

### ﴿ از\_اسد ملتانی ﴾

جمانتک کام چلتا ہوغذا ہے 🌣 وہاں تک چاہئے بچنادواسے اگر تجھیمو لگے جاڑے میں سر دی 🖈 تواستعال کرانڈے کی زر دی جو ہو محسوس معدے میں گرانی 🌣 توپی لے سونف یا ادرک کاپانی اگر خون کم بے بلغم زیادہ 🖈 تو کھاگا جربے نے۔ شلغم زیادہ بِر کے بل یہ ہے انسان جیتا 🖈 اگر ضعف جگر ہے تو کھا بیتا بلُّر میں ہواگر۔گرمی دہی کھا 🖈 اگرآنتوں میں خشکی ہو تو گھی کھا نھن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے 🌣 توفور اُدودھ گر ماگر م بی لے و طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس 🦙 تو مصری کی ڈلی مکتان کی چوس زیادہ گر دماغی ہے تراکام 🌣 تو کھاتو شہدے ہمراہبادام ار ہو قلب کی گرمی کا حساس 🖈 مربة آمله کھا اور انتأس نود کھتا ہو گلانزلہ کے مارے 🏗 توکر تمکین یانی کے غرارے لرہے درویے وانتوں کے بیکل 🌣 توانگل ہے مسور عول پر نمک مل وبد ہضمی میں توجاہے افاقہ 🌣 تورواک وقت کا کرلے تو فاقہ

#### वाअवत व तबलीग़ की छः सिफ़ात से मुतअल्लिक

## मुन्तख़ब अहादीस

हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ कान्धलवी रहमतुल्लाह अलेहि तर्जुमा

मौलाना मुहम्मद सअद कान्धलवी मददेज़िल्लहुल आली

मुल्यः 120/=

प्रकाशक

नसीर बुक डिपो (रजि)

अज़ीजा बिल्डिंग हज़रत निज़ामुद्दीन

नई दिल्ली-110013

फोन: 011-24350995, **6**5652620

# فضائل اعمال (عکسی)

حصه اول ودوم

جولا کھوں کی تعداد میں حجیب کر مقبول عام ہو چکاہے اس کی کتابت اور چھپائی اس قدرنفیس اور جاذب نظر ہے کہاب ہرشخص آرڈر دیتے وقت یہی لکھتا ہے کہ ہم کوصرف

نصیر بک و بو (حضرت نظام الدین ،نئ د ہلی-۱۳) ہی کا چھپا ہوا فضائل اعمال در کا رہے۔ دوسرا ہر گزنہیں۔ لہذا کتاب خریدتے وقت ہمارا پیة ضرور ملاحظہ فر مالیس۔ تا کہ ہرشم کی پشیمانی سے محفوظ رہیں۔



سهيل اكيدُمي، لاهور مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد الباقي دارالباز للنشروالتوزيع المقاصد الحسنة للسخاوي المتوفى ٢ • ٩ هـ المنجد في اللغة للويس معلوف دارالمشرق،بيروت موسوعة الاحاديث والآثار الضعيفة لجماعة من العلماء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع موسوعة الحديث الشريف للكتب الستة دار السلام، رياض الموضوعات الكبرى لملاعلى قارى المتوفى الماله المكتبة الاثرية موطأ الإمام مالك المتوفى 9 1 م تورجحه براحي ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي المتوفي ٢٨٨ عه المكتبة الاثرية النهاية لابن الجزرى المتوفى ٢٠٢ هـ اساعيليان ،ايران الوابل الصيب لابن قيم الجوزية المتوفى إ 22 هـ مكتبة دارالبيان، دمشق

دارالفكر المركز العربي للثقافة بيروت المكتبة الاثرية باكستان مكتبه المدادييملتان دارالمعرفة دار القبلة، جده دارالفكر موسته الرسالة دارالجيل بيروت دارالكتب العلمية المكتب الاسلامي بيروت قديمي كتب خانه كراچي دارالمعرفة بيروت الجنان للطباعة والنشربيروت ادارة القرآن، كراچي المكتب الاسلامي دارالباز دارالاشاعت المكتبة البنورية، كراچي داراحياء التراث العربي ادارة القرآن، كراچي دفتر نشر فرهنگ اسلامی ایران

مجمع الزواتد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفى ٢٠٠٨هـ مختار الصحاح لابي بكر الرازي مختصر سنن ابي داؤد للمنذري المتوفي ٢٥٢ هـ مرقاة المفاتيح لملاعلى قارى المتوفى الما اله المستدرك على الصحيحين للحاكم المتوفى ٥٠٠ مهم مسند ابي يعلى الموصلي المتوفي <u> ٢٠٠٣</u>هـ مسند الامام احمد بن حنبل المتوفى ٢٣١ هـ مسند الامام احمد بن حنبل المتوفى ا ٢٨٠ هـ المسند الجامع لجماعة من العلماء مسند الشافعي المتوفي ٢٠٢ هـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفي كالإكهد مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي مصابيح السنة للبغوى المتوفى <u>٢ ١ ٥ هـ</u> مصباح الزجاجة لابي بكر الكناني المتوفى ١٨٣٠هـ مصنّف ابن ابي شيبه المتوفى ٢٣٥ هـ المصنّف لعبد الرزاق المتوفي إ ٢١ هـ المطالب العالية بزوايد المسانيد الثمانية للعسقلاني مظاهر حق معارف السنن للشيخ البنوري المتوفى 4 1 م معجم البلدان لعبد الله البغدادي المتوفى ٢٢٢ هـ

المعجم الكبير للطبراني المتوفي ٣٢٠هـ

المعجم الوسيط لجماعة من المتقدمين

صحيح البخاري بشرح الكرماني للبخاري صحيح مسلم بشرح النووى المتوفى ٢٧٢ه دارالكتب العلمية عارضة الاحوزي بشرح الترمذي لابن العربي المتوفي ٥٣٣هـ دار الكتب العلمية العلل المتناهية في الاحاديث الواهية لابن الجوزي عمدة القارى شرح البخاري للعيني المتوفى ٨٥٥ هـ عمل اليوم والليلة لابن السنى المتوفى ٣١٢هـ مؤسسة الرسالة عمل اليوم والليلة للنسائي المتوفي ٣٠٣هـ دار الفكر عون المعبود لا بي الطيب مع شرح ابن قيم غريب الحديث لابن الجوزى المتوفى 44 هـ فتح البارى بشرح البخارى لابن حجر العسقلاني الفتح الرباني لترتيب مسئد الامام احمد بن حنبل الشيباني فيض القدير شرح جامع الصغير للمناوى المتوفى المن اهد دار الباز قواعد في علوه الحديث مو لانا ظفر احمد عثماني المتوفي ٣٩٣ إهه شركة العبيكان للنشر الرياض الكاشف للذهبي المتوفى ١٨٨٨ هـ كتاب الموضوعات لابن الجوزى المتوفى ١٩٥٨ هـ كشف الخفاء للعجلوني المتوفى ٢٢١ هـ تشف الرحمان مولانا احد معيد د الوي رحمه الله مکتبدرشیدیه کراجی لسان العرب لجمال الدين المتوفى الكه لسان الميزان في اسماء الرجال لابن حجر اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي مجمع بحار الانوار للشيخ محمد طاهر المتوفي ٩٨٢ هـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي مكتبة الرشد، رياض

داراحياء التراث العربي دار احياء التراث العربي مكتبه مدينه، لاهور مكتبة الشيخ، كراچي دار الكتب العلمية مكتبة حلبي، بمصر داراحياء التراث العربي المكتبة التجارية، مكة محمد سعيد ايندسنز، كراچي دار احياء التراث العربي داربيروت للطباعة والنشر ادارة تاليفات اشرفيه ،ملتان دار الكتب العلمية مكتبة داوالايمان المدينه المنوره

**(ب**)

جامع الاصول لابن اثير الجزري المتوفى ٢<u>٠٢</u>هـ دارالفكر دارالكتب العلمية جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر دارالباز، المكة المكرمة الجامع الصحيح للترمذي المتوفى ٢٤٩هـ دارالفكر الجامع الصغير للسيوطي المتوفى المهوه دار العلوم الحديثة، بيروت جامع العلوم والحكم لابن الفرج دارالفكر حلية الاولياء لابي نعيم المتوفى ١٣٠٠ هـ دارالفكر الدرر المنتثرة للسيوطي المتوفى ا 1 9 هـ ذخيرة الحفاظ للحافظ محمد ابن طاهر المتوفى ١٥٠٠هم دار السلف، رياض دارالعلم للملايين، بيروت الرائد لجبران مسعود داراحياء التراث العربي الروض الانف، للسهيلي المتوفي ١٨٥ هـ قديمي كتب خانه سنن الدارمي المتوفي ٢٥٥ هـ دارالمعرفة السنن الكبرى للبيهقي المتوفى ٣٥٨ هـ مكتبة الرشد الرياض شرح سنن ابي داؤد للعيني المتوفي ٨٥٥هـ المكتب الاسلامي بيروت شرح السنة للبغوى المتوفى ١١٨ هـ مكتبه دار الباز شرح السنوسي للامام محمد سنوسي المتوفي 190هـ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للطيبي المتوفى ٢٣٣٨هـ ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي دارالكتب العلمية الشذرة في الاحاديث المشتهرة لابن طولون المتوفى ٩٥٣هـ دارالكتب العلمية شعب الايمان للبيهقي المتوفي ٢٥٨ هـ مكتبة نزار مصطفى الباز الشمائل المحمدية للترمذي المتوفى ٢٤٩ هـ

المكة المكرمة

المكتب الاسلامي

مؤسسة الرسالة،بيروت

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان المتوفی <u>۳۹کی</u>ه صحیح ابن خزیمه المتوفی ایسید

#### مراجع

دار الفكر، بيروت داراحياء التراث العربي بيروت دار احياء التراث العربي داراحياء التراث العربي الفاروق الحديثة، القاهرة قدى كت خانه كراجي دار الحديث، القاهرة معبدالخليل بكراجي ميرمحر كتب خانه المجمن خدام الدين الابور اداره اسلامیات، لا بور تاج کمپنی کراچی داراحياء التراث العربى مطبع الملك فهد دارالمعرفة بيروت دارالكتب العلمية بيروت دارالر شيد،سوريه مكتبه دارالعلوم كراجي دار الكتب العلمية دارالكتب العلمية دارالفكر دارالفكر

ارشادالساري لشرح البخاري للقسطلاني المتوفى ٩٢٣ هـ الاستيعاب لابن عبدالبر الإصابة للعسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ اقامة الحجة لعبد الحي الكهنوي المتوفي سوس اهد انجاح الحاجة للمجددي المتوفى ٢٩٥ اهـ البداية والنهاية لابن كثير المتوفى ١٩٤٧هـ بذل المجهود في حل ابي داؤد للسهار نفوري المتوفى ٣٣٠ ا هـ بهان القرآن مولا نامحمه اشرف على تفانوي رحمه الله ترجمه مولا نااحم على لا موري رحمه الله ترجمان السنة بمولا نابدرعالم ميرتمي رحمه الله ترجمهمولا ناشاه رفيع الدين ومولا نافتح خال جالندهري رحمه الله الترغيب والترهيب للمنذري المتوفى ٢٥١ هـ تفسيرعثماني مولانا شبير احمد عثماني رحمه الله تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى ٢٤٧ هـ التفسير الكبير للرازي تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني المتوفي ٨٥٢هـ تكملة فتح الملهم مولانا محمد تقي عثماني تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني المتوفى ٩ ٢٣هـ

تهذيب الاسماء واللغات للنووى المتوفى ٢٧٢هـ

جامع الاحاديث للسبوطي المتوفي المهم

تهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزى المتوفى ٢٣٢٥هـ

اتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدى

لِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْئَلُك مِنْ خَيْرِمَا تَعْلَمُ، وَاعُوْذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاَسْتَغْفِرُك لِمَا تَعْلَمُ اِنَّك آنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ. "

ترجمه: یا الله میں آپ ہے ہرکام میں ثابت قدمی اور رشد وہدایت پر پختگی مانگناہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگناہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگناہوں اور آپ ہے اور آپ ہے تچی توفیق مانگناہوں اور آپ ہے تچی نربان کا سوال کرتاہوں اور آپ کے علم میں جتنی فیرہا ہے مانگناہوں اور آپ کے علم میں جتنی فیرہا ہے مانگناہوں اور آپ کے علم میں جتنے شر بیں اُن سے بناہ مانگناہوں اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانے ہیں میں آپ سے ان تمام شر بیں اُن سے بناہ مانگناہوں اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتاہوں۔ بیشک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جانے والے ہیں۔

دوسر فی خص نے (مرحوم کو مخاطب کر کے ) کہا جہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصل نے اس فیصل سے ارشاد فرمایا: یہ بات تم سطر سے کہدرہ ہو جبکہ هیقتِ حال کا تہمیں علم نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس فیص نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہویا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دیئے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی (مثلُ علم کا سکھا نایا کوئی چیز عاریة دینا یا اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں مال کا خرج کرنا کہ میلم اور مال کو کم نہیں کرتا )

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب میہ کہ کی کے جنتی ہونے کا حکم لگانے کی جرأت نہیں کرنی جائے البتہ اعمال صالحہ کی وجہ سے امیدر کھنی جا ہیے۔

﴿ 49 ﴾ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ شَدَّاهُ بْنُ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى سَفَرٍ فَسَرَلَ مَنْ زِلًا فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اثْتِنَا بِالسُّفْرَةِ نَعْبَتُ بِهَا، فَٱنْكُوْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْدُ اَسْلَمْتُ اللهُ عَلَى وَاخْفَظُوْا بِكَلِمَةٍ مُنْدُ اَسْلَمْتُ اللهِ عَلَى وَاخْفَظُوْا بِكَلِمَةٍ مُنْدُ اَسْلَمْتُ اللهِ عَلَى وَاخْفَظُوْا بِكَلِمَةٍ مُنْدُ اَسْلَمْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاخْفَظُوْا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سجمتا مول، الله تعالى بى اس كا حساب لين والى بي (اوروبى اس كوحقيقت من جان واله بي كداچها به يارا) من الله تعالى كسام كى كى تعريف يقين كساته تين كرتا (بخارى) هن أمني هُولُ : كُلُّ المَين اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ علیہ وسلم کھا گناہ فرماتے ہوئے سانہ کی سازی است معافی کے قابل ہے سوائے اُن لوگوں کے جو تھتم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آ دمی رات میں کوئی براکام کرے اور پھر شیح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالدیا (اسے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا) وہ کہے فلانے! میں نے گذشتہ رات فلاں فلاں (غلا) کام کیا تھا۔ عالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کردی تھی اور بیر شیح کو وہ پر دہ ہٹارہ ہے جو (ردات) اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ (ہغاری)

﴿ 47 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَك النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. رواه مسلم بباب النهى عن قول هلك الناس وقم: ٦٦٨٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ شیانیہ نے ارشاہ فرمایا: اگر کوئی شخص پر کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو و شخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے ( کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو تقیر سمجھنے کی وجہ سے تکٹمر کے گناہ میں مبتلاہے )۔

(سلم)

﴿ 48﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَغْنِىٰ رَجُلًا: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْبُطُهُ: أَوْ لَا تَذْرِىٰ، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَغْنِيْهِ أَوْ رَجُلًا: إَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْبُطُهُ: وَقَالَ: هذاحديث غريب، باب حديث من حسن اسلام بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ.

المرء ....رقم: ٢٣١٦

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک

رائے پرڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔آ دمی جھوٹ بولٹار ہتا ہے یہال تک کہ اللّٰد تعالیٰ کے یہاں اسے کذاب (بہت جھوٹا) لکھ دیا جاتا ہے۔ (مسلم)

﴿ 43 ﴾ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَهُ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . رواه مسلم، باب النهى عن الحديث بكل ماسمع، رقم: ٧

حضرت حفص بن عاصم ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے یمی کافی ہے کہوہ جو پچھ نے اسے (بغیر تحقیق) کے بیان کردے۔ (مسلم)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ کسی خی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجہ کا جھوٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اس آ دمی پر سے اعتمادا تھے جاتا ہے۔

﴿ 44 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ قَالَ: كَفَيْ بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَـ

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: آ دمی کے گنہگار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہر نی سنائی ہات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ (ابوداؤد)

﴿ 45 ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلِ عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْهُ فَقَالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَحِيْكَ. ثَلاَ ثَا. مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَجَالَةَ فَلْيَقُلْ: النَّبِي عَلَى اللهِ اَحَدًا ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ.

رواه البخاري،باب ماجاء في قول الرجل ويلك، رقم: ٦١٦٢

حفرت عبدالرطن بن الوبكره هر التي في اورجس كى تعريف كى جاربى تقى وه بھى وہاں موجود تھا) ايك شخف نے دوسرے آدمى كى تعريف كى (اورجس كى تعريف كى جاربى تقى وہ بھى وہاں موجود تھا) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: افسوس ہے تم پر ہتم نے توا پنے بھائى كى گردن توڑ دى \_ آپ نے بيہ بات تين مرتبدار شادفر مائى (پھر فرمايا كه ) اگر تم ميں سے كوئى شخص كى كى تعريف كرنا ہى ضرورى سمجھاوراس كويفين بھى موكدہ ہ اچھا آدمى ہے پھر بھى يوں كہے كہ فلال آدمى كو ميں اچھا حنرت صفوان بن سليمٌ فرماتے ہيں كه رسول الله عليه الله عليه عليه الله عليه وسكتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہوسكتا ہے- پھر پوچھا گیا: كیا جھوٹا ہوسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جھوٹانہیں ہوسكتا ہے (مؤلا)

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: تَقَبَّلُوْا لِى سِتًّا، آتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ قَالُوْ: مَا هِى؟ قَالَ: إِذَا حَدَّتُ آحَدُكُمْ فَلاَ يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلِف، وَإِذَا انْتُمِنَ فَلاَ يَخُنْ، وَنُحُشُّوْا ٱبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا آيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ.

رواد بويعلى ورجاله رجال الصحيح الا ان يزيد بن سنان لم يسمع من انس،وفي الحاشية: رواه ابويعلى وفيه سعيد اوسعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث، مجمع الزّوالد ١١/١٠٠٠

حضرت انس بن ما لک رہے ہے ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اپنے بارے میں مجھے جھے چیزوں کی ضانت دے دو میں تمہارے گئے جنت کی ذمہ داری اپناہوں ۔ (۱) جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے ۔ (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے ۔ (۳) جب کی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے ۔ (۳) اپنی نگاہوں کو نبی رکھویعنی جن چیزوں کود کھنے سے منع کیا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے ۔ (۵) اپنے ہاتھوں کو نبی رکھویعنی جن چیزوں کود کھنے سے منع کیا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے ۔ (۵) اپنے ہاتھوں کو (ناحق مارنے وغیرہ سے )رو کے رکھو۔ (۱) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ (ابو یعلی مجمع الزوائد)

﴿ 42﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّ الصِّدْق يَهْدِى إِلَى الْبَرِّ، وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ صِدِيْقًا، وَإِنَّ الْبَرِّ، وَإِنَّ اللهِ عِنْدَ اللهِ صِدِيْقًا، وَإِنَّ الْبُحِدِ، وَإِنَّ اللهُ مُؤْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَنَى اللهِ عِنْدَ اللهِ كَذَبُ مَنْى اللهِ عَذَد اللهِ كَذَبُ مَنْى اللهِ عَنْدَ اللهِ كَذَبُ مَنْ اللهِ كَذَبُ مَنْ اللهِ كَذَبُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

حضرت عبداللہ ﷺ مرایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ ﷺ بولنا نیکی کے راستہ پرڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچادیتی ہے۔ آ دمی کے بولٹار ہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق (بہت عجا) لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ جموٹ برائی کے ﴿ 37 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَالَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَا عَالْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَ

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد بوکی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (تندی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدِ الْحَصْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُم يَقُوْلُ: كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّتَ اَخَاكَ حَدِيْنًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

رواه ابوداؤد،باب في المعاريض ، رقم: ٩٧١

حفرت سفیان بن اسید حفری رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئی جموٹی بات بیان کو یہ ارشاد فرماتے ہوئی جموٹی بات بیان کروحالا نکہ وہ تہاری اس بات کو چی سمجھتا ہو۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ جھوٹ اگر چہ بہت سنگین گناہ ہے کین بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت میں ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتاد کرے اور تم اس کے اعتاد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولوا دراس کو دھوکا دو۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَبِيْ أَمَامَـةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ علَى الْبَخَلالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

﴿ 40 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهُ أَيْكُوْلُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُوْلُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُوْلُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُوْلُ الْمُؤْمِنُ كَذَبُ مِن ٢٣٢ كَذَابًا؟ قَالَ: لَا. وواه الامام مالك في الموطا ماجاء في الصدق والكذب ص ٧٣٢

﴿ 33 ﴾ عَنِ الْسُمَ غِيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ كرِهَ لَكُمْ ثَلاَ ثًا: قِيْلَ رِوْن، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

رواه البحاري، ال قول الله عرو حَل لا يسالون الناس الحَافا، رقم: ١٤٧٧

حفرت مُغیرہ بن شُعبہ رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ عَلِیْظِیُّہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللّٰہ تعالی نے تمہارے لئے تین چیزوں کونا پسند فر مایا ہے۔ ایک (بے فائدہ) اِدھراُ دھرکی باتیں کرنا، دوسرے مال کوضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ (جاری)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَمَّارٍرَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِلَيُكِ : مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ. رواه ابوداؤد،باب في ذي الوجهين،رقم: ٤٨٧٣

﴿ 35 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مُوْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: آمِنْ باللهِ وَقُلْ خَيْرًا، يُكْتَبُ لَك وَلَا تَقُلْ شَرًّا فَيُكْتَبُ عَلَيْك.

رواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزُّوالِد ٢٠/١٠

حضرت معافر ﷺ نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے ایساعمل بتادیجے جو مجھے جنت میں داخل کردے۔ آپؓ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ پرائمان لا وَاور بھلی بات کہو، تمہارے لئے اجراکھا چائے گااور بری بات نہ کہوتمہارے لئے گناہ کھاجائے گا۔ (طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 36 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: وَيُلّ لِلَّذِيْ يُحَدِّتُ بِالْحَدِيْثِ لِيُصْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكُذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ . (واد النومذي وقال: هذا حديث حسن، ماب ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الماس، وقم: ٢٣١٥

حضرت معاویہ بن حیدہ بی خیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاذ فرماتے ہوں کہ جو لوگوں کو ہندانے کے لئے جھوٹ بولے۔اس فرماتے ہوئے سنا:اس محف کے لئے بربادی ہے جولوگوں کو ہندانے کے لئے جھوٹ بولے۔اس کے لئے تباہی ہے، اس کے لئے تباہی ہے۔ ﴿ 29﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِمْ يَقُوْلُ: لَقَدْ أُمِرْتُ أَنْ اَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ.

(رواه ابوداؤد، باب ماجاء في التشدق في الكلام، رقم:٨٠٠٨)

حضرت عمروبن عاص رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 30 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ. (الحديث) رواه البخارى،باب حفظ اللسان،رقم ٦٤٧٥

حضرت الوبريره فضي مرايت كرت بيل كدرسول الله علي في ارشا وفر مايا: جوالله تعالى براوراً خرت كون برايمان ركه ابواس كوچا بيئ كد فيركى بات كي يا خاموش رب (بخارى) ( 31 ) عَنْ أُمْ جَبِيْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِي عَلَيْكَ عَنِ النّبِي عَلَيْكَ قَالَ: كَلامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا اَمْرٌ بِمَعْرُوفِ، أَوْ نَهْى عَنْ مُنكَرٍ أَوْ فِحَرُ اللهِ . رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، بال منه حديث كل كلام ابن آدم عليه لا له، الجامع الصحيح لسنن الترمذى، وقم: ٢٤١٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت ام حبيبه رضى الله عنها فرماتى ہيں كه رسول الله عليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت ام حبيبه رضى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: نيكى كاحكم كرنے يا برائى ہے روكنے يا الله تعالى كاذكرنے كے علاوہ انسان كى تمام باتيں اس پروبال ہيں يعنى بكڑكاذر يعه ہيں۔

(ترندى)

﴿ 32 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيرٍ ذِكْرِ اللهِ ، فَانَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ ٱبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيْ. وواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب، باب منه النهي عن كثرة الكلام الا مدكر الله، وقع ١١٤٦

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں ختی (اور بے حس) پیدا ہوتی ہے اورلوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوروہ آ دی ہے جس کا دل سخت ہو۔ (زندی) فرمایا: آدمی صرف لوگوں کو ہنمانے کے لئے کوئی الی بات کہددیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سجھتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین آ سان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ گہرائی میں بیٹی جاتا ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى مَلَئِكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِىٰ لَهَا بَالَا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِىٰ لَهَا بَالاً يَهْوِىٰ بِهَا فِىٰ جَهَنَّمَ۔ رواه البحارى،باب حفظ اللسان، وقم: ١٤٧٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ اللہ تعلق کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کہد یتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سجھتالیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمادیتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہد یتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتالیکن اس کی وجہ ہے جہم میں گرجا تا ہے۔ (بخاری)

﴿ 27 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ اَبْعَدَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

رواه مسلم،باب حفظ اللسان، رقم: ٧٤٨٢

حضرت ابوہریرہ فی ایک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ بھی کے سوچے محکے کوئی ایک بات کہد دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق ومغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ دوردوزخ میں جا گرتا ہے۔
(ملم)

﴿ 28 ﴾ عَنْ آمِي هُويْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَيْلَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرِى بِهَا بَاْسًا يَهْوِى بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِد (واه السرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ....، وفع: ٢٣١٤

حضرت الو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: انسان کوئی بات کہد دیتا ہے اور اس کے کہنے میں حرج نہیں سمجھتا لیکن اس کی وجہ ہے جہنم میں ستر سال کی مسافت کے برابر (ینچے)گر جاتا ہے۔ ﴿ 23﴾ عَنْ اَمَةِ بْنَةِ آبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَلْكُ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَلْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت ابوالحکم غفار میے کی صاحبز ادی کی باندی رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: ایک شخص جنت کے اشنے قریب ہوجا تا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے بھرکوئی ایسا بول بول دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمن کا شہر) صنعاء دور ہے۔ وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمن کا شہر)

﴿ 24﴾ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِسْ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِسْ يَقُوْلُ: إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَايَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في قلة الكلام، رقم: ٢٣١٩

حضرت بلال بن حارث مزنی رفظینی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیقی کہ یہ ابر شاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ علیقی کو یہ ابر شاد فرماتے ہوئے سانہ تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالی کوخوش کرنے والی ایسی بات کہ دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا لیکن اس سے کوئی شخص اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی ایسی راضی ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہ دیتا ہے جس کودہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت تک کے لئے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔

﴿ 25﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ النُحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِا لُكَلِمَةِ لَا يُولِدُ بِهَا بِأَسًا إِلَّا لِيُصْبِحِكُ بِهَا الْقُوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ رواه احمد ٣٨/٣ لَا يُولِدُ بِهَا بِأَسًا اللهُ عَلَيْهِ الْقُومُ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ رواه احمد ٣٨/٣ لَا يُولِدُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

عمل کرنا بہت آسمان ہے اور اعمال کے ترازو میں دوسرے اعمال کی بہ نسبت زیادہ بھاری ہیں؟ ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتلاد بیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایجھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنالو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے تمام مخلوقات کے اعمال میں ان دوعملوں جیسے ایجھے کوئی عمل نہیں۔ ( بینی )

﴿ 21 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اَكُلُّ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكُ أُمِّك، وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِلُهُ لَيُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكُ أُمِّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِلُهُ الْسِنتِهِمْ، إِنَّكَ لَنْ تَوَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ فَاذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْك. قُلْتُ: رواه الترمذي، باختصار من قوله: إنَّك لَنْ تَوَالَ إِلَى آخِرِهِ

رواه الطبراني باسنادين ورجال احدهما ثقات، مجمع الزَّو الله ٢٨/١٠ ٥

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیا ہے ہو چھا: جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے انٹمال نامہ میں کسی جاتی ہیں (اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی)؟ رسول اللہ علیا ہے نے ارشاد فر مایا: تجھ کو تیری ماں روئے! (اچھی طرح جان لوکہ) لوگوں کوناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری باتیں ہوں گی۔اور جب تک تم خاموش رہو گے (زبان کی آفت سے ) بیچے رہوگے اور جب کوئی بات کروگے تو تمہارے لئے ایر یا گناہ کھاجا کے گا۔

فَالْمُهُ 6: "جَمْهُ وَتِرِى الروئ "عَرَبِى مُواده كَمُطَابِن بِياركا كُلُم بِهِ دِعالَمْيل بِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَقُولُ: أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَعْتُ مَعْمُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمُ لُول اللهِ عَلْهُ اللهِ مَعْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَعْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ رَحْم طرف من الحديث)

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٢٨١٠،

حضرت عبدالله ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا:انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان ہے ہوتی ہیں۔ 15週間

حفرت عمران بن حلان سے روایت ہے کہ میں حفرت ابوذ ر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے ان کو معجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لیلیے ہوئے اسکیے بیٹے ہیں۔
میں نے عرض کیا: ابوذ رابیۃ ہائی اور یکسوئی کسی ہے یعنی آپ نے بالکل اسکیے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیا رفر مایا ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا: برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اسکیے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اسکیے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔ اور کسی کواچھی با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہائی دیں باتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہائی دیں بیٹر ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ بِطُولِ اللهِ عَلَيْكِ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةً لِللهِ أَنْ قَالَ: عَلَيْك بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةً لِللهِ اللهِ أَنْ قَالَ: عَلَيْك بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةً لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَك عَلَى آمُودِيْنِك، قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: إِيَّاكَ وَكَثْمَرَةَ الضِّحٰكِ فَإِنَّهُ يُعِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورٍ الْوَجْهِ وهو بعض الحديث) رواه البيهة عنى شعب الإيمان ٢٤٧/٤ وهو بعض الحديث) رواه البيهة عنى شعب الإيمان ٢٤٧/٤

حضرت ابوذر رفظ الله على الله على الله على الله على خدمت مين حاضر موااورعرض كيا: يا رسول الله المحصوصيت فرماد يجئه آپ صلى الله عليه وسلم في زياده وفت خاموش رما كرو - ( كه بلا ضرورت كوئى بات نه مو) يه بات شيطان كو دور كرتى ہے اور دين كے كاموں ميں مدد كار موتى ہے - حضرت ابوذر فظ الله فرماتے ہيں ميں نے عرض كيا: الجمحے كھے اور وصيت فرمائے - آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: زياده منتے سے بيخة ر بهنا كيونكه بيعاوت دل كو مرده كرديتى ہے اور چرے كے نوركوختم كرديتى ہے -

﴿ 20 ﴾ عَنْ انَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اَبَا ذَرٍ اللهَ أَدُلُك عَلَى اَبَا ذَرٍ اللهَ أَدُلُك عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَ خَفْ عَلَى الطَّهْ وَالْقَلُ فِى الْمِيْوَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُ عَلَى الطَّهْ وَالْقَلُ فِى الْمِيْوَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الشَّمْتِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الشَّمْتِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْنَحَلُ ثِقُ بِمِنْلِهِمَا.

(الحديث) رواه البيهتى ٢٤٧/٤

حفرت انس ﷺ کے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی حضرت ابوذر دیں ہے۔ ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فر مایا: ابوذ رکیا میں تمہیں ایسی وخصلتیں نہ بتاووں جن پر سومرتبه استغفار كرتا بول- (منداحم)

حضرت عدى بن حاتم ﷺ روايت كرتے ہيں كەرسول الله على في ارشاد فرمايا: آدى كى نيك بختى اور بد بختى اس كے دونوں جبڑوں كے درميان ہے يعنی زبان كاضح استعال نيك بختى اور بد بختى كاذريعہ ہے۔

اورغاط استعال بد بختى كاذريعہ ہے۔

(طبرانی بمجم الزوائد)

﴿ 16 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ أَوْسَكَتَ فَسَلِمَ. واه البيهقي في شعب الايمان ٢٤١/٤

حضرت حسن فرماتے ہیں ہمیں بیر حدیث پنچی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندہ پررحم فرمائیں جواچھی بات کرے اور دنیاوآ خرت میں اس کا فاکدہ اٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لفزشوں سے فتک جائے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَمَتَ نَجَا. وواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من كان يؤمن باللهِ ....، رقم: ٢٥٠١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: جو چپ رہاوہ نجات پاگیا۔

فائده: مطلب يه كه جمش خص في برى اورفنول با تول سے زبان كوروك ركھا اسے دنيا اور آخرت كى بهتى آ فقول ، مسيبتول اور نقصانات سے نجات لل كئى كيونكه عام طور پر انسان جن آ فقول ميں بيتلا ہوتا ہے ان ميں سے اكثر كا ذريع ذبان ، ى ہوتى ہے۔ (مرة ة) ﴿ 18 ﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَطَّانَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ آبَا ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِي اللهُ عَنْهُ وَجَدْتُهُ فِي اللهُ عَنْهُ وَحَدَةً وَفَقَالَ: يَا آبَا ذَرِّ مَا هذِهِ الْوَحْدَةُ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُونَ وَالْمَجْلِيْسُ السَّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنْ الْمَكُونِ وَالسُّكُونَ خَيْرٌ مِنْ إِمْلاءِ الشَّرَ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٥٦/٤

حضرت اسود بن اصرم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا: یا
رسول اللہ! مجھے وصیت فرماد یہ ارشاد فرمایا: اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو( کہ اس سے کی کو تکلیف نہ پنچے) میں نے عرض کیا: اگر میر زہاتھ ہی میرے قابو میں نہ رہ تو پھراور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی ہاتھ تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو میں نے عرض کیا اگر میری زبان ہی قابو میں نہ رہ تو پھراور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی زبان تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا: تو پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لئے ہی بروھا دُ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو۔

(طبرانی مجم الزوائد)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَسْلَمَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ مُحَمَّرُ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِطَّلَعَ عَلَى اَبِيْ بَكُو وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ قَالَ، مَا تَصْنَعُ يَا حَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هِذَا الَّذِيْ اَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ الَّا يَشْكُوْذَرَبَ اللِّسَانِ عَلَى حِدَّتِهِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٤/٤

حفرت الملم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ کی نظر حضرت ابو بکر ﷺ پر پڑی تو (دیکھا کہ) حضرت الوبکر ﷺ پر پڑی تو (دیکھا کہ) حضرت الوبکر ﷺ پی زبان کو شخص ہیں۔حضرت عمر ﷺ نے بوچھا: اللہ کے رسول کے خلیفہ! آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشا وفر مایا: یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسانہیں ہے جو زبان کی ہرگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

برگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ مُسلَدُيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً ذَوِبَ اللِّسَانِ عَلَى آهُلِيْ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ قَلْدُ خَشِيْتُ أَنْ يُلذَّخِلَنِى لِسَانِى النَّارَ قَالَ: فَايْنَ ٱنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَادِ؟ إِنِّى لَاسْتَغْفِرُ اللهَ فِى الْمَيْوْمِ مِاتَةً.

حضرت حذیفه ﷺ فرماتے ہیں میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلی تھی بینی میں ان کو بہت برابھلا کہتا تھا۔ بینی میں ان کو بہت برابھلا کہتا تھا۔ بین نے رسول اللہ علیہ کے درہے کہ میری زبان مجھ کوجہم میں واخل کر دے گی۔ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: پھر استغفار کہاں گیا؟ (بعنی استغفار کیون نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں گیا؟ (بعنی استغفار کیون نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں

توسیدهی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئ تو ہم بھی ٹیڑھے ہوجا ئیں گے (اور پھراس کی سز ابھکتنی پڑے گی)۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ آبِيى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَظِيْهُ عَنْ ٱكْثَوِمَا يُذْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَهُ وَالْفَرْجُ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب،باب ماجاء في حسن الخلق، رقم: ٢٠٠٤

حضرت ابوہریرہ میں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ہو چھا گیا کہ س ممل کی وجہ سے لوچھا گیا کہ س ممل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: تقویٰ (اللہ تعالیٰ کاڈر) اوراجھا خلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ س ممل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فر مایا: منہ اور شرمگاہ (کاغلط استعال)۔ (تندی)

﴿ 11 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ آعْرَابِيِّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِي آهْرِهِ إِيَّاهُ بِالْإِغْتَاقِ وَفَكِ الرَّقَبَةِ وَالْمِنْحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ - وَفَكِ الرَّقَبَةِ وَالْمِنْحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ - رَفَا البَيْمَةِي فِي شعب الإيمان ٢٣٩/٤

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے رسول الله المجھالیا الله علیم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: یارسول الله المجھالیا عمل بناد سیح جو مجھے جنت میں داخل کردے؟ رسول الله علیہ نے چندا عمال ارشاد فر مائے جس میں غلام کا آزاد کرنا بھر ضدار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرانا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لئے دوسرے کودینا تھا اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بنلائے ۔ بھر ارشاد فر مایا: اگریہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ اَسْوَدَ بْنِ اَصْوَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ اَوْصِينَى، قَالَ: تَمْلِكُ بَدَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِكَ إِذَا لَمْ اَمْلِكَ يَدِىْ؟ قَالَ: تَمْلِكَ لِسَانَك، قُلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِك إِذَا لَمْ اَمْلِكَ لِسَانِىْ؟ قَالَ: لَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا.

رواه الطبراني و اسناده حسن، مجمع الزوائد ۲۸/۱۰

بے حیائی کی باتیں کرنا، اڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پرلعنت کرنا، شعروشاعری میں ہرونت گےرہنا، نداق اڑانا، راز طاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قتم کھانا، دورنگ کی باتیں کرنا، بلاوجہ کی کی تعریف کرنا اور بلاوجہ سوالات کرنا۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَطِّهُ: مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح،باب ماجاء في حفظ اللسان مرقم: ٢٤٠٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: جس کو اللہ تعلق خطرت ابو ہریرہ ﷺ میں (بعنی تعالیٰ نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچالیا جو دونوں جبڑوں اور ٹائکوں کے درمیان ہیں (بعنی زبان اور شرمگاہ) تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْنُحُدْرِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْكَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ! أَوْصِنِي، فَقَالَ (فِيمَا أَوْصلى بِهِ): وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ ! أَوْصِنِي، فَقَالَ (فِيمَا أَوْصلى بِهِ): وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ - (وهو بعض الحديث) رواه ابويعلى ونى اسناده ليث بن ابى سليم وهو مدلس، قال المحقق: الحديث حسن مجمع الزوائد ٣٩٢/٤

حضرت ابوسعید خدری کھی ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علی ہے کہ پاس آئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے وصیت فرماد بجئے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں فرما تمیں جن میں سے ایک میہ ہے کہ اپنی زبان کوسوائے خیر کے ہرقتم کی بات سے محفوظ رکھواس سے تم شیطان پر قابو پالوگے۔

شیطان پر قابو پالوگے۔

(ابویعلی مجم الزوائد)

﴿ 9 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهُ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِك، فَإِنِ اسْتَقَمْتُ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. (واه الترمذي بباب ماجاء في حفظ اللسان وقم: ٧٠ ٢٤

حضرت الوسعيد خدرى ﷺ من روايت ہے كدرسول الله عليہ في ارشاد فر مايا: انسان جب كرسول الله عليہ في ارشاد فر مايا: انسان جب كرتا ہوتا كہتے ہيں كه تو جب كرتا ہوتا كہتے ہيں كه تو ہمارے بارے بيں الله تعالى سے ڈر، كيونكہ ہمارا معالمہ تيرے ہى ساتھ (بڑا ہوا) ہے۔اگر

حضرت حارث بن ہشام رہ ہے ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے واللہ کی انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے واق کیا: مجھے کوئی الیمی چیز بتادیں جے میں مضبوطی ہے پکڑے رہوں ۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ (طبر انی بمج الزوائد)

﴿ 4﴾ حَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَّةِ: اَى الْاَعْمَالِ اَحَبُّ الْمَ اللهِ؟ قَالَ: فَسَكَتُوْا فَلَمْ يُعِبْهُ اَحَدٌ قَالَ: هُوَ حِفْظُ اللِّسَانِ ـ رواه البيهتى في شعب الابسان ٢٤٠/٤

حضرت ابو جحیفه منظینه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے صحابہ یو چھانا الله تعالی کے زویک سب سے پیندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب خاموش رہے کس نے جواب ندیا تو آپ عظیمی نے ارشاد فر مایا: سب سے زیادہ پہندیدہ عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ (جمانی) ﴿ 5 ﴾ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لاَ يَتْلُكُ الْعَبْهُ حَقِيقَةَ الْإِنْهَانِ حَتَّى يَخُونُ مَنْ لِسَانِهِ وَ رَدَاه الطبرانی فی الصغیر والاوسط و نبه داؤدین هلال ذکرہ الإیْهَانِ حَتَّى يَخُونُ مَنْ لِسَانِهِ وَ رَدَاه الطبرانی فی الصغیر والاوسط و نبه داؤدین هلال ذکرہ

ابن ابي المحاتم ولم يذكر فيه ضعفاو بقية رجاله رجال الصحيح غيرزهير بن عباد وقد وثقه جماعة. مجمع الزوائد، ٥٤٣/١

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ (طبر انی مجمع الزوائد)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِوٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ إِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: اَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَك، وَلَيْسَعُكَ بَيْنُك، وَابْكِ عَلَى خَطِيْنَتِك.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن، باب ماجاء في حفظ اللسان، وقم: ٢٤٠٦

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات حاصل کرنے کاطریقنہ کیا ہے؟ آپ علی نے ارشاوفر مایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو (فضول باہرنہ پھرو)اوراپنے گناہوں پررویا کرو۔ (تہی)

فسانسد 3: این زبان کوقابویس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہومثلاً غیبت کرنا، پختلی کھانا، بیبودہ یا تیں کرنا، بلاضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہرقتم کی یا تیں کرنا، كركيكى قوم كونا دانى سے كوئى نقصان يہنچا دو پھر تمہيں اپنے كيے پر يحيسانا بڑے۔ (جمرات) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾ [ق: ١٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالٹا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے (جو اُسے فوراً لکھ لیتا ہے)۔

### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ أَبِي هُورَيْوَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المُوعِ تَوْكُهُ مَالًا يَعْنِيْهِ وواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن اسلام المرء، رقم: ٢٣١٧

حضرت الوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ فیصلہ نے ارشادفر مایا: آدی کے اسلام کی خوبی اور کمال میں ہے کہ وہ فضول کا موں اور باتوں کوچھوڑ دے۔ (ترندی)

**فائدہ**: حدیث شریف کا مطلب سے ہے کہ بے ضرورت باتیں نہ کرنا اور فضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آ دمی کے اسلام کی رونق وزینت ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ فَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ . رواه البخارى، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٤

حضرت بہل بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹائلوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے (کہ دہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرےگا) تو میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔

﴿ 3 ﴾ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ : اَخْبِرْنِى بِأَمْوِ اَعْتَصِمُ بِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : اَمْلِكُ هٰذَا وَاَشَارَ اللّٰي لِسَانِهِ.

رواه الطبراني باسنادين واحدهما جيد، مجمع الزوائد ، ٣٦/١٠

[النور: ١٥-١٧]

كُنتُمْ مُوْمِنِيْنَ﴾

(منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ تہمت لگائی، بعض بھولے بھالے مسلمان بھی می سنائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے لگے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اس وقت عذاب کے سخق ہوجاتے جب کہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سفل کررہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالک علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات بچھر ہے تھے (کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے) حالا نکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی شخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی تعالیٰ کے نزدیک بڑی شخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی بیان کو سنتے ہی بیتان ہے۔ مسلمانو اللہ تعالیٰ عرف بناہ ایس کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی بناہ ایہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانو اللہ تعالیٰ عمومی کرتے ہیں کہا گرتم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی ایک بہتان ہے۔ مسلمانو اللہ تعالیٰ عمومی کرتے ہیں کہا گرتم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی ایک کرنے نے بین کہا گرتم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی ایک کرنے نے بین کہا کہ بینے تو بڑا

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لَا وَاِذَامَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرفان: ٧٢]

اللہ تعالی نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے: اور وہ بیہورہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر اتفاقا بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو آعُرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص:٥٥]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب کوئی بیہود ہبات سنتے ہیں تواس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ (قص)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ ۚ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ آ أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا ۚ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَلِمِيْنَ ﴾ [الحجرات:٦]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: مسلمانو!اگر کوئی شریرتمہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے (جس میں سم ، کی شکایت ہو) تو اس خبر کی خوب چھان بین کرلیا کر وکہیں ایسانہ ہو کہتم اس کی بات پر اعتاد



# لالعنى سے بيخا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِيْ هِىَ أَحْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُ مُ اللهِ يَسْلُوا وَ اللهِ عَلَوَا مُبِينًا ﴾ بينَهُمُ اللهُ اللهُ يُطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا ﴾ [بنى اسرائيل: ٣٥]

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارخاد فرمایا: اور آپ میرے بندوں سے فرماد یجئے کے دوالیں بات کہا کریں جو بہتر ہو(اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو) کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں گڑادیتا ہے واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (بی اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المُؤمنون:٣]

الله تعالی نے ایمان والوں کی ایک صفت بیاز شاد فر مائی کہوہ لوگ بے کار لا لیمیٰ با توں سے اعراض کرتے ہیں۔ سے اعراض کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِالْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِاقْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ بِاقْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ بِاقْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَ اللهُ ا

# حياة الصحابة (اردو)

تصنیف: مولا نامحمد یوسف کا ندهلوی مترجم: مولا نااحسان الحق صاحب

بیہ کتاب حضرت جی مولانا محمہ یوسف صاحب کا ندھلوئ کی ایک عظیم الثان اوراپنے موضوع برکمل بے مثل تالیف ہے، اس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہی اس جلیسی کتاب دور صحابہ سے لے کراب تک کسی آئکھ نے دیکھی ہو، بلاشک وشبہ یہی وہ انتہائی خوش قسمت جا نثاران وعاشقان رسول کیا ہیں ۔ جنہوں نے دینی جذبات ، تبلیغ وین واسلام اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کردیا اور رضی اللہ عنہم ورضوعنہ کا مصداق سے۔

اس پوری کتاب میں جو تین ضخیم اور خوبصورت جلدوں پر مشتمل ہے صحابہ کرام کے احوال کو مفصل طور پر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مثمل ہے۔



فرمایا: جب کسی انسان کی گھرسے غیر حاضری کا زمانہ زیادہ ہوجائے لیتنی اس کوسفر میں زیادہ دن لگ جائیں تووہ (اچا تک) رات کواپنے گھر نہ جائے۔ (مسلم)

فائدہ: اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ طویل سفر کے بعدا جا تک رات کے وقت گھر جانا مناسب نہیں کہ اس صورت میں گھروالے پہلے سے ذہنی طور پر استقبال کے لئے تیار نہ ہول گے البتدا گر آنے کاعلم پہلے سے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔

(نووی، بخاری)

مُتَّقر وغيره كاذكركيا-حضرت الشج فظيم في عرض كيا: يارسول الله! مير عدال باب آب برقربان، آپ تو جاری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے لئے تمہارے علاقے کھول دیئے گئے میں اُن میں چلا پھرا ہوں پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اے انصار! اپنے بھائیوں کا اکرام کرو کیونکہ بیتہاری طرح مسلمان ہیں ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی بھی ہے۔ اپنی خوثی سے اسلام لائے ہیں ان پرزبردتی نہیں کی گئی اور میجی نہیں کہ (مسلمانوں کے شکرنے حملہ کرکےان پرغلبہ پالیا ہواور)ان کا تمام مال ، مال غنیمت بنالیا ہو یا انہوں نے اسلام ہے اٹکار کیا ہواور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ (وہ وفد انصار کے ہاں رہا) پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے وریافت فرمایا: تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اور مہمان نوازی کو کیسایا یا؟ انہوں نے کہا: بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کئے، عمدہ کھانے کھلائے اور صبح وشام ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں۔آپ کویہ بات پیندآئی اوراس ہے آپ سلی الله عليه وسلم خوش ہوئے۔ پھرآپ نے ہم میں سے ایک ایک آدمی کی طرف توجفر مائی۔ جوہم نے سکھا تھا اور جو ہمیں سکھایا گیا تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ہم میں سے کسی کو التخیات، کسی کو سورهٔ فاتحه، کسی کوایک سورت، کسی کو دوسورتین اور کسی کوئی سنتیں سکھا کی گئی تھیں۔

﴿192﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى المَّالِدِ اللهِ اللهُ الل

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سفر سے واپس آنے والے مرد کے لئے اپنے گھر والوں کے پاس چننچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے (بیاس صورت میں ہے کہ گھر والوں کوآنے کے بارے میں پہلے سے علم ہویا قریب کاسفر ہو)۔ (ابوداؤد)

﴿193﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا اَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ، اَنْ يَأْتِيَ آهْلَهُ طُولُوقًا. . . . . رواه مسلم، باب كراهة الطروق . . ، رقم: ١٩٦٧

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

لِى فِيْهَا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْانْصَارِ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْانْصَارِ! آكُرِمُوْا إِخُوانَكُمْ فَانِهُمْ اَشْبَاهُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ، اَشْبَهُ شَىْء بِكُمْ اَشْعَارًا، وَابْشَارًا، اَسْلَمُوْا طَايِعِيْنَ غَيْرَ مُكْرَهِيْنَ وَلَا مَوْتُورِيْنَ إِذْ اَبِى قَوْمٌ اَنْ يُسْلِمُوْا حَتَى قَتِلُوْا، قَالَ: فَلَمَّا اَنْ اَصْبَحُوْا قَالَ: كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخُوانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَا فَتَهُمْ إِيَّاكُمْ؟ قَالُوْا: خَيْرُ إِخُوانِ، الْلانُوا فِرَاشَنَا، وَاَطَابُوْا كَرَامَةَ إِخُوانِ مُلَانُوا فِرَاشَنَا، وَاَطْابُوا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوْا وَاصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَةَ نَبِينَا عَلَيْهُمْ اَعْجَبَتِ مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوا وَاصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَةَ نَبِينَا عَلَيْهُمْ اَلْعُلِمُ اللهُ وَمُقَالِى وَسُلَعُوا عَلَى مَا تَعَلَّمُنَا وَعُلِمُونَ اللهُ وَرَقَ وَالسُّورَةَ وَالْوَالْعَلَى وَالسُّورَةَ وَالْمُولِولَا وَالْعُولَا وَالْعُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْعُولَا وَالْمُعُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُؤْلِولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُؤْلِولَا الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى وَالْمُؤَلِّ وَالْمُولَا وَالْمُؤْلِولَا الْعُولَا وَالْمُولَا وَالْمُولَا وَالْمُؤَ

(الحديث)\_ رواه احمد٢/٣٤٤

حضرت شہاب بن عبارٌ فرماتے ہیں قبیلہ عبدقیس کا جووفدرسول اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تھاان میں سے ایک صاحب کوایئے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ جب ہم رسول الله عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو انتہا کی خوتی موئی۔جس وقت ہم رسول اللہ علیہ کم کیس میں پنجے لوگوں نے ہمارے لئے جگہ کشادہ کردی، ہم وہاں بیٹھ گئے ۔رسول اللہ علیہ نے ہمیں خوش آمدید کہا اور دعا دی ۔ پھر ہماری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا بتمهارا سردار اور ذمه دارکون ہے؟ ہم سب نے مُنْدِر بن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول الله علي في إرشاد فرمايا: كيابيات ليعنى زخم ك نشان والے تمهار بيس مردار بين؟ مم نے عرض کیا: جی ہاں (اُنجی اُسے کہتے ہیں جس کے سریاچیرے برکسی زخم کا نشان ہو) ان کے جہرے برگدھے کے گھر لگنے کے زخم کا نشان تھا اور بیرب سے پہلا دن تھا جس میں ان کا نام أَنْ مِيرا - بير ساتھیوں سے بیچھے کھمر گئے تھے انہوں نے ساتھیوں کی سوار بوں کو باندھا اور ان کا سامان سنجالا۔ پھرا بِن کُھُری نکالی اور سفر کے کیڑے اتار کرصاف کیڑے پہنے پھر رسول اللہ عظیہ کی طرف جل دئے۔ (اس دقت) رسول الله عليہ پيرمبارك بھيلا كر فيك لگائے ہوئے تھے۔ جب حفرت التي عظيمه آپ كے قريب آئے تو لوگوں نے ان كے لئے جگه بنادى اور كها: التي إ يهال بيشيئ -رسول الله صلى الله عليه وسلم بإوَل سميث كرسيد هيه بيره كئة راور فرمايا الشج يهال آوَ چنانچہوہ رسول اللہ ﷺ کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں خوش آمدید فر مایا اور شفقت کا معالمة فرمایا۔ان سے ان کے علاقوں کے بارے میں دریا فت فرمایا اور ہجری ایک ایک لیک بستی صفاء

#### فائدہ: ادب وعظمت والے مہینے چارتھے جن میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔

﴿189﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكِ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِ الَّا نَهَازًا فِي الصُّحٰي، فَاذَا قَدِمَ، بَدَاً بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ

رواه مسلم،باب استحباب ركعتين في المسجد.....،رقم: ١٦٥٩

حضرت کعب بن ما لک ری استے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کامعمول تھا کہ دن میں جاشت کے وفت سفر سے واپس تشریف لاتے اور آنے کے بعد پہلے مجد جاتے ، دور کعت نماز ادا فرماتے پھرمبجد میں بیٹھتے۔

﴿190﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ (لِى رَسُولُ اللهِ مَنْكِيْنِ) : إِنْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ.

رواه البخاري باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة .....رقم: ٢٦٠٤

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب ہم (سفر سے واپس) مدینہ آگئے تورسول الله علی نے (مجھ سے) ارشاد فرمایا :مسجد جا دُاوردور کعت نماز پڑھو۔ (بخاری)

﴿191﴾ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبَّادٍ رَحِمَهُ اللهُ آنَهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفَدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُولُونَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ مَلَّظِةً فَالشَعَدَّ فَرْحُهُمْ بِنَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ اَوْسَعُوْالَنَا فَقَعَلْنَا فَصَالَا: مَنْ سَيّدُكُمْ وَزَعِيْمُكُمْ؟ فَاشَرْا فَرَحَبَ بِنَا النَّبِيُّ مَلَّكُ اللهِ الْمُنْاوِرِ بْنِ عَايْدٍ، فَقَالَ النَّبِيُ مَلَّكُ اللهَ الْاَشْجُ؟ فَكَانَ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِي عَلَيْهِ هذا الْإِسْمُ بِطَوْرِ بِنِ عَايْدٍ، فَقَالَ النَّبِيُ مَلَّكُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَارٍ وَقَالُ النَّبِي مَلْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

جنت ملے گی اور جونہیں مانے گااس کے لئے جہنم ہوگی۔ عمر وااللہ تعالیٰ پرایمان لاؤوہ تہہیں جہنم کی ہوئی عمر واللہ تعالیٰ پرایمان لاؤوہ تہہیں جہنم کی ہولنا کیوں سے امن عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر وظالی نے عرض کیا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ جو حلال وحرام لے کرآئے ہیں میں اس سب پرایمان لایا۔ اگر چہ یہ بات بہت ی قو موں کونا گوار گذرے گی۔ آپ علی ہے نوشی کا ظہار فرمایا اور کہا: عمر قمہیں مرحبا ہو۔

پر حضرت عمر و عظی نے عرض کیا: یارسول الله! میرے مال باب آب برقربان ہول آب مجھے میزی قوم کی طرف بھیج دیں ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ان پر بھی میرے ذریعہ سے فضل فر مادیں جیے آپ کے ذریعہ سے مجھ پرفضل فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ علیق نے مجھے بھیجا اور یہ ہدایات دیں که نری سے پیش آنا بھی اور سیدھی بات کہنا ، سخت کلامی اور بدخلقی سے پیش نه آنا ، تکبر اور حسد نه کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے کہا: بنی رِفاعہ! جُبیئہ کے لوگو! میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ کا قاصد ہوں۔ میں تہمیں جنت کی دعوت دیتا ہوں اور تم کوجہنم سے ڈراتا ہوں۔اور میں تنہیں اس بات کا تھم دیتا ہوں کہتم خون کی حفاظت کرولینی کسی کوناحق قبل نہ کرو، صلەر چى كرو، ايك الله تعالى كى عبادت كرو، بتول كوچھوڑ دو، بيت الله كا حج كردادر باره مهينوں ميں ہے ایک ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ جوان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی اور جونہیں مانے گا اس کے لئے دوزخ ہوگی۔قبیلہ جُہیئہ والو! الله تعالیٰ نے تنہیں عربوں میں ہے بہترین قبیلہ بنایا ہے اور جو بری باتیں عرب کے دوسر تبیلوں کو اچھی گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی مثلاً دوسرے قبیلہ والے دو بہنوں سے اکٹھی شادى كركيتے تھاوراينے باپ كى بيوى سے شادى كركيتے تھاورادب وعظمت والے مہينے میں جنك كركيتے تھے (اورتم بيغلط كام زمانہ جاہليت ميں بھى نہيں كرتے تھے ) لېذاالله تعالیٰ كی طرف سے اس بھیج ہوئے رسول کی بات مان لوجن کا تعلق بنی لؤی بن غالب قبیلہ سے ہے تو تم دنیا کی شرافت اورآ خرت کی عزت پالوگے۔تم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کروتمہیں اللہ تعالی کے ہاں سے (اسلام میں پہل کرنے کی) فضیلت حاصل ہوگی چنانچہان کی وعوت پرایک آدمی کےعلاوہ ساری قوم مسلمان ہوگئی۔ (طبرانی بجع الزوائد)

ہیں، توبرکنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور تجدہ کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تحریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ سچا کردیا اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور انہوں نے تبادشمنوں کوشکت دی۔ (ابوداود)

﴿188﴾ عَنْ عَـمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ نَلَطْكُمْ وَعَاهُ اِلَى الْإِسْلَام، وَقَالَ لَهُ: يَاعَمْوَوبْنَ مُوَّةَ: اَنَا النَّبِيُّ الْمُوْسَلُ إِلَى الْعِبَادِكَافَّةُ اَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام وَآمُرُهُمْ بِـحَفْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْارْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْاَصْنَامِ، وَحَجّ الْبَيْتِ وَصِيَامِ شَهْرٍ رَمَىضَانَ، شَهْرٍ مِنَ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصٰى فَلَهُ النَّارُفَآمِنْ بِ اللهِ يَاعَمْرُو يُؤَمِّنْك اللهُ مِنْ هَوْلِ جَهَنَّمَ، قُلْتُ:اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اللهُ وَاتَّك رَسُولُ اللهِ، وَآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِئْتَ بِهِ بِحَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَإِنْ أَرْغَمَ ذَلِكَ كَثِيْرًا مِنَ الْأَقْرَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَالْتِهِ اللَّهِ عَرْحَبًا بِكَ يَاعَمْرُوبْنَ مُرَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بِٱبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي، الِْعَنْنِي اللَّهِ قَوْمِي، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ بِي عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَىَّ فَبَعَنِينَ ٱلْيِهِمْ فَقَالَ: عَلَيْك بِالرِّفْقِ وَالْقَوْلِ السَّدِيْدِ، وَلَا تَكُنْ فَظًّا وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حَسُودًا، فَاتَيْتُ قَوْمِيْ فَقُلْتُ: يَابَنِي رِفَاعَة، يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، اِنِّي رَسُولُ رَسُول اللهِ عَلَيْكُمْ الْدُكُمْ، اَدْعُوْ كُمْ اِلِّي الْجَنَّةِ وَأَحَذِرْكُمُ النَّارَ، وَآمُرُكُمْ بِسَحَقْنِ اللِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْآرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْآصْنَامِ، وَحَجّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرِ مِنَ اثْنَىٰ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ، يَامَعْشَوَ جُهَيْنَةَ، إِنَّ اللهُ-عَزَّوجَلَّ- جَعَلَكُمْ خِيَارَمَنْ أَنْتُمْ مِنْهُ، وَبَغْضَ اِلَيْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مَا حُرِّبَ إِلَى غَيْرِكُمْ، مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْاَحْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى امْرَاةِ اَبِيْهِ، وَالْعَزَاةِ فِي الشَّهْوِالْحَرَامِ، فَآجِيْبُوْا هِنْدَا النَّبِيَّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِيْ لُوَّيِّ بْنِ غَالِبٍ، تَسَالُوْا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْآخِرَةِ، وَسَادِعُوا فِى ذٰلِكَ يَكُنْ لَكُمْ فَضِيلَةٌ عَنْدُ اللهِ، فَاجَابُوهُ إلا وَجُلا وَاحِدًا. رواه الطبراني مختصرا من مجمع الزوائد ١٤١/٨

حضرت عمرو بن مرہ جبنی ﷺ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور فر بایا: عمرو بن مُر و میں الله تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں انہیں اسلام کی دعوت ویتا ہوں اور میں ان کو عکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں ( کسی کو تاحق قتل نہ کریں ) صلہ حمی کریں ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، بتوں کو جھوڑ دیں ، بیت اللہ کا حج کریں اور بارہ مہدوں میں سے ایک ماہ رّمضان میں روز ہے کئیں۔ جو ان باتوں کو مان کے گا اے

ے ساتھ آ سانی کابرتا و کرواوران کے ساتھ تختی کابرتا وُنہ کرو، خوشخبریاں سنا وَاور نفرت نبدلا وَ۔ ( بخاری )

یعیٰ لوگوں کو نیک کام کرنے پراجروثواب کی خوشخبریاں سناؤاوران کوان کے گناہوں پر بیامت ڈراؤ کہ دہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوس ہوکر دین ہے دور ہوجائیں۔

﴿186﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِنَّ قَالَ: قَفْلَةٌ كَعَزْ وَةٍ. راهَ اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِنَّ فَالْ فَي الغزو، رام: ٢٤٨٧

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جہاد ہے لوٹ کر آنابھی جہاد میں جانے کی طرح ہے۔ (ابوداؤد)

فائدہ: اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنے پر جواجر وثواب ملتا ہے وہی اجر وثواب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے پر جواجر وثواب ملتا ہے جبکہ نیت ہے ہو کہ جس تعالیٰ کے راستہ ضرورت کی وجہ سے واپس لوٹا تھا جو نہی ضرورت پوری ہوجائے گی یا جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ کا بلاوا آجائے گا فور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکل جاؤں گا۔

(مظاہری)

﴿187﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ بَمْنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْحَةٍ أَوْ عُمْوَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْاَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيْوَاتٍ وَيَقُوْلُ: لَآلِهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْمَحْمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيْبُوْنَ تَاقِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ.

رواه ابوداؤد،باب في التكبير على كل شرف في المسير، وقم: ٢٧٧٠

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْ جب بہاد، ج یا عرب سے کہ رسول الله عَلَيْ جب بہاد، ج یا عرب سے لوٹ تو ہر بلندی پر تین مرتب بہر کہتے اس کے بعد پر کمات پڑھت آبالله والله وَحُدَهُ لاَ مَسْوِنِك لَهُ لَهُ اللهُ وَاللهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَسْىء قَدِيْرٌ، آئِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ مَا جِدُونَ لِوَبِنَا حَامِدُونَ وَمَدَهُ وَمُو عَلَى كُلِّ مَنْ وَهُوَ مَا لَا خُوزَابَ وَحُدَهُ.

تسرجمه: الله تعالى كے سواكوئى معبود نيس، وہ تنها بيں، ان كاكوئى شريك نيس، انہى كے لئے بادشاہت ہے، انہى كے لئے تعريف ہے اور وہ ہر چيز پر قادر بيں۔ ہم واپس ہونے والے

جس کے پاس سواری نہ ہواور جس کے پاس (اپنی ضرورت سے) زائد کھانے پینے کا سامان ہووہ اُس کور ب ہے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مختلف قتم کے مالوں کا ذکر کیا یہاں تک (آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے) ہمیں بیاحساس ہونے لگا کہ ہم میں ہے کسی کا پنی زائد چیز پرکوئی حق نہیں ہے (بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ مختص ہونے لگا کہ ہم میں ہے کسی کا پنی زائد چیز پرکوئی حق نہیں ہے (بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ مختص ہے۔ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے)

﴿183﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّا إِنَّهُ اَزَادَ اَنْ يَغْزُوَ قَالَ: يَا مَعْشَرَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَادِ! إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمَالَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ اَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ اَوِالنَّلاثَةَ۔

(الحديث)\_ رواه ابوداؤد، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، رقم: ٢٥٣٤

﴿184﴾ عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم: مَا خَلَفَ عَنْدَ عَلَى اَهْلِهِ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا.

رواه ابن شيبة حديث ضعيف، الجامع الصغير٢/٩٥/٠ وردعليه

صاحب الاتحاف وملخص كلامه ان الحديث ليس بضعيف، اتحاف السادة ٢٥/٣

حضرت مطعم بن مقدام ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: آدمی جب سفر پر جانے گلے تو سب سے بہتر تا ئب جسے وہ اپنے اہل وعیال کے پاس چھوڑ کر جائے وہ دور کعتیں ہیں جوان کے پاس پڑھ کر جائے۔

﴿185﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَلْكُلُهُ قَالَ: يَسِّرُواْ وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا۔ رواہ البخاری،باب ماکان النّبِي تَنْتُخَ يتخولهم بالموعظة ...،رقم: ٦٩

حضرت انس عليه الشاد فرمايا: اوكول الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اوكول

فعاندہ: حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس وعا کا مقعمد ہیہ ہے کہ میری امت کے لوگ دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کریں یا کوئی دینی یا دینوی کام کریں تو اس میں انہیں برکت حاصل ہو۔

﴿181﴾ عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِآكُمُم بْنِ الْجَوْنِ المُحُزَاعِيّ: يَا أَكْفَمُ اعْزُمَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُك، وَتَكْرُمُ عَلَى رُفَقَانِك، يَا أَكْثَمُ الْحُونُ المُحُونُ المُحْفَرُ المُحْفَرُ المُحْفَرُ المُحْفَرُ المُحْفَرُ المُحَفِقُ آلَافِ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَيْرُ المُحْفَوْشِ أَرْبَعَةُ آلَافِ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَيْرُ المُحْفَوْشِ أَرْبَعَةً آلَافِ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا مَا عَلَى السرايا، رنم: ٢٨٢٧

حفرت ابوسعید خدری دری کا ایک مرایک موقع پرہم رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ میں کہ ایک ملائے علیہ وسلم کے ساتھ میں ماتھ میں کہ ایک صاحب سواری پرآئے اور (اپنی ضرورت کے اظہار کے لئے ) دائیں بائیں ویکھنے گئے (تا کہ کی ذریعہ سے ان کی ضرورت بوری ہوسکے )اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جس کے پاس (اپنی ضرورت سے ) ذا نکہ سواری ہووہ اُس کو دیرے الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جس کے پاس (اپنی ضرورت سے ) ذا نکہ سواری ہووہ اُس کو دیرے

نیت سے جا تا ہے کہ اسے دنیا کا پھے سامان کل جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اسے کوئی ثواب نہیں سے گا۔ لوگول نے اس خص سے کہا ابنا سوال پھرسے دہراؤ چنا نچہاں خض نے تیسری مرتبہ بھی اس سے بہی فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں سلے گا۔ (اوداود) پوچھا آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس سے بہی فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں سلے گا۔ (اوداود) مُنظِنِّ مَنْ زَبِّ مَنْ أَبِی مُنْ لَكُ مُنْ فِي وَلَى اللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَلِی مَنْ فِی اللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

رواه ابوداؤد، باب ما يؤمرمن انضمام العسكر وسعته، رقم: ٢٦٢٨

حضرت ابونظبہ خشنی ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی جگہ کشہرنے کے لئے پڑا وَ ڈالا کرتے تھے تو صحابہ ﷺ کھاٹیوں اور وادیوں ہیں بکھر کرتھہرتے تھے۔
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: تمہارا بی گھاٹیوں اور وادیوں ہیں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے (جوتم کوایک دوسرے سے جدار کھنا چاہتا ہے) اس ارشاد کے بعدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تھہرتے تمام صحابہ اسمح بل جل کرتھہرتے یہاں تک کہ آنہیں (ایک دوسرے سے قریب قریب دیکھر) یوں کہاجانے لگا کہا گران سب پرایک کیڑا ڈالا جائے تو وہ ان سب کو خھانیہ لے۔

﴿180﴾ عَنْ صَخْرِ الْمُعَامِدِيَ رَضِىَ اللهُّعَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِلُهُ : اَللَّهُمَّ بَارِكَ لِاُمَّتِى فِى بُكُورِهَا وَكَانَ اِذَا بَعَتَ سَرِيَّةٌ أَوْجَيْشًا بَعَثْهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا ، وَكَانَ يُبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَأَثْرَى وَكَثُرَمَالُهُ . (واه ابوداؤد، باب نى الابتكار نى السفر ونم: ٢٦٠٦

حضرت صحر غامدی رقی این الله الله الله الله الله علیه و ارشادفر مایا:

اَلَهُمْ بَادِ لِهُ اِلْاَمْتِنَى فِنَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى حَصَهِ مِلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ السّلَارِ وَانْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ ال

جس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا، نماز قائم کی ، ز کو ۃ اداکی اورامیر کی بات کوسنا (لیکن ) اسے نہ مانا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د ہے جیاہے اس پر دم فرمائیں جاہے اس کوعذاب دیں۔ (منداحم، طبرانی، مجمع الزدائد)

﴿177﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اَنَّهُ قَالَ: الْعَزْوُ غَزْوَانِ فَامًا مَنِ ابْتَعَىٰ وَابْتَعَىٰ وَالْحَامَ ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْك، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نُوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُّهُ، وَامًا مَنْ غَزَا فَخُرًا وَرِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ وَعَصَى الْإِمَامَ، وَافْسَدَ فِي الْآرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَوْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه ابوداؤد، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، رقم: ٢٥١٥ فِي الْآرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَوْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه ابوداؤد، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، رقم: ٢٥١٥

حضرت معاذبین جبل رفی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جہاد میں لکتا دوسم پر ہے: جس نے جہاد کے لئے نکلنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقصود بنایا، امیر کی فرمانبرداری کی، اپنے عمدہ مال کوخرج کیا، ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور (جرسم کے) فساد سے بچاتو ایسے خص کا سونا جا گنا سب کا سب ثواب ہے۔ اور جوشن جہاد میں فخر اور دکھلانے اور لوگوں میں اپنے جربے کرانے کے لئے لکلا، امیر کی بات نہ مانی اور زمین میں فساد پھیلایا تو وہ جہاد سے خسارے کے ساتھ لوٹے گا۔

﴿178﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ رَجُلٌ يُرِيْلُ الْجِهَادَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَهُ وَيَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ النَّبِي مَالَئِلَّ : لَا أَجْرَلُهُ، فَاعْظَمَ ذَلِكَ النِّيلُ اللهِ وَهُ وَيَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ اللهِ وَهُ وَيَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا أَجْرَلُهُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: كُلُ المُرْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه ابوداژد،باب فيمن يغدوو يلتمس الدنيا، رقم: ٢٥١٦

حضرت الوجريره فظ في فرماتے بين كدا يك فض في دريافت كيا: يارسول الله! ايك آدى الله تعالى كراسته بين جهاد كے اس نيت سے جاتا ہے كداسے دنيا كا پچھسامان مل جائے؟ رسول الله عليہ في الله في الله عليہ الله في الله

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاد فرمایا: امیر کی بات سننا اور ماننا مسلمان پر واجب ہے ان چیز وں میں جواسے پسند ہوں یا ناپسند ہوں گر بید کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا تھم دیا جائے تو جائز نہیں لہٰذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے تو اس کا سننا اور ماننا اس کے ذمہیں۔

(منداحہ)

﴿175﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكِ اللهِ مَاكِنَهُ: إذَا سَافَوْتُمْ فَلْيَوْمُكُمْ اَقْرَاكُمْ، وَإِنْ كَانَ اَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا اَمَّكُمْ فَهُوَ اَمِيْرُكُمْ.

رواه البزار واسناده حسن، مجمع الزوائد ۲۰٦/۲

حضرت ابوہریرہ طبیعی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم سفر کروتو تمہاراامام وہ ہونا چاہئے جس کوقر آن کریم زیادہ یا دہو (اور مسائل کوزیادہ جانئے والا ہو) اگر چہوہ تم میں سب سے چھوٹا ہواور جب وہ تمہارا نماز میں امام بنا تو وہ تمہارا امیر بھی ہے۔

فساندہ: بعض دوسری روایات سے بیھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی نے بھی کی خاص معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی نے بھی کی خاص صفت کی وجہ سے الیے خاص میں کا مدیث نمبر ۱۵۹ کے فائدے میں گذر چکا ہے۔

﴿176﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ عَبَدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ عَنْ أَكِنَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ مِنْ أَيِّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ يَدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ يَدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَمْوِهِ بِالْحِيَادِ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَمْوِهِ بِالْحِيَادِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ . رواه احمد والطبرانى ورجال احمد نقات، مجمع الزوائِد ٣٨٩/٥ إنْ شَاءَ وَلِيْ

حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمت نے ارشرا دفر مایا: جس شخص نے الله تبارک وتعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کدان کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تمہر ایا، نماز کوقائم کیا، زکو قادا کی اور امیر کی بات کوسنا اور مانا الله تعالیٰ اس کو جنت کے درواز وں میں سے جس درواز سے دہ جا جنت کے آٹھے دروازے ہیں۔اور

﴿171﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: مَنْ اَطَاعَنِیْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ، وَمَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ عَصَی اللهُ، وَمَنْ اَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِیْ، وَمَنْ عَصَی الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِیْ۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ (این ماجہ)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِه شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فِمِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

رواه مسلم،باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين.....رقم: ٤٧٩٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیلی نے ارشاد فر مایا: تم میں سے جو شخص اپنے امیر کی الی بات دیکھے جواسے نا گوار ہوتو اسے جا ہے کہ اس پرصبر کرے کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت لینی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا (اور تو بہ کئے بغیر) ای حالت میں مرگیا تو وہ جا ہلیت کی موت مرا۔
(مسلم)

فائدہ: '' جاہلیت کی موت مرا'' سے مرادیہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آزاد رہتے سے نہ دہ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تھے نہ اپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ (نووی)

﴿173﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : لَاطَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، إنّها الطّاعَةُ فِي المُعْرُوْفِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الطاعة، رقم: ٢٦٢٥

حضرت علی رفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں کی کا طرحانی میں ہے۔ میں کسی کی اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔
(ایوداود)

﴿174﴾ عَنِ ابْنِ عُسَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: السَّمْعُ والطَّاعَةُ حَقِّ عَسَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْكُرِهَ اِلاَّ اَنْ يُوْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةً.

دعوت وتبليغ دعوت وتبليغ

حضرت عرباض بن ساریہ کے موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کی عبادت کروان کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہراؤ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے
کاموں کا ذرمہ دار بنایا ہے ان کی مانو اور امیر سے امارت کے بارے میں نہ جھگڑ و چاہے امیر سیاہ
غلام ہی ہو۔اور تم اپنے نبی علیہ کی سنت اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کے طریقہ کولازم
کیڑ واور حق کو انہائی مضبوطی سے تھا ہے رہو۔
(متدرک حام)

﴿170﴾ عَنْ اَبِنَى هُمَرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظِيّْ: إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاً ثُنَا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَ ثَا، يَرْضَى لَكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تَغْتَصِمُوْا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَفَرَّقُوْا وَاَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ اَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی مہاری تین چیز دل کو بیند فر ماتے ہیں اور تین چیز ول کو ناپند فر ماتے ہیں ۔ تمہاری اس بات کو بیند فر ماتے ہیں کہتم اللہ تعالی کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کوشر یک نے تھہراؤ، اور سب مل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو (الگ الگ ہوکر) بھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ تعالی نے تمہاراذ مددار بنایا ہے ان کے لئے خلوص، وفاداری اور خیرخواہی رکھو۔ اور تمہاری ان باتوں کو تاپند فرماتے ہیں کہتم فضول بحث ومباحثہ کرو، مال ضائع کرواور زیادہ سوالات کرو۔ (سنداحمہ)

وَأَبِي أَمَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفُسَدَهُمْ. وواه ابوداؤد بباب في التحسس وقم: ٤٨٨٩

حضرت جبیر بن نفیر، حضرت کثیر بن مرہ، حضرت عمر و بن اسود، حضرت مقدام بن معدیکرب اور حضرت ابوأمامه ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عصلیہ نے ارشا د فرمایا: امیر جب لوگوں میں شک وشبہ کی بات ڈھونڈھتا ہے تو لوگوں کوخراب کردیتا ہے۔ (ابوداؤد)

فسائده: مطلب يه محدج المراوكون پراعقادك بجائان كيوب تلاش كرف كان كيوب تلاش كرف كان الله على الماداور انتثار كا ذريعه بن كان المحدد المركوج المحركوج المحركوج المحركوج المحركوج المحركوج المحرك الله عن الله عن الله عنها قالت: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رواه مسلم،باب وجوب طاعة الامراء.....،رقم: ٤٧٦٢

حضرت اُم حسین رضی الله عنها فرماتی ہیں که رسول الله علیاتی نے ارشا دفر مایا: اگرتم پر کسی ناک، کان کئے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنایا جائے جو تسہیں الله تعالیٰ کی کتاب کے ذریعہ بعنی الله تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم سنواور مانو۔ (مسلم)

﴿167﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ: إِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا، وَإِنِ اسْتُغْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ كَانَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةً.

رواه البخاري، باب السمع والطاعة للامام.....، رقم ٢١٤٢

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: امیر کی بات سنتے اور مانتے رہو اگر چہتم پر جبنی غلام ہی امیر کیوں نہ بنایا گیا ہوجس کا سرگویا (چھوٹے ہونے میں) کشمش کی طرح ہو۔
( بخاری)

﴿168﴾ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَإِنْمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُجِلْتُهُ. هنمیت ابو ہریرہ عظیمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی انته علیہ وسلم نے ارشاوفر الما! ہرامیہ چاہے دیں آ ومیوں کا بی کیوں نہ : وقیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی سردن میں طوق : وکا یہاں تک کہ اس کوطوق سے اس کا عدل چیٹر وائے گایا اس کاظلم اس کو بلاک کردہے کا۔

(یوار بطرانی بجمح از دائم)

﴿163﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِ مَسْعُوْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَنْجَنَّهُ: سَيَلِيْكُمُ أَصَوَاهُ يُنْفِسِدُوْنَ وَمَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ اَكْشَرُ، فَمَنْ عَصِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ فَلَهُمُ الْآجُلُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبُود. وَعَلَيْكُمُ الصَّبُود.

رواه كبيهقي في شعب الإيعان ٦٥/٦

حسنرت عبداللہ بن مسعود رفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا:
تمبارے کچھ امیر ایسے بول کے جو فساد اور بگاڑ کریں گے (لیکن) اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ جو
اسلاح فرمائیں گے وہ اصلاح ان کے بگاڑ ہے زیادہ ہوگی لہٰذاان امیروں میں سے جو امیر اللہ
تعالیٰ کی فرمائیرداری والے کام کرے گا تو اسے اجر ملے گا اور اس پر تمبارے کے شکر کرنا ضرور کی
جو گا۔ ای طرح ان امیروں میں سے جو امیر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی والے کام کرے گا تو اس کا گناہ
اس کے سر ہوگا اور تمہیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔

(بینی)

﴿164﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةٌ يَقُولُ فِى بَئِينَ هَـٰذَا: اَللْهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَق بِهِـ (واه مسلم، باب نصلة الامير انعادل سن، وتم: ٤٧٢٢

حضرت عائشرضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں بید عاکرتے ہوئے سنا''اے الله! جو شخص میری امت کے (دینی و دنیاوی) معاملات میں سے کسی بھی معاملہ کا ذمہ دار بنے بھر وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے تو آپ بھی اس شخص کو مشقت میں ڈالئے ۔ اور جو شخص میری امت کے کسی بھی معاملہ کا ذمہ دار بنے اور لوگوں کے ساتھ مزمی کا برتا و کرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ مزمی کا معاملہ فرمائے''۔ (سلم)

﴿165﴾ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِبْنِ مُوَّةً وَعَمْرِوبْنِ الْآسْوَدِ وَالْمِقْدَام بْنِ مَعْدِ يْكُرِبَ

نہان کی تنگدی کے دور کرنے کی کوشش کرے ) تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حالات، ضروریات اور تنگدی سے منہ پھیرلیں گے یعنی قیامت کے دن اس کی ضرورت اور پریشانی کو دور نہیں فرمائیں گے۔ (ايوداؤد)

﴿160﴾ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ اَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُفْسِطُ فِيْهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْآصْفَادِ وَالْآغُلَالِ.

رواه الحاكِم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٨٩/٤

حضرت ابو ہر رہ دیکھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: جو مخص دس یا دس سے زائد افراد پر امیر بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ نہ کرے تو قیامت کے دن بیر بیل اور چھکڑیوں میں (بندھاہوا) آئے گا۔ (متدرک حاکم)

﴿161﴾ عَنْ اَبِىٰ وَائِلِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشُرَبْنَ عَاصِمٍ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ فَتَنْحَلُّفَ بِشُرٌّ فَلَقِيَهُ عُمَّرُ، فَقَالَ: مَاخَلَّفَك، أَمَا لَنَا عَلَيْك سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلَى! وَلَكِنْ سَـمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْعًا اُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوْقَفَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ. (الحديث) اخرجه البخاري من طريق سويد، الاصابة ٢/١٥١

حفرت ابوواکل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رفیج نے حضرت بشربن عاصم رفیج کو (قبیلہ) ہُوانِ ان کے صدقات (وصول کرنے کے لئے )عامل مقرر فر مایالیکن حضرت بشر نہ گئے۔حضرت عرض ان سے ملاقات ہوئی۔حضرت عمر نے ان سے پوچھاتم کیوں نہیں گئے کیا ہماری بات کوسننااور ماننا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے؟ حضرت پشر نے عرض کیا: کیوں نہیں! لیکن میں نے رسول اللہ علیقیہ کو میدارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ جسے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لاکرجہم کے بل پر کھڑا کردیا جائے گا (اگر ذمہ داری کوسی طور پر انجام دیا ہوگا تو نجات ہوگی ورنہ دوزخ کی آگ ہوگی )۔ (اصابه)

﴿162﴾ عَنْ اَمِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِ ۖ قَالَ: مَا مِنْ اَمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعْلُولًا حَتَّى يَفُكُّهُ الْعَدْلُ أَوْيُوْبِقَهُ الْجَوْرُ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال البزار رجال الصحيح،مجمع الزوائد ٥/٠٧٣

فائده: اگرافضل کے ہوتے ہوئے کسی دوسر ہے کو امیر بنانے میں کوئی دین مصلحت ہو تو پھراس وعید میں داخل نہیں۔ چنا نچہ ایک موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن جحق ﷺ کو امیر بنایا اور بیار شادفر مایا کہ بیتم میں زیادہ افضل نہیں ہیں لیکن بھوک اور بیاس پر زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔
(منداحم)

﴿157﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَا مِنْ اَمِيْرِ يَلِيْ آمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُلَهُمْ وَيَنْصَحُ ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ .

رواه مسلم، باب فضيلة الامير العادل، رقم: ٤٧٣١

حضرت معقل بن بیار ﷺ فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن کرمسلمانوں کی خیرخواہی میں کوشش نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوسکے گا۔ (مسلم)

﴿158﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ عَامِنْ وَالِ يَلِىٰ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔

رواه البخاري،باب من استُرْعِيَ رعيةُ فلم ينصح، رقم: ٧١٥١

حضرت معقل بن بیار دی است بروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار ہے پھران کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے اور ای حالت پراس کی موت آجائے تو اللہ تعالیٰ جنت کواس پرحمام کردیں گے۔

(عادی)

﴿159﴾ عَنْ اَبِيْ مَرْدَمَ الْآزْدِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ وَكَّهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْشًا مِنْ اَهْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ.

رواه ابوداؤد،باب فيما يلزم الامام من امرالرعية.....، وقم: ٢٩٤٨

حضرت ابومریم از دی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کو الله تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا اور وہ مسلمانوں کے حالات ، ضروریات اوران کی تنگدتی سے منہ پھیرے (لیمنی ان کی ضرورت کو پورانہ کرے اور ﴿ 155﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنْ شِنْتُمْ أَنْبَاتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِى يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِى يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِعُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِهِ؟.

رواه البزار والسطبراني في الكبير والاوسط باختصار ورجال

الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٦٣/٥

حفرت عوف بن ما لک فرایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اگرتم عابوتو میں تمہیں اس امارت کی حقیقت بناؤں؟ میں نے بلندآ واز سے تین مرتبہ بوچھا: یا رسول اللہ! اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کا پہلام رحلہ ملامت ہے، دوسرا مرحلہ ندامت ہے، تیسرا مرحلہ قیامت کے دن عذاب ہے، البتہ جس شخص نے انصاف کیا وہ محفوظ رہے گا (کیکن) آ دمی ایخ قریبی (رشہ دار وغیرہ) کے معاملات میں عدل وانصاف کیے کرسکتا ہے یعنی باوجود عدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف نوجا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف نوجا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کھی اور دائی کرسکتا ہے لیکن کیا تا اور دشتہ داروں کی طرف جھی کا وہ ہوجا تا ہے۔

فائدہ: مطلب ہیہ کہ جو خص امیر بنتا ہے اس کو ہر طرف سے ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ، ویسا کیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی اس ملامت سے پریشان ہو کر ندامت میں بتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس منصب کو کیوں قبول کیا۔ پھر آخری مرحلہ انصاف نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا غرض یہ کہ دنیا میں بھی ذات ورسوائی اور آخرت میں بھی حساب کی تختی ہوگی۔

﴿156﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ٤٢/٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عنظیم نے ارشاد فرمایا: جمشخص نے کی کو جماعت کا امیر بنایا جب کہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ الله تعالیٰ کو راضی کرنے والاشخص ہوتو اس نے الله تعالیٰ سے خیانت کی اور ان کے رسول سے خیانت کی اور ایمان والوں سے خیانت کی۔ (متدرک حاکم) امارت ایک امانت ہے (کہ جس کے ساتھ بندول کے حقوق متعلق ہیں) اوریہ (امارت) قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سب ہوگی کیکن جس شخص نے اس امارت کو سجے طریقہ سے لیا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا (تو پھریہ امارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہ ہوگی)۔

﴿153﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِيَ) النَّبِيُّ عَلَيْكُ : يَا عَبْدَ السَّحْسَمَٰنِ بْنَ سَـمُرَةَ: لاَ تَسُالِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ الِيُهَا، وَإِنْ اُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا.

(الحديث) رواه البخاري، باب قول الله ثبارك وتعالى لا يؤاخذ كم الله .....، وقم: ٢٦٢٢

حضرت عبد الرحمان بن سمرہ فرق اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم فیلی نے جھے سے ارشاد فر مایا:
اے عبد الرحمان بن سمرہ! امارت کوطلب نہ کرو، اگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو
تم اس کے حوالہ کردیئے جاؤ کے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد اور رہنمائی نہ ہوگی) اور
اگر تمہاری طلب کے بغیر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی
جائے گی۔
(بخاری)

﴿154﴾ عَنْ آبِيْ هُــرَيْـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْنَظِّهُ قَالَ: اِنْكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُوْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

رواه البخاري،باب مايكره من المحرص على الامارة، رقم: ٧١٤٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کہتم امیر بننے کی حرص کرو گے حالانکہ امارت تنہارے لئے ندامت کا ذریعہ ہوگی۔امارت کی مثال ایس ہے جیسے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت کہ ابتداء میں تو بردی انجھی گئی ہے اور جب دودھ چیڑانے گئی ہے تو وہی بہت بری کگنے تھے۔ (ہناری)

فائد : حدیث شریف کآخری جمله کامطلب سے کہ جب امارت کی کولتی ہے جو امارت کی کولتی ہے جو ایک ہے جو کی ہے دورہ چھوڑ تا نے کے کو بہت برالگتا ہے۔

﴿150﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى مُلْكِنَّهُ قَالَ لَا يَسْتَرْعِى اللهُ تَبَارَك وَ تَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَقَامَ فِيْهِمْ أَمْرَ عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَتْ أَوْ كَفُوتُ إِلَّا سَا لَهُ اللهُ تَبَارَك وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَأَقَامَ فِيْهِمْ أَمْرَ اللهِ تَبَارَك وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَاهَ احمد ١٥/٢ اللهِ تَبَارَك وَتَعَالَى أَمْ اَضَاعَهُ حَتَى يَسْأَلَهُ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً.

حفرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہاروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ جس کو بھی کسی رَعیَّت کا گراں بناتے ہیں خواہ رعیت تھوڑی ہو یا زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعیّّت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور بوچھیں گے کہ اس نے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کیا تھا یا برباد کیا تھا یہاں تک کہ خاص طور براس سے اس کے گھر والوں میں تعلق بوچھیں گے۔

(منداحہ)

﴿151﴾ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: يَا اَبَا ذَرٍّ ! اِنِّى اَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَانِّى اُحِبُ لَكَ مَا اُحِبُ لِنَفْسِىٰ، لَا تَاَمَّرَنَّ عَلَى افْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٧٢٠ ٤

حفرت ابوذر ﷺ بے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (شفقت کے طور پر حفرت ابوذر ﷺ ہے) ارشاد فر مایا: ابوذر! میں تنہیں کمزور سجھتا ہوں (کہتم امارت کی ذمہ داری کو پورانہ کریا وگے ) اور میں تمہارے لئے وہ چیز پیند کرتا ہوں جواپنے لئے پیند کرتا ہوں بتم وہ آدمیوں بھی ہرگز امیر نہ بنا اور کسی میتم کے مال کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ (ملم)

نساندہ: رسول الله صلى الله عليه و کلم نے حضرت ابوذر ﷺ سے جوار شاد فر ماياس كا مطلب سيب كما گريس تنهارى طرح كمزور ہوتا تو بھى دو پر بھى امير نه بنرآ۔

﴿152﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهَ عَمْلَنِيْ ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِبَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى، ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَاذَرٌ ! إِنَّكَ صَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ اَحَدَهَا بِحَقِّهَا وَادَى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٤٧١٩

حفرت الوذر رفظ في فرمات بي كهيس نے عرض كيا يارسول الله آپ مجھے امير كيوں نہيں بناتے ؟ رسول الله عَلِيْنَةَ نے ميرے كندھے پر ہاتھ مار كرارشاد فرمايا: البوذر! تم كمزور ہواور بير اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی رتبہ نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائے گا۔

﴿148﴾ عَنْ أنسس رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ اللهُ سَاتِلٌ كُلُّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحْفِظَ أَمْ ضَيَّعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرطهما. ٢٤٤/١

حضرت انس ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ اللہ تعالی مظرت انسی فی فیم اس نے ہیں کہ اس نے اپنی ہرگر ال سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورے طور پرادا کیایا نہیں )۔ فرمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا (یعنی اس فرمہ داری کو پورے طور پرادا کیایا نہیں )۔ (این حبان)

﴿149﴾ عَنِ الْمِنِ عُسَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: كُلُّكُمْ وَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى اللهُ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهُوَمَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَوْاَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْفُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَ، وَالدَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ البِيْهِ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ البِيْهِ وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه،

رواه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم: ٨٩٣

حضرت عبد الله بن عمرض الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سانتم سب فرمددارہوتم میں سے ہرایک سے اس کی اپنی رَعِیّت (ماتخوں) کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھروالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھروالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھرکی فرمددارہ اس سے اس کے گھر میں رہنے والے بچوں، وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملازم اپنے مالک کے مال کا فرمددارہ اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمددارہ اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمددارہ ہمرایک سے اس کے ماتخوں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمددارہ ہمرایک سے اس کے ماتخوں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہرایک فرمددارہ ہمرایک سے اس کے ماتخوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہرایک فرمددارہ ہمرایک سے اس کے ماتخوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیسے سفر میں (تواضع، دوسرں کی مدداور خبر گیری کے لئے) قافلے سے پیچھے چلا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کمزور (کی سواری) کو ہا نکا کرتے اور جو محص پیدل چل رہا ہوتا اس کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے اور ان قافلہ والوں) کے لئے دعافر ماتے رہتے۔

(ابوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے ارشا دفر مایا: جب تین شخص سفر میں نکلیں تواہیے میں ہے کسی ایک کوامیر بنالیں۔ (ابوداؤد)

﴿146﴾ عَنْ اَبِيْ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْكُ اَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيُ عَمِيْهُ فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ اَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَ، وَقَالَ اللهَ عَنْ وَلَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ اللهَ عَنْ مِثْلُ ذَلِك، فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِّيْ عَلَي هَذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَالَهُ، وَلَا اَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ عَنْ طَلِب الامارة والحرص عليها، رقم: ٤٧١٧ عَلَيْهِ.

حضرت ابوموی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے دو بچپازاد بھائی رسول اللہ!
الله سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
الله تعالیٰ نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کسی علاقہ کا ہمیں امیر مقرر فرما دیجئے ،
دوسرے خص نے بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قتم! ہم ان امور میں کسی بھی ایے شخص کوذ مددار نہیں بناتے جوذ مدداری کا سوال کرنے یا اس کا خواہش مند ہو۔
(ملم)

﴿147﴾ عَنْ حُدَيْثُهُمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْظِيْهُ يَقُوْلُ: مَنْ فَارَق الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلُ الْإِمَارَةَ لَقِى اللهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ.

رواه احمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥/١٠

حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو خص مسلمانوں کی جماعت ہے الگ ہوااور امیر کی امارت کو حقیر جانا تو اللہ تعالیٰ اس ہے۔ دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ (مظاہری)

﴿141﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْإِ ثَنَيْنِ فَإِذَا كَانُوا ثَلاَ ثَةَ لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ.

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن ابي الزناد وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد ١٩١/٣

حضرت ابو ہریرہ کے میں کہ دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ عظیمی ارشاد فرمایا: شیطان ایک اور دو (مسافروں) کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے یعنی نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن جب (مسافر) تین ہوں توان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا۔

﴿142﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْكِيْكُمْ: إِثْنَانِ حَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَاَرْبَعَهُ خَيْرٌ مِنْ ثَلاَ ثَةٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ اُمَّتِىٰ إِلَّا عَلَى هُدًى.

حضرت ابوذر رہادایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ایک شخص سے دو بہتر ہیں اور دو سے بین بہتر ہیں اور تین سے چار بہتر ہیں لہٰذاتم جماعت (کے ساتھ دہنے) کو اور کہتر ہیں لہٰذاتم جماعت (کے ساتھ دہنے) کو لازم پکڑو کیونکہ اللہٰ تعالی میری امت کو ہدایت پر ہی جمع فرما کیں گے (یعنی ساری امت گراہی پر مجمع نہیں ہو کئی لہٰذا جماعت کے ساتھ دہنے والا گراہی سے محفوظ دہے گا)۔ (منداحہ)

﴿143﴾ عَنْ عَرْفَجَة بْنِ شُرَيْحِ الْاَشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكُ: إِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَوْ كُضُ. (وهو بعض الحديث) رواه النسائی، باب قتل من فارق الجماعة.....،وتم:٤٠٢٥

حضرت عرفجہ بن شریح اتجی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا:
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے لہذا جو
مخص جماعت سے علیحدہ ہوجاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے اُکساتار ہتا ہے۔
مخص جماعت سے علیحدہ ہوجاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے اُکساتار ہتا ہے۔
(نمائی)

﴿144﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِسَةٌ يَتَخَلُفُ فِى \* َ بِيْرِ فَيُزْجِى الصَّعِيْفَ وَيُوْدِفْ وَيَدْعُوْلَهُمْ. ﴿ رُواهُ الو داؤد، بال لزوم الساقة، رَنم: ٢٦٢٩ 695

﴿138﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي مَلَكِ فَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَاأَعْلَمُ، مَاصَارَرَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. وواه البخارى، باب السير وحده، رفم: ٢٩٩٨

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے میں ان (وینی اور دنیاوی) نقصا نات کاعلم ہوجائے جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی سوار رات میں تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔

( بخاری )

﴿139﴾ عَنْ أنْس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْآرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ. واه ابوداؤد، باب في الدلجة، رقم: ٢٥٧١

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جب سفر کرو تورات کو بھی ضرور کچھ سفر کرلیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

فسائدہ: مطلب بیہ کہ جبتم کس فرکے لئے گھر سے نکلوتو محض دن کے چلنے پر قناعت نہ کرو بلکہ تھوڑ اسارات کے وقت بھی چلا کرو کیونکہ رات کے وقت دن جیسی رکاوٹیں نہیں ہوتیں تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے ہوجا تا ہے۔اس مفہوم کوزبین کے لبیٹ دیئے جانے سنجیر فرمایا ہے۔

(مظاہری)

﴿140﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِهِ أَ قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالتَّلاَ ثَةُ رَكْبٌ. رواه الترمذي وقال: حديث عبدالله بن عمرو احسن، باب ماجاء في كراهية أن يسافر وحده، وقم: ١٦٧٤

فائدہ: حدیث پاک میں سوار سے مراد مسافر ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ تہا سفر کرنے والا ہو یا دوسٹر کرنے والا ہو یا دوسٹر کرنے والا ہو یا دوسٹر کرنے والہ ہوں شیطان ان کو بڑی آسانی سے برائی میں مبتلا کرسکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے والوں کو شیطان فر مایا۔ اس لئے سفر میں کم از کم تمن آ دمی ہونے جائیں تا کہ شیطان سے محفوظ رہیں اور نماز با جماعت ادا کرنے اور

﴿135﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيْرٍ قَالَ: فَكَانَ اَبُوْلُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ آبِى طَالِبٍ زَمِيْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا جَانَتْ عُقْبَـةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَا: نَحْنُ نَمْشِىٰ عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُولَى مِنِّىٰ وَمَا آنَا بِأَغْنَى عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُولَى مِنِّىٰ وَمَا آنَا بِأَغْنَى عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُولَى مِنِّىٰ وَمَا آنَا بِأَغْنَى عَنْ الْآجُو مِنْكُمَا.

حفرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری بیرحالت کئی کہ ہم میں سے ہر تین آ دمیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔حفرت ابو کبابدادر حضرت علی بن ابی طالب ﷺ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اونٹ کے شریکِ سفر تھے۔ حضرت عبدالله ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اتر نے کی باری آتی تو حضرت ابول بابداور حضرت علی رضی الله عنہما عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے حضرت ابول بابداور حضرت علی رضی الله عنہ من الله علیہ وسلم فرماتے تم دونوں جھ سے زیادہ طاقور (آپ اونٹ پر ہی سوار رہیں) رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے تم دونوں جھ سے زیادہ طاقور شہیں ہوں۔ (شرح النہ)

﴿136﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَظِيْكُ: سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٣٤/٦

حضرت سہل بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: سفر ہیں جماعت کا ذمہ داران کا خادم ہے۔ جو شخص خدمت کرنے میں ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا تواس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اوعمل کے ذریعہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے (یعنی سب سے بڑا ممل کے ذریعہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے (یعنی سب سے بڑا ممل کے بعد خدمت ہے)۔

﴿137﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. (وهو بعض الحديث) رواه عبد الله بن احمد والبزارو

الطبراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ٥٢/٥

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنما فرماتے بیں که رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: جماعت ( کے ساتھ ل کر چلنا ) رحمت ہاور جماعت سے الگ ہوتا عذاب ہے۔

(منداحمه، بزار، طبرانی جمع الزوائد)

ہواور میں اس بات کی گوا بی دیتا ہول کہ تم جنتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عرائم سے لوگوں کے اعمال بد کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جارہا ہے۔

﴿133﴾ حَدَّفَ اسَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ: سَالْتُ سَفِيْنَةَ عَنِ اسْمِه، فَقَالَ: إِنَّى مُخْبِرُكَ بِاسْمِى، سَمَّاكِ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ السَّمِى، سَمَّانِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ سَفِيْنَةَ، قُلْتُ: لِمَ سَمَّاكُ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَثَقُلُ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى فَيْهِ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى فَقَالَ: الْبُسُطُ كِسَاءَكُ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيْهِ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى فَقَالَ: الْجُمِلُ مَاأَنْتَ إِلَّا سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرَيْنِ أَوْ حَمَلَتُ عَلَى مَا عَلَى السَلَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّلُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

حضرت سعید بن جمہان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ کے اس کے نام کے بارے بارے میں بوچھا (کہ بینام کس نے رکھا ہے؟) انہوں نے کہا: میں تہمیں اپنے نام کے بارے میں بات بول درسول اللہ ملی و للہ علیہ و کم سے میرانام سفینہ رکھا۔ میں نے بوچھا: آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فر مایا: رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کے ان کا سامان ان پر بھاری ہوگیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیا دی۔ آپ نے اس چا در میں صحابہ کا میں نے بھیا دی۔ آپ نے اس چا در میں صحابہ کا سامان با ندھ کر میرے اوپر رکھ دیا اور فر مایا: اسے اٹھا لوتم تو شفینہ لیمنی کشتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ منان با ندھ کر میرے اوپر رکھ دیا اور فر مایا: اسے اٹھا لوتم تو شفینہ لیمنی ہو جھا تھا لیمنا تو وہ مجھ پر سامان با ندھ کر میرے اوپر رکھ دیا اور فر مایا: اسے اٹھا لوتم تو شفینہ لیمنی ہو جھا تھا لیمنا تو وہ مجھ پر سامان با ندھ کر میرے اوپر رکھ دیا اور قر کیا یا بی کے یا چھا و نٹوں کا بھی ہو جھا تھا لیمنا تو وہ مجھ پر بھاری نہ ہوتا۔

﴿134﴾ عَنُ أَحْمَرَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُتَّ فِى غَزَاةٍ فَجَعَلْتُ أُعَبِّرُ النَّاسَ فِى وَادٍ أَوْنَهْرٍ فَقَالَ لِىَ النَّبِيُ شَلِّئِ : مَا كُنْتَ فِى هٰذَا الْيَوْمِ إِلَّا سَفِيْنَةُ.الاصابة ٢٣/١

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت احمرﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غردہ میں رسول اللہ عَلِی کے ساتھ تھے (ایک وادی یا نہر پر سے ہم لوگوں کا گذراہوا) تو میں لوگوں کو وادی یا نہر پار کرانے لگا۔ بید کیھ کرنبی کریم علی شنے نے مجھ سے ارشاد فرمایا: تم تو آج مفینہ (کشتی ) بن گئے ہو۔ (اصاب) الله عليه وسلم كى توجه گھائى كى طرف رہى۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نماز پورى فرما كر سلام بھيرا تو ارشا دفر مايا : تسهيں خوشخرى ہوتمبارا سواراً گيا ہے۔ ہم لوگوں نے گھائى كے درخوں كے درميان ديكھنا شروع كيا تو حضرت انس بن ابى مَر شَد آرہے تھے۔ چنا نچه انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر سلام كيا اورعرض كيا كہ ميں (يہاں ہے) چلا اور چلتے چلتے اس گھائى كى سب سے اونچى جگہ بنتی گيا جہاں جانے كا مجھ كورسول الله صلى الله عليه وسلم نے حكم ديا تھا (ميں رات بھروہاں يہرہ ديارہا) جب صبح ہوئى تو ميں نے دونوں گھائيوں پر چڑھ كر ديكھا، مجھے كوئى نظر نہ آيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: كيا تم رات كوكى وقت ديكھا، مجھے كوئى نظر نہ آيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: كيا تم رات كوكى وقت ابن سوارى سے نيچيا ترے؟ انہوں نے كہائيس، صرف نماز پڑھنے اور قضائے حاجت كے لئے التى ان سے ارشاد فرمايا كہ تم نے (آج رات يہره دے كر الله تعالى كفتل سے التي لئے جنت) واجب كرلى ہے لہذا (يہره كے) اس عمل كے بعدا گرتم كوئى بھى (نفلى) عمل نہ كروتو تمہارا كوئى نقصان نہيں۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ رَآهُ اَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، حَرَسَ لَيْلَةً فِى سَبِيْلِ اللهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الْفِطْرَةِ . رواه البيهة ي فى شعب الإيمان ٤٣/٤ لَا تُولُولُ عَنْ الْفِطْرَةِ . وواه البيهة ي فى شعب الإيمان ٤٣/٤

حضرت ابن عائذ من الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیه ایک جنازے کے لئے باہر تشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب کی نہ نے عرض کیا: یارسول الله الله الله الله علی نہاز جنازہ نہ بڑھیں کیونکہ یہ ایک فاس خض تھا (یہ بن کر)رسول الله علیہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: کیا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کا م کرتے و یکھا ہے؟ ایک خض نے عرض کیا: تی ہاں یارسول الله! انہوں نے ایک رات الله تعالی کے راستے میں بہرہ دیا ہے۔ چنانچہ رسول الله علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر برمٹی بھی دیا ہے۔ جنانچہ رسول الله علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر برمٹی بھی دوز تی

رات بھر کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ (منداحمہ)

﴿[3] ﴿ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَا يَا رَسُولَ اللهُ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ اَنَسُ بْنُ اَبِى مَوْقَدِ الْغَنوِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ مَنْ يَحُونُ اللهِ عَلَيْهُ وَكَا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَجَاءَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَمَا عَلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَ مِنْ قِبَلِكَ اللّيَلَةَ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا الشَّيْعُ بَعْتَى تَكُونَ فِى اعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَ مِنْ قِبَلِكَ اللّيَلَةَ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا خَرَبَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى مُصَلّاهُ فَوَرَكَعَ رَكُعَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ اَحْسَسُتُمْ فَارِسَكُمْ؟ فَاللهُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى مُصَلّاهُ فَوْرَكَعَ رَكُعَيْنِ ثُمُّ قَالَ: اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَى الشّعِعْ بَعْقِ وَهُو مَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَلُولُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْكَ أَوْقُولِ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُ ولَ اللهِ عَلَيْكُ فَلَ اللهِ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ الللهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رواه ابوداؤد، باب في فضل الحرس في سبيل الله عزو جل، رقم: ٢٥٠١

حضرت بهل بن حظلیہ نظافیہ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ علیاتیہ نے (حنین کے موقع پر)
ارشاد فرمایا: آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا؟ حضرت انس بن ابی مر ثد غنوی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یارسول اللہ ایمیں (پہرہ دوں گا) رسول اللہ علیاتیہ نے ارشاد فرمایا: سوار ہوجا ؤ ۔ چنا نچہوہ این عکورٹ پر سوار ہو کر رسول اللہ علیاتیہ کی خدمت میں آئے ۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا: مائے اس کھائی کی طرف چلے جا و اور اس کھائی کی سب سے او نجی جگہ پہنے جا و ۔ (وہاں پہرہ دینا مارخوب چوکٹا ہو کر رہنا) کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے آج رات ہم اورخوب چوکٹا ہو کر رہنا) کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے آج رات ہم اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ) جب صبح ہوئی تو رسول و تمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ) جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ) جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ میں آوان کا بچھ پیتہ لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علی اللہ عنہ ہمیں تو ان کا بچھ پیتہ لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ علی اللہ عنہ ہمیں تو ان کا بچھ پیتہ لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ علی اللہ عنہ ہمیں تو ان کا بچھ پیتہ لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ علی اللہ عنہ ہمیں تو ان کا بچھ پیتہ لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں تو ان کا بچھ پیتہ لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں تو ان کا بچھ پیتہ لگا کے دوران رسول اللہ علی

حفزت ابوہریرہ دیکھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والاکوئی نہیں دیکھالیمی آپ بہت زیادہ مشورہ فر مایا کرتے تھے۔ (زندی)

﴿128﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنْ نَوَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيْهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: شَاوِرُوْا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوْا فِيْهِ رَأَى خَاصَّةٍ. وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوْا فِيْهِ رَأَى خَاصَّةٍ. رواه الطبراني في الاوسط ورجاله موثقون من اهل الصحيح، مجمع الزوائد، ٢٨٥١٠

حفرت علی دی است ہے دوایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر ہمارے ساتھ کوئی الیا معاملہ بیش آ جائے جس میں ہمارے لئے آپ کی طرف ہے کوئی واضح تھم کرنے یا نہ کرنے کا نہ وقواس بارے میں آپ ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس صورت میں دین کی ہمجھ رکھنے والوں اور عبادت گذاروں سے مشورہ کرلیا کرواور کسی کی انفرادی رائے پر فیصلہ نہ کرنا۔

کرنا۔

﴿130﴾ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى أَفْصَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. رواه احمد ٦١/١

 ان پریردہ ڈال دیں اور ہمیں خوف کی چیزوں ہے امن عطافر ما نمیں۔

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں ( کہ ہم نے بیہ دعایر سفی شروع کر دی جس کی برکت سے )اللہ تعالی نے سخت ہوا بھیج کر شمنوں کے چپروں کو پھیر دیا (اور یوں )اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواکے ذریعہ شکست دیدی۔

﴿125﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَهُ الْجَنَّةِ، كُلُّ حَزَنَةِ بَابٍ: اَىْ فُلُ هَلُمَّ، قَالَ اَبُوْبَكُرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِذَاكَ الَّذِى لَاتَوَى عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ: إِنِّى لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

رواه البخاري،باب فضل النفقة في سبيل الله، رقم: ٢٨٤١

حضرت ابو ہریرہ فی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو تحف کی چیز کا جوڑا (مثلاً دو گھوڑے، دو درہم، دو غلام وغیرہ) اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرج کرے گاتو اسے جنت کے (تمام) داروغہ بلا کیں گے (جنت کے ) ہر دروازے کا داروغہ (اپنی طرف بلائے گا) کہ اے فلاں! اس دروازے ہے (اس پر) حضرت ابو کم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھرتواں خص کو کی خوف نہیں رہے گا۔ رسول اللہ اپھرتواں خص کو کی خوف نہیں رہے گا۔ رسول اللہ اپھرتواں خص کو کی خوف نہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا)۔ (جاری)

﴿126﴾ عَنْ ثُوبُانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَفْصَلُ دِيْنَارٍ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِبَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ۔ رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٣/١٠. ه

حضرت توبان ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: افضل دیناروہ ہے جسے آدی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جسے آدی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے گھوڑے برخرج کرتا ہے، اور وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے سے گھوڑے برخرج کرتا ہے، اور وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے ساتھیوں برخرج کرتا ہے(دینار سونے کے سکے کانام ہے)۔

(این حبان)

﴿127﴾ وَيُسُولِى عَسْ اَبِسَى هُسَرَيْرَةَ رَضِسَى اللهُ عَسْدُهُ قَالَ: مَا وَاَيْتُ اَحَدُا اَكُثُرَ مَشُوَوَةً لِإَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَلْكِنْتُهِ . رواه الترمذي باب ماجاء في العشورة، وفع: ١٧١٤ فَإِنَّا نَسُنَالُكَ خَيْسَرَ هَلَدِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ أَهُلِهَا، وَنَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّهَا وَشَرِّهَا وَشَرِّهَا وَشَرِّهَا وَسَرِّهَا وَسَرِّهَا وَسَرِّهَا وَسَرِّهَا وَشَرِّهَا وَسَرِّهَا وَسَرِّهَا وَسَرِّهَا وَسَرِّهَا وَسَرِّهَا وَلَا كَامِ مِيرَ وَلَ كَجْن بِرَمَا تُولَ وَمِينُولَ كَ اوران ثمّام چيزول كے جن كو آمان سابي كئے ہوئے ہيں، اور جورب ہيں ساتوں زمينول كے اوران سب كے جن كوشياطين ساتوں زمينوں نے اور جورب ہيں ہواؤل كے اوران چيزول كے جنہيں ہواؤل نے آڑا يا ہے، ہم نے گراہ كيا ہے، اور جورب ہيں ہواؤل كے اوران چيزول كے جنہيں ہواؤل نے آڑا يا ہے، ہم آب ہے اللہ تى كے شراوراس سى ما تول كى خير ما نگتے ہيں، اور آپ سے اللہ تى كے شراوراس سى ميں جو كھے ہے اللہ كشرے بناہ ما نگتے ہيں۔ (مترك ما م)

﴿123﴾ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُوْلُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَوْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِك. (واه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء.... ، وقم: ١٨٧٨

حضرت خولہ بنت تحکیم سلمیہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے ساز جو تحف کی جگہ پرا ترکر اُغو دُ بِسکیلِماتِ اللهِ التّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا لَا سَلَى مَا اللهُ عَلَى كِسارے ( نفع دینے والے ، شفادینے والے ) کلمات ك ذريعہ اس كى تمام مخلوق كے شرسے بناہ جا ہتا ہوں ' تو اسے كوئى چيز اس جگہ سے روانہ ہونے تك نفسان نہيں پہنچائے گی۔

(ملم)

﴿124﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ مِنْ شَىٰءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ: نَعَمْ! اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَضَرَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِالرِّيْحِ

رواه احمد ۳/۳

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اس موقع پر پڑھنے کے لئے کوئی دعاہے جسے ہم پڑھیں کیونکہ کیلیجے منہ کوآ چکے ہیں یعنی خت گھبرا ہے کا حال ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں یہ دعا پڑھو: اَلسَلْهُ مُنْ اسْتُوْعَوْرَ اَتِنَا وَآمِنْ دَوْعَاتِنَا ترجعه: یا اللہ! (دَعْمَن کے مقابلہ میں) جو ہماری کزوریاں ہیں سَخَّرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْالُك فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبَعْدَةُ، الْبِرَّ وَ التَّقُونَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ! هَوِنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ، الْبَهَمَّ الْتَقُونَى الْعَمْلِ الْعَمْلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْإِهْلِ، اَللَّهُمَّ الْإِيْنَ اَعُوْذُ بِك مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ، وَالْخَلِيْقَةُ فِى الْهَالِ وَالْآهْلِ. اللَّهُمَّ الْإِيْنَ اَعُوذُ بِك مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْآهْلِ.

ترجمه: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کردیا جبہ ہم تو اس کو قابو میں کردیا جبہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے ہیں۔ اے قابو میں کرنے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم اپنے اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقویٰ اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فرمادیں اور اس کی دوری کو ہمارے لئے قسان فرمادیں اور اس کی دوری کو ہمارے لئے خضر فرمادیں۔ اے اللہ! آپ ہی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے بیچھے آپ ہی ہمارے اللہ! میں آپ سے سفر کی مشقت سے ، سفر میں آپ ہی ہمارے گھر دالوں کے تکہ ہان ہیں۔ اے اللہ! میں آپ سے سفر کی مشقت سے ، سفر میں کی نکلیف وہ چیز کے پانے سے بناہ جا ہما ہوں۔ سے بناہ جا ہما ہوں۔

اور جب سفر سے والی تشریف لاتے تو یکی دعا پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ فرماتے:
آئِسُوْنَ، تَسَائِسُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ۔'' ہم سفر سے والی آنے والے ہیں، تو بہرنے والے ہیں، تو بہرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ورسلم)
والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رسب کی تعریف کرنے والے ہیں''۔ (مسلم)
﴿122﴾ عَنُ صُهَیْبِ رَضِی اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِی عَلْیَ اللهِ اللهِ قَالَ حَیْنَ السَّبْعِ وَمَا أَظُلُلُنَ، وَرَبَّ اللَّهُ مَّ رَبَّ السَّبْعِ وَمَا أَظُلُلُنَ، وَرَبَّ اللَّرُضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَظُلُلُنَ، وَرَبَّ اللَّهُ عَنْدَ هٰذِهِ الْقَرُيةِ وَحَيُرَ وَرَبُّ النَّبُعِ وَمَا أَظُلُلُنَ، وَرَبَّ النَّهُ عَنْدُ هٰذِهِ الْقَرُيةِ وَحَيُرَ وَرَبُّ النَّهُ عَنْدُ هٰذِهِ الْقَرُيةِ وَحَيْرَ الْمَائِعَ، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِهَا وَشَرِّ أَهُلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيُها.

رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وواققه الذهبي ١٠٠/٢

حفرت صبيب وي المنظمة على كرسول الله صلى الله عليه وسلم جب بهى كى لبتى عين داخل مون كا الماد وفرمات تواسع و كا أظلكن أن الله عن الله المسلم و أن السلم و أن السلم و أن المسلم و مَا أَظْلَلُنَ ، وَرَبَّ السَّماطِينِ وَمَا أَصْلَلُ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَظْلَلُنَ ، وَرَبَّ السَّماطِينِ وَمَا أَصْلَلُ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَوَيُنَ

بِسْمِ اللهِ، كِيرجب وارى كَ پشت بِربينُ گئة توفرمايا: أَلْحَمْدُ لِلهِ كِيرفرمايا: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّوَلَنَا هَلَهَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

ترجمه: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابویل کردیا جب کہ ہم تواس کو قابویل کر جانے والے ہیں۔
کو قابویل کرنے والے نہ تھے اور بلاشہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
پھر تین مرتبہ اَلْہ حَمْدُ بِلْهِ اور تین مرتبہ اَللهُ اُکْبَرُ کہنے کے بعد فر مایا: سُبْ خنک اِنِی طَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرُ لِیْ اِنَّهُ لَا یَغْفِرُ اللَّهُ فُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قسر جمه: آپ پاک ہیں بیشک میں نے نفر مانی کرکے ) اپنے او پر بہت ظلم کیا، آپ مجھے معاف فر ماد یجئے آپ کے سواکوئی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا۔ پھر حضرت علی ﷺ ہنے۔ آپ سے بوچھا گیا: آپ کس وجہ سے ہنے؟ آپ معاف نہیں کرسکتا۔ پھر حضرت علی ﷺ ہنے۔ آپ سے بوچھا گیا: آپ کس وجہ سے ہنے؟ آپ نے فر مایا: میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ای طرح کرتے ہوئے و یکھا جسے میں نے کیا (کہ آپ نے دعا پڑھی) پھر ہنے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کس بات پر ہنے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا: تبہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میرے آپ کے ارشاد فر مادیجے اس لئے کہ بندہ جا تنا ہے کہ میرے سواگنا ہوں کا بخشنے والاکوئی نہیں۔
آپ نے ارشاد فر مادیجے اس لئے کہ بندہ جا نتا ہے کہ میرے سواگنا ہوں کا بخشنے والاکوئی نہیں۔
آب نا ہوں کو معاف فر مادیجے اس لئے کہ بندہ جا نتا ہے کہ میرے سواگنا ہوں کا بخشنے والاکوئی نہیں۔ (ابوداکو)

فسائسدہ: رکاب لوہے ہے ہے اس طلقے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین میں دونوں طرف لکلتار ہتا ہے ادر سواراس پرپاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے۔

﴿121﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرِ، كَبَّرَ ثَلاَ ثَا، قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا هِلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك فِي سَفَرِنَا هِلَذَا الْبِرَّ وَ التَّقُوى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ! هَوَنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ! هَوَنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هِلَذَا، وَاطْوِعَنَا بِعُدَهُ، اللَّهُمَّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْحَلِيْفَةُ اللهُمَّ اللهُ عَلَى السَّفَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے دوایت ہے کدرسول الله علی جب سفر میں جانے کے لئے سواری پر بیٹے جاتے تو تین مرتبہ الله انخبئو فرماتے بھرید عایز ھے: سُنب حَانَ الَّذِی

إسلم)

روز ہبیں رکھااس نے بھی ٹھیک کیا۔

﴿119﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ الْخَطْمِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ مَلَئِلِتُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

رواه ابوداؤد،باب مي الدعاء عند الوداع، رقم: ٢٦٠١

حضرت عبدالله طلی در الله علی الله علی که در سول الله علی جب کی شکر کوروان فرمانے کا ادادہ کرتے توارشا وفرمات: اَسْفَوْدِ عُ اللهٔ دِیْنکُمْ وَاَمَانَتَکُمْ وَخَوَاتِیْمَ اَعْمَالِکُمْ ترجمه: میں تمہارے دین کو، تمہاری امانتوں کو اور تمہارے اعمال کے خاتموں کو الله تعالی کے حوالے کرتا ہوں (جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتیں)۔ (ابوداؤد)

رواه الوداؤد،باب مايقول الرجل اذا ركب، وقم: ٢٦٠٢

حضرت علی بن رہید رُوایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپناپاؤں رِکاب میں رکھا تو فرمایا: سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه الترمذي ،وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الصوم في سبيل اللهِ رقم: ١٦٢٤

حضرت ابواً مامہ با بلی ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمت نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتی بڑی خندق کوآٹر بنادیتے ہیں جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

(زندی)

﴿117﴾ عَنْ انَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيَ عَلَيْكَ ٱكْثَرُنَا ظِلَّا مَنْ يَسْتَظِلُ بِكِسَالِهِ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَامُواْ فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِ. ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآجْرِ.

رواه البخاري،باب فضل الخدمة في الغزو، رقم: ٢٨٩٠

حضرت انس عظی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ عظی کے ساتھ سے ہم میں سب
ہے زیادہ سابید والا محض وہ تھا جس نے اپنی چا در سے سابیدیا ہوا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا
وہ تو کچھ نہ کر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو (پانی پینے اور جرنے
کے لئے ) جیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیے۔ بیدد کچھ کررسول اللہ عظی نے ارشاد
فرمایا: جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا اثواب لے گئے۔

(ہناری)

﴿118﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فِي رَمَضَانَ، فَحِمَّ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ آنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، الصَّائِمِ، يَرَوْنَ آنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، الصَّائِمِ، يَرَوْنَ آنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، وَيَرَوْنَ آنَ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِك حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ آنَ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، المَّائِمِ، يَرَوْنَ آنَ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِك حَسَنٌ.

حضرت ابوسعید خدری کی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضبان کے مہینہ میں رسول الله صلی الله علی ساتھی روز ہرکھ لیتے اور کچھ الله علیہ کے ساتھی روز ہ دار وز ہ دار وی ساتھی روز ہ دار ول پر ناراض نہ ہوتے ۔ سب یہ ہمتے ہے کہ جوایت میں ہمت محسوس کرتا ہے اور اس نے روز ہ در کھیا اس کے لئے ایسا کرنا ہی تھیک ہے اور جوایت میں کمز وری محسوس کرتا ہے اور اس نے

حضرت معاذ جہنی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہزارآ بیتیں تلاوت کیس اللہ تعالیٰ اسے انبیاعلیہم السلام،صدیقین، شمبدُ اء اور نیک لوگوں کی جماعت میں لکھودیں گے۔ (متدرک حاتم)

﴿113﴾ عَنْ عَلِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَاكَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَائِيْنَا وَمَا فِيْنَا اِلاَّ نَائِمٌ اِلَّا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّىٰ وَ يَبْكِىٰ حَتَّى أَصْبَحَ رواه احمد ١٢٥/١

حضرت علی عظیم الے ہیں کہ بدر کے دن حضرت مقداد عظیم کے علاوہ ہم میں اور کوئی کھوڑے پر سوار نہیں تفا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیقہ کے علاوہ ہم سب سوئے ہوئے سے ۔رسول اللہ علیقہ ایک ورخت کے نیج نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کھنج ہوگا۔
جوگی۔

﴿114﴾ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

رواه النسائي،باب ثواب من صام.....،رقم: ۲۲٤٧

حضرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص ایک دن کے بدلہ دوزخ فرمایا: جوشخص ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلہ دوزخ اوراس شخص کے درمیان سترسال کا فاصلہ کر دیں گے۔

(زیائی)

﴿115﴾ عَنْ عَـمْ وِبْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ ۗ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِانَةِ عَامٍ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/٤ ؛ ؛

حفرت عمروبن عبسه روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جس نے ایک دن الله تعالیٰ کے راستہ میں روزہ رکھااس سے جہنم کی آگ سوسال کی مسافت کے بقدر دورہوجائے گی۔
(طرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 116﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْتُهُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

کی وجہ ہے) مجدہ میں گر گئے، پھرآپ نے مجدہ سے سراٹھا کر قبیلہ ہمند ان کو دعادی کہ ہمدان پر ( بخارى، يهي ،البداية والنهاية ) سلامتی ہو، ہمدان پرسلامتی ہو۔

﴿ 109﴾ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن،باب ماجاء في سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِالَةِ ضِعْفٍ. فضل النفقة في سبيل الله؛ رقم: ١٦٢٥

حضرت خريم بن فاتك في روايت كرتے بين كدرسول الله عليه في ارشاد فر مايا: جو مخض الله تعالیٰ کے راستہ میں پچھ خرچ کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں سات سوگنا لکھاجا تا (زندی)

﴿110﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكُرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ بِسَبْعِ مِانَةٍ ضِعْفٍ.

رواه ابوداؤد،باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عزَّوَ جلَّ رقم: ٢٤٩٨

حضرت معاد عظی دوایت كرتے ميں كرسول الله علي في ارشاد فرمایا: بلاشبالله تعالى کے داستہ میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے کے ثواب سے (ايورازد) سات سوگنابزهادیا جا تا ہے۔

﴿111﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكِمْ قَالَ: إِنَّ اللَّهِ كُرَ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُضَعُّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ ـ قال يحيىٰ في حديثه: بِسَبْعِمِانَةِ أَلْفِ ضِعْفِ.

رواه احمد ۲۸/۳

بے راستہ میں ذکر کا ثواب (اللہ تعالی کے راستہ میں) خرج کرنے کے ثواب ہے سات سوگنا ھادیاجاتا ہے۔ایک روایت میں ہے کہ سات لاکھ گنا تواب بر ھادیا جاتا ہے۔ (منداتد) 112﴾ عَنْ مُعَاذٍ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكِ قَالَ: مَنْ قَرَا ٱلْفَ آيَةٍ فِي بِيْلِ اللهِ كَتَبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَ الصِّدِّيقِينَ، وَ الشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِينَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه ووافقه الدهمي ٨٧/٢

ے لے کران کے غریبوں کو دی جائے گی۔اگروہ تہہاری سے بات بھی مان لیس تو پھران کے عمدہ مالوں کے لینے سے بچنالعنی زکوۃ میں درمیانہ درجہ کا مال لینا عمدہ مال نہ لینااور مظلوم کی بدد عاسے بچنا کیونکہ اس کی بدد عااور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آئر نہیں۔ ( بخاری )

﴿108﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ مَلَا بِهَ عَكَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللَّى اَهْلِ الْهَمَنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاقَمْنَا الْبَمَانَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيْبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ مَتَى عَلِيَّ بْنَ آبِي مِسَمَّةَ اَشْهُ مِي يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيْبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ مَتَى عَلِي فَلَمَ عَلِي اللهِ مَتَى اللهُ عَلَيْ اللهِ مَعَ عَلِي فَلَمَا وَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ مَعَ عَلِي فَلَمَّا وَلَوْلَا مِنَ الْقَوْمِ مَعَ عَلِي فَلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَلَمَا وَلَوْلَا عَلَى اللهِ عَلَي فَلَمَّا وَقَرَا عَلَيْهِمْ مَعَ عَلِي فَلَمَّا وَقَرَا عَلَيْهِمْ عَلِي فَلَمَّا وَقَرَا عَلَيْهِمْ عَلِي فَلَمَّا وَلَوْلَا مِنَ الْقَوْمِ كَالِهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَى هَمُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ أَمُ اللهِ عَلَيْكُ أَلُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْتُ عَلِي وَاللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ أَلُهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت براء ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں،
کی دعوت دینے کے لئے میکن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں،
سمیں بھی تھا۔ ہم جھ مہینے وہاں شہرے۔ حضرت خالد نظیہ ان کو دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے
اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر رسول اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب نظیہ کو وہاں بھیجا اور
ان سے فر مایا کہ حضرت خالد کو تو والی بھیج دیں اور ان کے ساتھ وں میں سے جو تہ ہارے ساتھ
وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جائیں۔ چنا نچہ حضرت براء خظیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا
جو حضرت علی خلیہ کے ساتھ شہر گئے۔ جب ہم یمن والوں کے بالکل قریب پہنچے تو وہ بھی نکل کر
ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی خلیہ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری ایک صف
ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی خلیہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کا خط سایا۔ خطائ کر قبیلہ ہمدان سارا
ہونے کی خو تجری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے
مسلمان ہونے کی خو تجری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے
مسلمان ہونے کی خو تجری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے
مسلمان ہونے کی خو تجری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے
مسلمان ہونے کی خو تجری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو (خوشی

رہے ہووہ چاندی کا بنا ہوا ہے یا تا ہے کا؟ اس مشرک کی یہ بات رسول اللہ علیہ کے طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کو بہت نا گوار گذری۔ وہ رسول اللہ علیہ بیٹ ہے پاس آئے اور آپ کومشرک کی یہ بات بتائی۔ آپ نے صحابی سے ارشاد فر مایا: تم دوبارہ اس مشرک کو جاکر دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ جاکر دعوت دی۔ مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی۔ آپ نے پھرارشاد فر مایا: جاؤاس کو دعوت دو چنانچہ وہ صحابی تیسری مرتبہ وعوت دینے کے لئے تشریف لے گئے ) پھر واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تواس مشرک کو (بجلی کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تواس مشرک کو (بجلی کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بیار شاد تازل ہوا: وَبُونِ سِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ بَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ وَ مِلْم پر اللہ تعالیٰ کا بیار شاد تازل ہوا: وَبُونِ سِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ بَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھڑ تیں پھرجس پر چاہے گرادیے ہیں اور بیلوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھڑ تے ہیں۔

(منداحہ الوسطی) اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھڑ تے ہیں۔

(منداحہ الوسطی) اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھڑ تے ہیں۔

(منداحہ الوسطی) اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھڑ تے ہیں۔

﴿107﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اَطَاعُوا اَلْكَ بِنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى اَنْ يَشْهَدُوا اَنْ لَآ إِلَٰهُ إِلَى اللهِ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا اَلْكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرْهُمْ اَنَّ اللهُ قَدْ فَرَصَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا اللهِ وَانَّ بِذَلِكَ فَاخْبِرُهُمْ اَنَّ اللهُ قَدْ فَرَصَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ اغْنِيابِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاللهِمْ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهُ حِجَابٌ. وراه البحارى ، باب اخذ الصدقة من الاغنياء ....، ومه المُوالِي مُ اللهِ حِجَابٌ.

فَكَانَ الْأَحْنَفُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَمَلِيْ شَيْءٌ أَرْجَى لِيْ مِنْهُ

رواه الحاكم في المستدرك ٦١٤/٣

حضرت احف بن قیس فیلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان فیلی کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھا کہ استے میں قبیلہ بولیث کے ایک آدی آئے۔ انہوں نے میراہاتھ بکو کر کہا کیا میں تم کوایک خوشخری نہ سنادوں؟ میں نے کہا ضرور سنادیں۔ انہوں نے کہا کیا تہمیں یا دب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تہماری قوم بن سَعُد کے پاس (اسلام کی دعوت دینے لگا۔ کے لئے) بھیجا تھا تو میں نے ان پر اسلام کو پیش کرنا شروع کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہ جمیں بھلائی کی دعوت دے رہے ہوا ورجعلی بات کا حکم کررہے ہوا وروہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے ہیں اور بھلی بات کا حکم کررہے ہیں ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تقدیق کی تو میں نے تہماری یہ بات رسول لیک منظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تقدیق کی تو میں نے تہماری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تقدیق کی تو میں نے تہماری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

﴿106﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ إلى رَأْسٍ مِنْ رُؤُوْسِ الْمُشْوِكِيْنَ يَدْعُوْهُ إِلَى اللهِ فَقَالَ: هذَا الْإِللهُ الَّذِي تَدْعُوْ إِلَيْهِ آمِنْ فِصَّةٍ مُوَ؟ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ هُو؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُوْلِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَرَجَعَ إِلَى النّبِي مُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَوَاللهِ عَلَيْكُ فَلَ اللهِ عَلَيْكُ فَلَا اللهِ عَلَيْكُ فَلَا اللهِ عَلَيْكُ فَلَا اللهِ عَلَيْكُ فَلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ فَاتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ فَاتَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ فَاتَعَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعْلِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

کے سرداروں میں سے ایک سردارکے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا (چنانچہ

انہوں نے جاکراں کو دعوت دی) اس مشرک نے کہا کہ جس معبود کی طرف تم جھے دعوت دیے

دوسرے کو ہدایت مل جائے جس کا اجر تمہیں بھی ملے گا اور بے شارنیکیوں سے نو ازے جاؤگے۔ (مظاہری

﴿103﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَائِدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا بَعَتَ بَعْنًا قَالَ: تَـاَلَّفُو النَّاسَ، وَتَاَنَّوْ ابِهِمْ، وَلَا تُغِيْرُوْ اعَلَيْهِمْ حَتَّى تَدْعُوْ هُمْ فَمَا عَلَى الْارْضِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مَـدَرِوَلَا وَبَـرٍالًا وَاَنْ تَـاْتُـوْنِىْ بِهِـمْ مُسْلِمِيْنَ اَحَبُّ الِىَّ مِنْ اَنْ تَقْتُلُوْا رِجَالَهُمْ، وَتَأْتُونِىٰ بِنِسَائِهِمْ. المصابة بنحوه ١٩٢٣، وذكر صاحب الاصابة بنحوه ١٩٢٣،

حضرت عبد الرحمان بن عائذ ﷺ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ عظیم کو گا تشکر روانہ کرتے تو اس سے فرماتے کہ لوگوں سے الفت پیدا کر و لینی ان کو اپنے سے مانوس کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر واور جب تک ان کو دعوت نہ دے دوان پر حملہ نہ کرو کیونکہ روئے زبین پر جتنے کچے اور پکے مکان ہیں لیعنی جتنے شہر اور دیہات ہیں ان کے رہنے والول کو اگرتم مسلمان بنا کرمیرے پاس لے آؤید مجھے اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ تم ان کے مردول کوئل کرواوران کی عورتول کومیرے پاس (باندیاں بناکر) لے آؤ۔ (مطاب عالیہ اصابہ)

﴿104﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ،

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں نی جائیں گی۔ پھران لوگوں سے دین ک باتیں نی جائیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سی تھیں (لہذاتم خوب دھیان سے سنوادر اس کوا پنے بعد دالوں تک پہنچاؤ پھروہ لوگ اپنے بعد دالوں تک پہنچائیں اور پیسلسلہ چلتارہ) (ابوداؤد)

﴿ 105﴾ عَنِ الْاحْمَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا اَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فِي ذَمْنِ عُلْمَانَ بَنِ عَقَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِذْ بَحَاءً رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ وَاخَدَ يَدِى فَقَالَ: الْآ اُبَشِّرُكِ اللهُ عَلْتُ: بَلْ عَقَانَ رَضِى اللهُ عَلَى إِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تین مرتبہ گوائی طلب فرمائی، اس نے تین مرتبہ گوائی دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائی، اس نے تین مرتبہ گوائی دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جیسا فرمارے ہیں ویبائی ہے گھروہ درخت اپنی جگہ والیس چلا گیا (بیسب کچھ دیکھ کر دیہات کے رہنے والے وہ شخص بڑے متاثر ہوئے ) اور اپنی قوم کے پاس والیس جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ علیات سے عرض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو میں ان سب کو آپ کے پاس والیس آؤں گا اور آپ کے ساتھ دہوں گا۔

کے پاس لے آؤں گا ور نہ میں خود آپ کے پاس والیس آؤں گا اور آپ کے ساتھ دہوں گا۔

(طرانی، ابویعلی، بزار، مجم الزدائد)

﴿101﴾ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِعَلِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ: أَنْفُذُ عَلَى رِسْلِك، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَام، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ، فَوَاللهِ! لَآنُ يَهْدِى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَك حُمْرُ النَّعَمِ۔ (وحو جزء من الحديث) رواه مسلم،باب من فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه، رقم: ٦٢٢٣

حضرت ہل بن سعد ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علی نے غزوہ خیبر کے ون حضرت ہل بن سعد علی رفا ہایا: تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ خیبر والوں کے میدان میں پڑاؤ ڈالو۔ پھران کواسلام کی دعوت دواور اللہ تعالیٰ کے جوحقوق ان پر ہیں ان کو ہنا اللہ تعالیٰ کی قتم اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی میں اللہ تعالیٰ میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں سے بہتر ہے۔

لئے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے۔

(مسلم)

## فائده: عربول مين سرخ اونث بهت فيتى مال سمجها جاتا تها\_

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: بَلِغُوا عَنِيْ وَلَوْ آيةً. (الحديث) رواه البخارى، باب ماذكر عن بنى اسرائيل، رقم: ٣٤٦١

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: میری طرف ہے پہنچاؤاگر چہا کیک ہی آیت ہو۔ طرف ہے پہنچاؤاگر چہا کیک ہی آیت ہو۔

فائدہ: حدیث کامقصدیہ ہے کہ جہال تک ہوسکے دین کی بات کو پہنچانے کی کوشش کرنی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ جس بات کو دوسرول تک پہنچارہے ہو گودہ بہت مختصر ہو گراس سے

پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفارے، بارے میں جوچاہیں اسے تھم دیں۔اس کے بعد پہاڑوں کے فرشۃ نے مجھے آواز دے کرسلام کیا اور عرض کیا: اے محمد! اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ ہے ہوئی تن، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس کئے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جوچاہیں تھم فرما ئیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں بہاڑوں (ابونبیں اور احمر) کو طلادوں (جس سے بیسب در میان میں کچل جائیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں میں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوایک اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ (سلم)

﴿ 100 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ فِى سَفَرٍ فَاقْبَلَ اعْرَابِيِّ فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ: اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: اللّٰي اَهْلِىٰ قَالَ: هَلْ لَكَ فِى حَيْرٍ؟ وَمَاهُوَ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ فِى حَيْرٍ؟ قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: مَثْهَهُ أَنْ لَا اللهُ وَلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: وَمَاهُو؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَدَعَا هَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَهِى بِشَاطِي قَالَ: مَنْ شَاهِدٌ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَذَعَا هَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَهِى بِشَاطِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ وَهِى بِشَاطِي اللهُ عَلَيْتُ وَهِى بِشَاطِي اللهُ عَلَيْتُ مَعُدُمُ اللهُ عَلَيْتُ وَهِى بِشَاطِي اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ وَهِى بِشَاطِي اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَمْولُ وَهُ وَقَالَ: إِنْ يَتَبِعُونِى آتِينَكَ بِهِمْ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، رواه ابويعلي ايضا والبزار،مجمع الزوائد ١٧/٨ ٥

حضرت عبدالله بن عررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول الله علیات کے ساتھ تھے۔ سامنے سے ایک دیمهاتی شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ رسول الله علیات کی ساتھ تھے۔ سامنے سے رسول الله علیات نے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ رسول الله علیات کی جمار ہا ہوں نے کہا اپنے گھر جار ہا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تہمیں کوئی بھلی بات جا ہے؟ انہوں نے کہاوہ بھلی بات کیا ہے؟ ہوں آپ نے ارشاد فرمایا: تم کلمہ شہادت اَشْف کُو اَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَحَدِهُ لَا اللهُ وَانْ ہِوادی ہوادی ہواد

(مزل)

کیجئے اور نہ ہی انتقام کی فکر کیجئے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 99 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكَ هَ تَكُنَّ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

اُم المؤمنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ پراُھُد کے دن

ہے بھی زیادہ بخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: مجھے تمہاری قوم ہے بہت

زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔سب سے زیادہ تکلیف عُقبہ (طاکف) کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے

(اہل طاکف کے سردار) ابن عبدیالیل بن عبدگلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا (کہ مجھ پر

ایمان لا وَاور میری نفرت کرواور مجھے اپنے ہاں ٹھہراکر دعوت کا کام آزادی ہے کرنے دو) لیکن

اس نے میری بات نہ مانی۔ میں (طاکف ہے) بہت مملین اور پریشانی ہوکر اپنے راستے پر

(واپس) چل پڑا، قرن تعالب، مقام پر پہنے کر (میرے اس غم اور پریشانی میں) کچھ کی آئی تو میں

نے اپنا سراٹھایا تو دیکھا کہ ایک باول کا گلڑا بھے پرسایہ کئے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو

اس میں حضرت جرئیل القابی باول کا گلڑا بھے پرسایہ کئے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو

اس میں حضرت جرئیل القابی تھے۔ انہول نے مجھے پکارااور عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی تو میلی کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی تی اور ان کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی تی اور ان کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی تی اور ان کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی تی اور ان کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی تی اور ان کے جوابات سے اور پر بہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی تی اور ان کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ

کرنے لگے (کہ جس زیادتی اور سرکٹی کی وجہ ہے ہم تبلیغ نہ کرسکیں ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بیشک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں،سب بچھ سنتااورد مکھنا ہوں یعنی تمہاری حفاظت کروں گااور فرعون پر رعب ڈالدوں گاتا کہ تم پوری تبلیغ کرسکو۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَهِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۖ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾ [آل عمران:١٥٩]

رسول الله علی ہے خطاب ہے: اے نبی! یہ الله تعالیٰ کی بڑی مہر بانی ہے کہ آپ ان صحابہ کے حق میں زم دل واقع ہوئے۔اورا گرکہیں آپ ئیند خُو اور دل کے سخت ہوتے تو بیلوگ کبھی کے آپ ان کومعاف کرد ہے کہ اوران کے کبھی کے آپ کے باس منتشر ہو چکے ہوتے۔سواب آپ ان کومعاف کرد ہے اوران کے لئے اللہ تعالیٰ ہے بخش طلب سیجے اوران سے اہم کاموں میں مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ کی اللہ تعالیٰ تو کل کرنے والوں کو آپ کی چیز کا پختہ ارادہ کر لیس تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سیجئے۔ بیشک اللہ تعالیٰ تو کل کرنے والوں کو مجوب رکھتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ خُدِالْعَقْوَوَا مُمُو بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ۞ وَاِمَّا يَنْزَعَنَّكُ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [الاعراف: ١٩٩-٢٠٠]

الله تعالی نے رسول علی سے ارشادفر مایا: درگذر کرنے کوآپ اپنی عادت بنائے اور نیکی کا علم کرتے رہے اور (جو اس نیکی کے حکم کے بعد بھی جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو ایسے) جاہلوں سے اعراض سیجے یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں اور اگر (ان کی جہالت پر اتفاقاً) آپ کو شیطان کی طرف سے (غصہ کا) کوئی وسوسہ آنے گئے تو اس حالت میں فور الله تعالی کی پناہ ما نگ لیا تیجئے۔ بلا شہوہ خوب سننے والے ،خوب جانے والے ہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المرمل:١٠]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: اور بیلوگ جوتکایف دہ باتیں کرتے ہیں آپ ان باتوں پرصبر سیجئے اور خوش اُسلو بی کے ساتھ ان سے علیحدہ بو جائے لیمنی نہ تو شکایت

# الله تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے کے آداب اور اعمال

### آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـالـٰـى: ﴿ إِذْهَبْ أَنْتَ وَاَخُوْكَ بِالِينِى وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىٰ۞ إِذْهَبَآ اِلْى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى۞ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى۞ قَالَا رَبَّنَاۤ اِنَّنا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَاۤ اَوْ اَنْ يَطْغٰى۞ قَالَ لَا تَخَافَاۤ اِنَّنِیْ مَعَكُمَاۤ اَسْمَعُ وَاَرٰی﴾

٦ وظه: ٢٦ ع

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موی اور حضرت ہارون علیجاالسلام کوفر عون کے پاس دعوت کے لئے بھیجا تو فر مایا: اب تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤاور تم دونوں میرے ذکر میں ستی نہ کرنا ۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤوہ سرکش ہوگیا ہے۔ بھروہاں جا کراس سے ذکر میں ستی نہ کرنا شایدوہ نصیحت مان لے یاعذاب سے ڈرجائے۔دونوں بھائیوں نے عرض کیا: اے ہمارے رہ بھیے یادہ اورزیادہ سرکشی نہ ہمارے رہ بات کرنا شاہدہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں وہ ہم پرزیادتی نہ کر بیٹھے یادہ اورزیادہ سرکشی نہ

میں سے جو چیز بھی روک کررکھوگی اس میں تمہارے لئے برکت نہیں ہوگی۔ (ملم)

﴿ 98 ﴾ عَنْ زِيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُوْلُ: مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِى سَبِيْلِ اللهِ كَانَ سِتْرَهُ مِنْ نَارٍ . رواه عبد بن حميد، المسند الجامع ٥٤٧/٥٠

حضرت زید بن ثابت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جسٹخص نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گھوڑ اوقف کیا تو اس کا بیٹم کی آگ سے آڑ بیٹے گا۔

بے گا۔

## کھنکیاں چھوڑ دے گا کیونکہ اس وقت آ دمی ایک ایک نیکی کوترس رہا ہوگا)۔ (نمائی)

﴿ 96﴾ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الْآنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخُطُوْمَةٍ فَقَالَ: هذهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُ : لَك بِهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا هَذْهِ فِى سَبِيلِ الله سَرَمَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخُطُوْمَةٌ. رواه مسلم، باب فضل الصدقة في سبيل الله سسرمة (١٩٥٧ مَخْطُوْمَةٌ.

حضرت ابومسعود انصاری کی فی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نگیل پڑی ہوئی اوْمُنی کیکر آیا اور رسول اللہ علی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بیاو مُنی اللہ تعلیٰ کے راستہ میں (دیتا ہوں) رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا جمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایس سات سواونٹنیاں ملیس گی کہ ان سب میں نگیل پڑی ہوئی ہوگی۔

گی کہ ان سب میں نگیل پڑی ہوئی ہوگی۔

فائدہ: تکیل پڑے ہونے کی وجہ اونٹن قابومیں رہتی ہے اور اس پر سواری آسان ہوتی ہے۔

﴿ 97﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ فَتَى مِنْ اَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ أُرِيْدُ الْمَعَزُو وَلَيْسَ مَعِى مَا اَتَجَهَّزُ ، قَالَ: إِنْتِ فُلاَ نَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزُ فَمَرِضَ ، فَاتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يُقْرِئُكُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: اَعْطِيْدِي الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ ، قَالَ: يَا فُلاَنَهُ اِ اَعْطِيْهِ وَلُولًا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْكُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: اَعْطِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ شَيْتًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ . اللهِ عَدْ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُ شَيْتًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ .

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازي .....، رقم: ١ . ٤٩

حفرت انس بن ما لک رہے ان ہوں کہ تھی کہ قبیلہ اسلم کے ایک نو جوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہیں جہاد میں جانا چا ہتا ہوں لیکن میرے پاس تیاری کے لئے کوئی سامان نہیں ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا: فلال شخص کے پاس جا کہ انہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ بیار ہوگئے ہیں (ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ شہیں سلام کہدر ہے ہیں اور ان سے یہ تھی کہنا کہ تم نے جہاد کے جو سامان تیار کیا تھاوہ مجھے دیدو) چنا نچہوہ نو جوان اُن انصاری کے پاس کے اور کہا کہ رسول علیہ نے تیم سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ جھے وہ سامان دیدیں جو آپ نے جہاد کے لئے تیار کیا ہے۔ انہوں نے (اپنی بیوی سے) کہا: فلانی! میں نے جو سامان میں سے کوئی چیز روک کر نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو تم اِتم اِس تیار کیا تھاوہ ایک کے تیار کیا ہے۔ انہوں نے داور اس سامان میں سے کوئی چیز روک کر نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو تم اِتم اِس

پیچیے اس کے گھر والوں کی دکیھ بھال رکھے یا کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے والے اور جج پر جانے والے اور روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور ان کے ثواب میں کچھے کی نہیں ہوتی۔
(جیٹی)

﴿ 94 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهٖ وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ، وَاَنْفَقَ عَلَى اَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ.

رواه الطبراني في الاوسط و رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائده/٥١٥

حضرت زید بن ثابت رہ است ہے دوایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی ایسی فرح دراستہ میں نکلے ہوئے کی ایسی فرح دراستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے ہوئے اوران پرخرج کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر ثواب ماتا ہے۔

لوگوں کے برابر ثواب ماتا ہے۔

﴿ 95 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِذَا خَلَفَهُ فِيْ أَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هذَا خَانَكَ فِيْ أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْتَ، فَمَا ظَنُكُمْ؟

رواه النسائي، باب من خان غازيا في اهله، رقم: ٣١٩٢

حضرت بریدہ وظافیہ سے روایت ہے کہ بی کریم علیہ فی ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے راستہ میں نظے ہوئے لوگوں کی عورتوں کی عزت اللہ تعالی کے راستہ میں نہ جانے والوں پر ایسی ہے جیسی خودان کی ماؤں کی عزت ان کے لئے ہے (لہند اللہ تعالی کے راستہ میں نظنے والوں کی عورتوں کی عزت و آبر و کا خاص طور پر خیال رکھا جائے ) اگر اللہ تعالی کے راستہ میں جانے والے نے کی شخص کو ایپ اہل وعیال ( کی عزت و آبر و ) میں خیانت کی تو تیا مت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ رہے وہ شخص جس نے (تمہارے پیجیے) خیانت کی تو تیا مت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ رہے ہو شخص جس نے (تمہارے پیجیے) تمہارے بائی وعیال کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا لہٰذا اس کی نیکیوں میں سے جتنا چا ہو لے و نہی کریم عین نے ارشاد فرمایا: ایسی حالت میں تمہار اکیا خیال ہے ( کیا وہ اس کی نیکیوں میں ت

آ کے)۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزُ عَازِيًا أَوْ يُخُلُفْ غَازِيًا فِى أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، اَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَوْيُدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِى حَدِيْبِهِ: قَبْلَ رواه ابو داؤد، باب كراهبة ترك الغزو، وفم:٣٠٠٣

حضرت الواً مامہ فضاروایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ کس محال کے نہ جہاد کیا اور نہ کس مجاہد کا سامان تیار کیا اور نہ ہی کسی مجاہد کے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا موگا۔ حدیث کے راوی بزید بن عبد رّبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہوگا۔ حدیث کے راوی بزید بن عبد رّبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہوگا۔ حدیث کے راوی بزید بن عبد رّبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہوگا۔

﴿ 92 ﴾ عَنْ أَبِى مَعِيْدِ الْخُدْدِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ بَعَثَ اللَّى بَنِى لِحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِى آهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ آجْرِ الْخَارِج.

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله، وقم: ٧ . ٩ ٤

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے قبیلہ بولحیان کے پاس بینا م بھیجا کہ ہر دوآ دمیوں میں سے ایک آ دمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے بھر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (اس موقع پر) نہ جانے والوں سے ارشاد فر مایا: تم میں سے جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے کوگوں کے اہل وعیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال میں نکلے ہوئے کوگوں کے اہل وعیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال میں نکلے داستہ میں نکلے داستہ میں نکلے دالے کے اجرسے آ دھاا جرماتا ہے۔

﴿ 93 ﴾ عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدِ الْمُجَهَنِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظُ: مَنْ جَهَّزَ خَاجًا، اَوْ جَهَّزَ غَاذِیًا، اَوْ خَلَفَهُ فِیْ اَهْلِهِ، اَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، فَلَهُ مِثْلُ اَجْوِهِ مِنْ غَیْرِ اَنْ یَنْفُصَ مِنْ اَجْرِهِ شَیْنًا. رواه البیهتی نی شعبِ الایمان ۲/ ۸۰۰

حفرت زید بن خالد جنی رفظینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مختم مج پر جانے والے یا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے

اَنْ تَفْبُتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظِيْهُ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: اَنْ تَرْجِعَ اِلَى بَادِيَتِك، وَعَلَيْك السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِك، وَاَثَوَةٍ عَلَيْك .

(وهو بعض الحديث) رواه الطبراني و رجاله ثقات، مجمع الزوائده/٥٥٨

حضرت واثلہ بن اسقع فظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے جھے ہو چھا: تم
ہجرت کروگے؟ میں نے کہا: بی ہاں! ارشاد فر مایا: ہجرت بادید یا ہجرت باتنہ (کون ی ہجرت بائے۔
کروگے؟) میں نے عرض کیا: ان دونوں میں سے کون ی افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: ہجرت بائے۔
اور ہجرت بائیہ یہ ہے کہ تم (مستقل طور پر اپنے وطن کوچھوڑ کر) رسول اللہ علیہ کے ساتھ قیام کرو
(یہ ہجرت بی کر یم علیہ کے زمانہ میں فتح مکہ سے پہلے مکہ کر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی) اور
ہجرت بادید یہ ہے کہ تم (وقتی طور پر دین مقصد کے لئے اپنے وطن کوچھوڑ کر اللہ تعالی کے راستہ میں نکلواور پھر) واپس اپنے علاقہ میں لوٹ وا وجھوڑ کر اللہ تعالی کے راستہ میں نکلواور پھر) واپس اپنے علاقہ میں لوٹ وا وجھوڑ کر اللہ تعالی کے راستہ میں نکلواور پھر) واپس اپنے علاقہ میں لوٹ وا وجم پر (ہر حال میں) شکی ہویا آسانی، دل ویا ہے میں نیانہ ویا ہے اور دوسرے کوتم سے آگے کیا جائے امیر کی بات کوسنا اور ماننا ضروری ہے۔

(طبرانی جمع الزوائد)

حضرت ابوفاطمہ ﷺ موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا: تم اللہ تعالیٰ کے داستہ میں ضرور ہجرت سب سے افضل کے داستہ میں ضرور ہجرت کرتے رہو کیونکہ ہجرت جیسا کوئی عمل نہیں یعنی ہجرت سب سے افضل عمل ہے۔ عمل ہے۔

﴿ 90 ﴾ عَـنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظِهُ : اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في فضل الخلمة في مبيل الله، رقم:١٦٢٧

حضرت ابواً مامه فظی روایت کرتے ہیں کدرسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: بہترین صدقہ الله تعلق کے راستہ میں خیمہ کے سامیکا انتظام کرنا ہے اور الله تعالی کے راستہ میں کام دینا اور جوان اونٹی الله تعالی کی راہ میں دینا ہے (تاکہ وہ سواری وغیرہ کے کام

حضرت معاویہ ، حضرت عبد الرجمان بن عوف اور حضرت عبد الله بن عمر و بن عاص وظیمی الله بن عمر و بن عاص وظیمی الله بن عمر و بن عاص وظیمی الله بن کریم علی الله بخرت برائیول کو جھوڑ نا ہے۔ دوسری ہجرت الله تعالی اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ (لیعنی اپنی چیز وں کو چھوڑ کر) الله تعالی اور ان کے رسول کے راستہ میں ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہی جب تک تو بہ قول ہوگی ۔ تو بہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت کے طلوع نہ ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت (ایمان یا کفر) پر ہوں گے ای پر مہر لگادی جائے گی اور لوگوں کے (پیچیلے) عمل ہی (ہمیشہ کے لئے کا میاب ہونے یاناکام ہونے کے لئے ) کافی ہوں گے۔

(منداحمہ طبرانی بجمح الزوائد)

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْهِجْرَةِ الْفَضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَمَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِبْحَرَةُ الْبَادِئ، فَأَمَّا الْبَادِئ فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِي وَيُطِيْعُ إِذَا أُمِرَ، وَآمًا الْمَاضِلُ فَهُو أَعْظُمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا. وواه النسائي باب هجرة البادي، وقم: ١٧٠٤

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا: یارسول اللہ!
سب سے افضل کوئی ، بجرت ہے؟ ارشاد فر مایا: تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیز وں کوچھوڑ دو۔ اور
ارشاد فر مایا: ہجرت دوشم کی ہے۔ شہر میں رہنے والے کی ہجرت، دیہات میں رہنے والے کی
ہجرت۔ دیہات میں رہنے والے کی ہجرت سے کہ جب اس کو (اپنی جگہ سے ) بلایا جائے تو آ
جائے اور جب اسے کوئی تھم دیا جائے تو اس کو مانے (اور شہری کی ہجرت بھی یہی ہے کین) شہری
کی ہجرت آنمائش کے اعتبارے بڑی ہے اور اجر ملنے کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ (نمائی)

فساندہ: کیونکہ شہر میں رہنے والے باوجود کثرتِ مشاغل اور کثرتِ سامان کے سب کچے جھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہجرت کرتا ہے لہندااس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا ہدی آز مائش ہے اس لئے زیادہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے۔

﴿ 88 ﴾ عَنْ وَالِمُلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُكُ: وَتُهَاجِرُ؟ فُلْتُ: نَعْمُ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَادِيَةِ أَوْهِجْرَةُ الْبَاتَّةِ؟ قُلْتُ: أَيْهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ: ﴿ 84 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُمنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنُ وُلِدَ بِهَا فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَلَّالِلهِ ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرٍ مَوْلِدِهٖ قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرٍ مَوْلِدِهٖ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ اللَّى مُنْقَطَعِ أَثَرِهٖ فِى الْجَنَّةِ. رواه النساني، باب الموت بغير مولده، رقم: ١٨٣٣

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا جو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا جو مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم علی ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی پھرارشاد فرمایا: کاش! پیٹے فی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا صحابہ رہیں ہیں گئی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ایسا کس بنا پر فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور وفات پاتا ہے تو جائے پیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلہ کی جگہ کو ناپ کراہے جنت میں دی جاتی ہے۔

﴿ 85 ﴾ عَنْ اَبِي قِرْصَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : ينا يُهَا النَّاسُ هَاجِرُوْا وَتَمَسَّكُوْا بِالْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا دَامَ الْجِهَادُ.

رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩ /١٥٨

حضرت ابوقرصاف و ﷺ من روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فر مایا: لوگو! (اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ) ہجرت کرواور اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو کیونکہ جب تک جہادرہے گا (اللہ تعالیٰ کے راستے کی ) ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ (طِرانی، جمع الزوائد)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے ہوئے مجاہدی مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ رکھنے والا، رات بھرنماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہواوراً س وقت تک روزہ وصد قد میں مسلسل مشغول رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد واپس آئے یعنی ایسی عبادت کرنے والے شخص کے تواب کے برابر مجاہد کو واب ماتا ہے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُواْ. رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير، وم: ٢٧٧٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جب تم سے اللہ تعالی کے راستہ میں نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل جایا کرو۔
(ابن ماجہ)

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّكُ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدِ مَنْ رَضِى بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدِ مَلَّكُ نَبِيًّا وَجَبَثُ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيْدٍ رَضِى بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدِ مَلَكُ نَبِيًّا وَجَبَثُ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيْدٍ فَقَالَ: وَمُا هِنَ يَوْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فِي فَقَالَ: وَمُا هِنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ قَالَ: وَمَا هِنَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ اقَالَ: الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ

رواه مسلم، باب بيان ما اعدّه الله تعالى للمجاهد.....،وقم: ٤٨٧٩

حفرت الوسعيد خدرى وايت كرتے ہيں كدرسول الله عليہ في ارشاد فر مايا: الو سعيد! جوالله تعالى كورب مان اور اسلام كودين بنانے اور محمصلى الله عليه وسلم كے نبى ہونے پر راضى ہوتو اس كے لئے جنت واجب ہو جاتى ہے۔ حفرت الوسعيد في الله عليہ وسلم كے بنى ہونے پر كى ۔ انہوں نے عرض كيا: يارسول الله! دوبارہ ارشاد فر مايئے ۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فر مايا ـ پھر فر مايا: ايك دوسرى چيز بھى ہے جس كى وجہ سے بندہ كو جنت ميں سودر ہے بلند كرديا جاتا ہے، اور دور جوں كا درميانى فاصلہ كے برابر ہے ۔ انہوں نے بوچھا: يا دور جول كا درميانى فاصلہ آسان وزمين كے درميانى فاصلہ كے برابر ہے ۔ انہوں نے بوچھا: يا رسول الله اوہ كيا چيز ہے؟ ارشاد فر مايا: الله تعالى كے راست ميں جہاد، الله تعالى كے راستے ميں جہاد ۔ (مسلم)

﴿ 78 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِىٰ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْآسْوَدِ.

رواه ابن حبان، قالِ المحقق: اسناده صحيح. ٢٦٣/١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تھوڑی دیر کھڑ ار ہناشپ قدر میں تجرِ اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

﴿ 79 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَالَ: لِكُلِّ نَبِيّ رَهْبَانِيَّة، وَرَهْبَانِيَّةُ مَالَا لَكُولُ نَبِيّ رَهْبَانِيَّةُ مَالَا لَهُ عَزَّوَجَلً. ووه احمد ٢٦٦/٣

حفرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کے لئے کوئی رَببانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رَببانیت الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ہے۔

#### فانده: دنیااوراس کی لذتوں سے لاتعلق ہونے کور ہبانیت کہتے ہیں۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الْمُحَاهِدِ فِي سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ السَّاجِدِ. وواه النسائي، باب مثل المجاهد في سبيل الله عزوجل، رقم: ٢١٢٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: اللہ تعلقہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ ہوئے سا: اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون (اُن کی رضا کے لئے) اُن کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس شخص کی ہے جور وزہ رکھنے والا، رات کوعبادت کرنے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا رکوع مجدہ کرنے والا ہو۔

کرنے والا ہو۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظَةٌ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فئ سَبِيْلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اَهْلِهِ. (ومو بعض الحديث) رواه الن حبان، قال المسحقة: اساده صحبح ١٨٦/١٠ (ابوداؤد)

الله تعالی کے راستہ میں جہاد کرنا ہے۔

﴿ 75 ﴾ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱقْرَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ شَيْءٌ .

رواه البخاري في التاريخ وهو حديث حسن، الجامع الصغير: ٢٠١/١

حفرت فضالہ بن عبید ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کاذر بعداللہ تعالیٰ کے قرب کاذر بعداللہ تعالیٰ کے قرب کاذر بعدہ و نے میں جہاد ہے۔ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کاذر بعد ہونے میں جہاد کے ممل کے قریب بھی نہیں ہوسکتا۔ (بخاری فی الثاری نے جامع صغیر)

﴿ 76 ﴾ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدِ الْنُحُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ النَّاسِ اَفْصَـلُ؟ قَالَ: رَجُـلٌ يُـجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللهِ قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّفِىٰ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء اي الناس افضل، وقم: ١٦٦٠

حضرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علی ہے پوچھا گیا: لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: و شخص ہے جوالله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہول لیے پوچھا پھرکون؟ ارشاد فر مایا: پھرو ہ شخص ہے جو کسی گھائی یعنی شہائی میں رہتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہوا ورلوگوں کو اپنے شرمے محفوظ رکھتا ہو۔ (تر ندی)

﴿ 77 ﴾ عَنْ أَبِى مَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ آنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكُدَمُلُ إِيْمَانًا؟ قَالَ: رَجُلٌ يُعَبُدُ اللهُ فِى شِعْبٍ أَكْدَمُلُ إِيْمَانًا؟ قَالَ: رَجُلٌ يَعْبُدُ اللهُ فِى شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ، قَلْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ. (واه ابو داؤد، باب فى نُواب الجهاد، رقم: ٢٤٨٥ مِنَ الشِّعَابِ، قَلْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ.

حضرت ابوسعید خدری رفی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے پوچھا گیا: ایمان والوں میں سب والوں میں سب میں اللہ علیہ ایمان والوں میں سب کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان والوں میں سب کامل ایمان والا وہ خض ہے جوانی جان اور اپنا مال سے اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرتا ہو اور دوسرا وہ خض ہے جو کی گھائی میں رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہواور لوگوں کو اپنے تر سے دور دوسرا وہ خص ہو۔

وَلَا تَأْخُذُكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَاثِمٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه،ووافقه الذهبي ٧٤/٢

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ضرور کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے رخی فی دور فرمادیتے ہیں۔ ایک روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ اللہ
تعالیٰ کی راہ میں دوراور قریب جاکر جہاد کرو، اور قریب اور دوروالوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم
کرواور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کی کی ملامت کا کچھ بھی اثر نہاو۔
(معدرک عاکم)

غَيْرُهُ:) وَجَاهِدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ، وَأَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ،

َ ﴿ 74 ﴾ عَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! انْذَنْ لِيْ بِالسِّيَاحَةِ، قَالَ النَّبِيُ تَلَّئِلُكِ: إِنَّ سِيَاحَةَ اُمْتِيَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

رواه ابو داؤد، باب في النهي عن السياحة، رقم:٢٤٨٦

حضرت ابواً مدر الله في فرمات بين كما يك فض في عرض كيا: يارسول الله الجمه سياحت كى المانت مرحمت فرمادي تورسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ميرى امت كى سياحت تو

حضرت الوا مامد رفت سے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: تین شخص ایسے میں جو اللہ علیہ فیصلے کے اور ان کے میں جو اللہ علیہ کی دمدداری میں جیس جی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی اور اگر آئیس موت آگئ تو اللہ تعالی آئیس جنت میں داخل فر مائیس کے ایک وہ جو ایک گئر میں داخل ہو کر سلام کرے دوسرے وہ جو متحد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے تیسرے وہ جو اللہ تعالی کے داستہ میں نکلے۔

وائی حال کے اللہ تعالی کے داستہ میں نکلے۔

﴿ 72 ﴾ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ، طَرِيْقُهُ عَلَيْنَا، يَلِيَ عَلَى الْحَكِيّ، فَيُحَدِّنُهُمْ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ عِيْرِ لَنَا، فَبِعْنَا بِضَاعَتَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: لَانْطَلِقَنَّ إِلَى هِلَمَا الرَّجُلِ، فَلاَ تِيَنَّ مَنْ بَعْدِى بِخَبِرِهِ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَإِذَا مُويَدُونِيْ بِيْنَا، فَإِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَإِذَا مُويَدُونِيْ بَيْنًا، قَالَ: إِنَّ امْرَاةً كَانَتْ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِيْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتْ فِيْهِ، فَخَوْرَجَتْ فِيْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتْ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِيْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتْ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِيْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرَكَتْ لِنَا مُنْ مَنْ عَنْرَةً وَ صِيْصَتِهَا، قَالَتْ: يَا رَبِّ إِلَى اللهِ عَنْوَلَ مَنْ مَنْ عَنْوَةً وَصِيْصَتِيْ، وَإِنَى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ عَنْوَلَ وَمِيْصَتِيْ، قَالَ: فَلَكَ مَنْ وَلِي اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْكِ اللهِ عَلْكَ اللهَ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهُ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهُ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

حضرت جمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے ایک شخص تھے۔ ان کے راستہ ہیں ہمارا قبیلہ پڑتا تھا (وہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ سے ملتے اور ان کو حدیثیں سایا کرتے ہوئے۔ ہمارا قبیلہ پڑتا تھا (وہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ سے ملتے اور ان کو حدیثیں سایا کرتے ہوں نے کہا: ایک مرتبہ ہیں اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ منورہ گیا۔ وہاں ہم نے اپنا سامان بیجا۔ بھر میں نے اپنے بی میں کہا کہ میں اس شخص لیعنی رسول اللہ علی ہی جاوں گا اور ان کے حالات کے راب خبیلہ والوں کو جا کر بتا وی گا۔ جب میں رسول اللہ علی ہو جاوں گا اور ان کے حالات کے باس بہنچا تو آپ علی نے جھے ایک گھر دکھا کر فرمایا کہ اس گھر میں ایک عورت تھی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گئی، اور وہ گھر میں بارہ کم سیاں اور اپنا ایک کیٹر ائنے کا کا ناجس سے وہ کیٹر ائنا کرتی تھی چھوڑ کر گئی۔ اس کی ایک بحری اور کرنا کم ہوگیا۔ وہ عورت کہنے تی یارب! جوآ دمی آپ کے راستہ میں نظے اس کی ہرطرح حفاظت کا کا نا تم ہوگیا۔ وہ عورت کہنے تی یارب! جوآ دمی آپ کے راستہ میں نظے اس کی ہرطرح حفاظت

علیہ دسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھالوں پھراپنے ساتھیوں سے جاملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھالوں پورسول اللہ علیہ نے انھیوں دیکھے کر فر مایا: تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمعہ کے ساتھ جمعہ کے ساتھ جمعہ بڑھالوں پھران سے جاملوں گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اگر تم زمین میں جو پچھ ہے سب کا سب خرچ کر دوتو بھی صبح کے دفت جانے والے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ (زندی)

﴿ 69 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! آنَخْرُجُ اللَّيُلَةَ آمْ نَمْكُتُ حَتَى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: آوَلَا تُحِبُّوْنَ آنْ تَبِيْتُوا فِي خَرِيْفٍ مِنْ خَرَائِفِ الْجَنَّةِ وَالْخَرِيْفُ الْحَدِيْقَةُ. السنن الكبرى ١٥٨٩

حضرت ابو ہریرہ فظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی کے ایک جماعت کوفو جی مہم پراللہ تعلق کے داستہ میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم ابھی رات کو ہی نکل جا کیں یا تھہر کرضی چلے جا کیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم پنہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بدرات گذار ولیعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں رات گذار نا جنت کے باغ میں رات گذار نا جن کے باغ میں رات گذار نا جن کے باغ میں رات گذار نا جن کہری)

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ : أَيُّ الْاعْمَالِ افْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِلَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

رواه البخاري، باب و سمّى النبي مُنْكِلُة الصلاة عملا، رقم: ٧٥٣٤

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وقت پرنماز پڑھنااور والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے راہتے میں جہاد کرنا۔ (بناری)

﴿ 71 ﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِيْ قَالَ: ثَلاَ ثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنْ عَلَى اللهِ، إِنْ عَساشَ رُزِقَ وَكُفِىَ ، وَإِنْ مَاتَ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَـلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ. (ابوداؤد)

(جس میں اللہ تعالیٰ کےراستہ کا جہاد بھی شامل ہے)۔

﴿ 66 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِ مَنْ لَقِىَ اللهَ بِغَيْرِ ٱثَوِ مِنْ جِهَادٍ لَقِىَ اللهُ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ.

رواه الترمذي وفال: هذا حديث غريب، ماب ماجاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں لینی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

فائده: جهادى نشانى بيه كرمثلاً ال كرسم بركونى زخم بويا الله تعالى كراسته كاكرد وغبار يا خدمت وغيره كرن كى وجهة جم بربرت والي نشانات بول - (شرح الطين) ﴿ 67 ﴾ عَنْ سُهَيْل رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَقَامُ اَحَدِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمَرةً فِي اَهْلِهِ. رواه الحاكم ٢٨٢/٣

حضرت میل کی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں ہے کی کا ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کھڑار ہنا اس کے اسپے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔
(متدرک حاکم)

﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِى سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ: اتَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ غَلَيْكُ مَمَ النَّبِي عَلَيْكُ وَآهُ فَقَالَ: اتَخَلَّفُ أَصْمَلِى مَعَ رَسُولِ اللهِ غَلَيْكُ فَمُ الْمَحَقَهُمْ وَآهُ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُومَعَ آصْحَابِك؟ فَمُ النَّهِ عَلَى مَعَكَ ثُمَّ الْحَقَهُمْ ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَا أَذَرَكَتَ فَصْلَ غَدُوبِهِمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في السفر يوم الجمعة، وقم: ٢٧٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله عَنْطِیْتِ نے حضرت عبد الله بن رواحه ﷺ کوایک فوجی مہم پر بھیجااور دہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبد الله بن رواحه ﷺ کے ساتھی صبح روانہ : و کئے ۔ حضرت عبد الله بن رواحه ﷺ لَوَدِدْتُ أَنِّيْ أَغْزُوْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُوْ فَأَفْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُوْ فَأَفْتَلُ.

رواه مسلم، باب فضل الجهاد.....،رقم: ٩ ٤٨٥

حضرت الوبريره معظم اتع بين رسول الله عظية في ارشاد فر مايا: جو تحف الله تعالى ك راستہ میں نکلے (اوراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اس کو گھرے نکالنے والی چیز میرے راہتے میں جہاد كرنے، مجھ برايمان لانے،ميرے رسولوں كى تقىديق كے علاوہ كچھاورنہ ہوتو ميں اس بات كا ذمہ دار ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اجریا غنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹاؤں۔ رسول الله علية في ارتباد فرمايا بقتم ہاس ذات كى جس كے قبضه ميں محمد (صلى الله عليه وسلم ) کی جان ہےاللہ تعالیٰ کے راستہ میں (ممسی کو) جوبھی زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ گویا اُسے آج ہی زخم لگاہے اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہو گا اور اس کی مہک مُشک کی میک ہوگی۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں تھر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر مسلمانوں برمشقت كاانديشه نه ہوتا تو ميں تھى اللد تعالیٰ كے راسته ميں نكلنے والے تسي لشكر ميں شریک ہونے سے پیچھے ندر ہتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں یا تا کہ تمام لوگوں کے لئے سواری کا انظام کروں نہوہ خوداس کی گنجائش پاتے ہیں اوران پر بیہ بات بڑی گراں گزرتی ہے كه وه مير ب ساتھ نه جائيں (كه ميں تو جلا جا ول اوروه گھروں ميں رہيں ) قتم ہے اس ذات كی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے میں تو جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا جاُوں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا جا وَل\_

﴿ 65 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمُ بِالْعِيْنَةِ وَاَحَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَيَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ. (واه ابوداؤد، في النهي عن العينة، رقم: ٣٤٦٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیار شاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب تم لوگ خرید وفر وخت اور کارو بار میں ہمہ تن مشغول ہوجا وَ گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کرکھیتی باڑی میں مگن ہوجا وَ گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے تو الله تعالیٰ تم پرائی خلاف نہ اوٹ آؤند مسلط کردیں گے جواس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ اوٹ آؤ

ر تفدا کی اونٹی کے دود درورو و ہے میں دوبارہ تھن دبانے کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت داجب ہوگئی۔

﴿ 62﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلْسُلُهُ قَالَ: مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَاحْتَسَبَ، غُفِرَلَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ.

رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٠/٣

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فیٹے نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے راستہ میں جس شخص کے سرمیں در دہواور وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے تواس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیۓ جائیں گے۔

(طبرانی ، مجمح الزوائد)

﴿ 63 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْتُ فِيْمَا يَحْكِىْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِىٰ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِىْ سَبِيْلِى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرِ وَغَنِيْمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وَأَرْحَمَهُ، وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

رواه احمد ۱۱۷/۲

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک حدیث فدی میں اپنے رب کا بیار شاوی کا سے اس کرنے میں اپنے رب کا بیار شاد مبارک نقل فر ماتے ہیں: میر اجو بندہ صرف میری خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے میرے راستہ میں مجاہد بن کر نظے تو میں فرمہ داری اٹھا تا ہوں کہ میں اسے اجر اور مال نفیمت کے ساتھ واپس لوٹا کول گا اور اگر میں نے اس کواپنے پاس بلالیا تو اس کی مغفرت کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔

(منداحی)

﴿ 64 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي مَنِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَاهُ ا فِي سَيْلِيْ، وَإِيْمَانًا بِي وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِيْ، فَهُو عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنُ الْهُ حِلَهُ الْجَنَةَ آوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَنُ الْهُ حِلَهُ الْجَنَةَ آوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلًا أَنْ يَشُقَّ كَلُهُ مِنْ مَعْمَدٍ بِيدِهِ لَوْلًا أَنْ يَشُقَّ كَلْمُ مِنْ كُلِمَ مُولِلًا اللهِ آبَدُل، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً عَلَى اللهِ آبَدُل، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَا خَمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنِى، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلًا أَنْ يَسَعَقُ فَا عَنِيْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنِيْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِيكِهِ مِنْ فَا خَمَدُ مُونِ مُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنِى، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِلَى اللهِ اللهِ آبَدُل، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنِى، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِيكُونَ لَا إِلَهُ مَا فَعَدْتُ عَلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فائدہ: مطلب یہ کد نیا اور دنیا میں جو کھے ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کے میا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے رائے کی ایک میں خرج یا ایک شام اس سے زیادہ اجر دلانے والی ہے۔

﴿ 60 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : َمَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِى سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير، رقم: ٢٧٧٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص الله تعالیٰ کے راستہ میں ایک شام بھی نکلے تو جتنا گردوغبار اسے سلکے گا اس کے بقترر قیامت میں اسے مُشک ملے گا۔

﴿ 61 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ بِشِغْبِ فِيهِ عُبَيْنَةً مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ: لَوِاعْتَزَنْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِى هَذَا الشِّغْبِ وَلَىٰ اَفْعَلَ حَتَّى اَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، فَذَكَرَ ذَلِك لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ، فَإِلَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ، فَإِلَى مَنْ مَنَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ، فَإِلَى مَنْ مَنَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ فَقَالَ: لَا تَفْعَلُ، فَإِلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَاءً وَمُ مَنْ فَا اللهِ فَوَاقَ نَافَة يَعْفِرُ اللهِ فَوَاقَ نَافَة مَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ فَوَاقَ نَافَة وَبَعَنْ عَامًا وَمُنْ اللهِ فَوَاقَ نَافَة وَبَعْفِ اللهِ مَنْ قَاتِلَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَافَة وَبَعْفِ اللهِ فَوَاقَ نَافَة وَبَعْنَ عَامًا وَالْعَدُوسَةُ وَاللهُ اللهِ فَوَاقَ نَافَة وَبَعْفِ اللهُ اللهِ فَوَاقَ نَافَة وَبَعْفِ اللهِ فَوَاقَ نَافَة وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

 (نیائی)

## ( کامل )ایمان کسی بندہ کے دل میں بھی جمع نہیں ہو سکتے۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ أَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرَىٰ مُسْلِمٍ آبَدًا.

رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم: ٣١١٥

حضرت ابوا مامہ با بلی فظیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفی نے ارشا دفر مایا: جس شخص کا چبرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے چبرہ کو قیامت کے دن ضرور (دوزخ کی آگ سے ) محفوظ فرما ئیں گے اور جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجا ئیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فرما ئیں ہوجا ئیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فرما ئیں گے۔

(وهو بعض الحديث) رواه البخاري، ياب صفة الجنة والنار، رقم:٦٥ ٦٥

حفرت انس فی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه عَلِی نے ارشاد فرمایا: اللّٰه تعالیٰ کے راستے شرا کی منبح یاا کی شام دنیا د مانیما ہے بہتر ہے۔ أُخْتِىْ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلاَ ثَةَ اَهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِى أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللهِ غَلَظِيْهُ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَاخَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْآسُودَانِ: التَّمْرُوَ الْمَاءُ. (وهو طرف من الرواية) رواه مسلم، باب الدنياسجن للمؤمن ....، وقم: ٢٥٤٧

حضرت عُروهُ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں: میرے بھانج! ہم ایک چاندد کیکھتے بھر دوسرا چاندد کیکھتے بھر تیسرا چاندد کیکھتے، یوں دومہینے میں تین چاندد کیکھتے، کیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے گھروں میں آگنہیں جلتی تھی۔ میں نے کہا: خالہ جان! پھر آپ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا: دوسیاہ چیز وں پر کیمجور اور پانی۔ (ملم)

(ملم) کے گھروں نے قرید کی دورا کر ایک کا گزارہ کس چیز کے دوسیاہ جیز وں پر کیمجور اور پانی۔ (ملم)

﴿ 53 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَالِثَ يَقُوْلُ: مَا خَالَطَ قَلْبَ اللهِ عَلْنِهِ النَّارَ. قَلْبَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ.

رواه احمد والطبراني في الاوسط ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٥٠٢/٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیا ہے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے جسم کے اندراللہ تعالیٰ کے راستہ کاغبار داخل ہوجائے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ آبِئَ عَبْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى النَّادِ. . . . . . . رواه احمد ٤٧٩/٣

حضرت ابوعبس رفی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالی آئیں دوزخ کی آگ برحرام کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں غبار آلود ہوجا کیں اللہ تعالیٰ آئیں دوزخ کی آگ برحرام فرمادیں گے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَمَ فِي جَوْفِ عَبْدِ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدِ أَبَدًا.

رواه النسائي، مال فضل من عمل في سبيل الله على فدمه رفه النسائي، مال فضل من عمل في سبيل الله على فدمه رفه المالة

حضرت ابو ہریرہ دی دوایت کرتے میں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اُللہ تعالیٰ کے راستہ کا گرد وغبار اور جہنم کا دھواں کہمی کسی بندہ کے پیٹ میں جمع نہیں ہو کتے اور بخل اور

دجہ ہے متوجہ کرنے کے لئے) میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا: تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ ( بغاری )

﴿ 50 ﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ آخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا الْهَنْهُمْ - (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب ما بحذرمن زهرة الدنيا .....، وقع: ٦٤٢٥

فسائسدہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ارشاد'' تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں'' کا مطلب میہ ہے کہ تم پر فقر و فاقہ نہیں آئے گایا میہ مطلب ہے کہ اگر فقر و فاقہ کی نوبت آئی تو اس ہے تمہارے دین کو فقصان نہیں <u>پنچ</u>گا۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ سَهَـلِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ماجاء نى هوان الدنيا على الله عزوجل، دمم: ٢٣٢٠

حفرت ہل بن سعد ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اگر دنیا کی قدر وقیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی کا فرکواس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ بلاتے (کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتی بھی نہیں ہے اس لئے کا فر فاجر کو بھی دنیا ہے حماب دی ہوئی ہے)۔

﴿ 52 ﴾ عَنْ عُوْوَةً رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: وَاللَّهِ! يَا ابْنَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عظی کے وفات پا جانے تک آپ کے گھر والوں نے جو کی رو ٹی بھی بھی دودن مسلسل پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔ (مسلم)

﴿ 47 ﴾ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِعَ عَلَيْكُ مَحْسَرَةً مِنْ نُحُبْزِ شَعِيْرٍ فَقَالَ: هٰذَا آوَّلُ طَعَامٍ آكَلَهُ أَبُوْكِ مُنْذُ ثَلاَ ثَةِ آيَامٍ رواه احمد والطبرانى وزاد فَقَالَ: مَاهٰذِه؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ حَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِىْ حَتَّى آتَيْتُك بِهِاذِه الْمُحْشَرَةِ.

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها فی رسول الله صلی الله علیہ ولی ایک کا ایک کلوا پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تین دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کوتہ ہارے والدنے کھایا ہے۔

(منداحم)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے صاحبر ادی سے بوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ایک روٹی میں نے پکائی تھی، مجھے اچھانہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھا دَل۔ (طرانی جمع الزدائد)

﴿ 48﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّكُمْ مِالْمَحَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ، وَبَصُرَ بِنَا فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْانْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة . . . رواه البخارى، باب الصحة والفراغ ....، رقم: ١٤١٤

حضرت سہل بن سعد ساعدی کے فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ عظیمہ کے ساتھ تھے۔ آپ خندق کھود رہے تھے اور ہم خندق ہم فنا کالکردوسری جگدڈ ال رہے تھے۔ آپ خندق کور مربایا: اے اللہ! زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگ ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرماد ہجئے۔ (بخاری)

﴿ 49﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْطِلُهُ بِمَنْكِبِى فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ .

رواه البخاري، باب قول النبي مُثِّيِّة كن في الدنيا كانك غريب.....،وقم:٦٤١٦

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنما فرمات بين كدرسول الله علي في في ابيت كى ابيت كى ابيت كى

کرو (اور جہادے جی پُر اکر )اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالواور جو کا م بھی کرو اجماع کی کرو اجراح کیا کروں میٹک اللہ تعالیٰ اچھی طرح کا م کرنے والوں کو پیند فر ماتے ہیں۔ (بقرہ)

#### احاديثِ نبويه

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةٍ: لَقَدْ أُخِفْتُ فِى اللهِ وَمَا يُنحَاثُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ فَلاَثُوْنَ مِنْ بِيْنِ يَوْمٍ وَلَكَةَ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ فَلاَثُوْنَ مِنْ بِيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِئْ وَلِيلًا لَهُ عَامٌ يَا كُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلَّاشَىٰءٌ يُوارِيْهِ إِبِطُ بِلَالٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب احاديث عائشة وانس....، رتم: ٢٤٧٦

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: دین (کی دعوت) کے سلسلہ میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا اور الله تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ مجھے پڑمیں دن اور تیس را تیں مسلسل اس حال میں گذری ہیں کہ میر سے اور بلال ﷺ کے لئے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کوکوئی جاندار میں ہوتی کھاسکے۔ صرف اتن چیز ہوتی جس کو بلال ﷺ کی بغل چھپالے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ مرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال ﷺ کی بغل چھپالے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُنَتَابِعَةَ طَاوِيًّا وَاهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْدِ. رواه الترمذي وتال: مذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في معيشة النبي مَنْكُ واهله، وقم: ٢٣٦٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ اور آپ کے گھر والے بہت کی را تیں مسلسل خالی پیٹ (فاقے ہے) گزارتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا مبیں ہوتا تھا۔ اور ان کا کھانا عام طور ہے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ (زندی)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ: مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْتُكُ مِنْ خُبْوِ شَعِيْوٍ، يَوْمُنِنَ مُتَنَابِعَبْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِكُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآلِيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلُ ادَلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ
الَيْمِ تُوْمِسُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ طُ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْجِلْكُمْ جَنَيْتٍ تَجْرِىٰ
مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهُرُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ طَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

الصف: ١٠-١٠]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو! کیا میں تہمیں ایسی تجارت بتاؤں، جو تہمیں دردناک عذاب سے بچالے (اوروہ سے کہ) تم اللہ تعالیٰ ادران کے رسول پرایمان لاؤادراللہ تعالیٰ کے رائے میں اپنے مالوں اوراپی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ بیٹمہارے تن میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم بچھ بھور کھتے ہو۔ اس پراللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کردیں گے اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے بیچ نہریں بہدرہی ہوں گی اور عمدہ مکانات میں داخل کریں گے جودائی ہوں گے۔ یہ بہت بوی کا ممالی ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ابْآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ بِ الْخَسَرَفْتُ مُوهَا وَتِسجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَآ اَحَبَّ إِنْسِكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللهُ بِاَمْرِهِ \* وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول عظی ہے ارشاد فر مایا: آپ مسلمانوں سے کہہ دیجے کہ اگر تہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تہاری برادری اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور وہ مکانات جن میں رہناتم پیند کرتے ہو، اگر پیسب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے اور الن کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے راہے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سزا کا تھی مجبح دیں اور اللہ تعالیٰ تھم نہ مانے والوں کی رہبری نہیں فرماتے۔

وَ غَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ يَكُمُ اللهِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَ

الله تعالیٰ کاارشادہے: اورتم لوگ جان کے ساتھ مال بھی اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کیا

وَّجَنَٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ ۞ خُلِدِيْنُ فِيْهَا آبَدِياط إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾

649

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کے راحے میں اپنے مال وجان سے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لئے بڑا درجہ ہے، اور یہ لوگ پورے کا میاب ہیں۔ انہیں ان کے رب خوشخری دیتے ہیں اپنی رحمت اور رضا مندی اور جنت کے ایسے باغوں کی جن میں انہیں ہمیشہ کی نعمیں ملیں گی، ان جنتوں میں بیلوگ ہمیشہ ہمیشہ دیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجرہے۔

(توب)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩ - [العنكبوت: ٦٩ - [العنكبوت: ٢٥ - [العنكبوت: ٢٠ - [العن

الله تعالیٰ کاارشادہ: اور جولوگ ہمارے (دین کے ) لئے مشقتیں بر داشت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے تک پہنچنے کی راہیں تجھادیں گے ( کہ اُنہیں وہ با تیں سمجھائیں گے کہ دوسروں کوان باتوں کاا حساس تک نہیں ہوگا) اور بیشک الله تعالیٰ اخلاص سے ممل کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

بیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ جُهَدَ فَائِمًا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [العنكبوت: ٦]

اللّٰد تعالیٰ کاارشاد ہے: جو تحض محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے محنت کرتا ہے (ورنہ ) اللّٰد تعالیٰ کوتو تمام جہان والوں میں سے کسی کی حاجت نہیں (عکبوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ امَنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَهَلُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَهَلُوْا بِاللهِ مَالصَّدِقُوْنَ ﴾ [الحجرات: ١٥]

الله تعالی کا ارشاد ہے: کامل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو الله تعالی اور ان کے رسول منظیفی ہیں جو الله تعالی اور ان کے رسول منظیفی ہر بات کو منظیفی ہر ایمان لائے بھر (عربھر بھی) شک نہیں کیا ( یعنی الله تعالی اور اپنی جانوں کے ساتھ الله تعالی ننه ول سے سلیم کیا اور اس میں بھی شک نہ کیا ) اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ الله تعالی کے رائے میں مشقتیں برداشت کیں ۔ یہی لوگ ایمان میں سیچے ہیں۔ (جمرات)

## الله تعالى كراسته مي نكلنه كفضائل

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـاللي:﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَتَنَصَرُواۤ أَوِلَا فَي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَتَصَرُواۤ أُولَٰ كَرِيْمٌ ﴾ [الانفال:٧٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر جیموڑے اور الله تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان مہا جرین کو اپنے یہاں تھہر ایا اور ان کی مدد کی ، یہ لوگ ایمان کا پوراحق ادا کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔
لوگ ایمان کا پوراحق ادا کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔
(انعال)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِى سَبِيْلِ اللهِ بِآفُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ ﴿ وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۦٓ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَتَنْهَا نَا عَنِ الْـمُـنْـكَوِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ رواه البخاري، باب صفة الناروانها مخلوقة، رقم: ٣٢٦٧ وَ آتيه.

647

حضرت اُسامہ بن زیدرضی اللّٰہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللّٰہ عَلَیْكُ کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کوجہنم میں مجینک دیا جائے گا جس سے اس کی انتزیاں نکل پڑیں گی۔وہ انتزیوں کے اردگر داس طرح گھو ہے گا جیسا کہ چک کا گدھا چک کے گردگھومتا ہے یعنی جیسے جانورکوآئے کی چکی چلانے کے لئے چکی کے چاروں طرف گھمایا جاتا ہے اس طرح شخص اپنی انتزیوں کے حیاروں طرف گھومے گاجہنم کے لوگاس کے جاروں طرف جمع ہوجائیں گے اور اس سے بوچس گے: یا فلاں اہمہیں کیا ہوا؟ کیاتم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کونہیں روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا: میں تم کواچھی باتوں کا تھم کرتا تھالیکن خودان برعمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں بری باتوں ہے رو کتا تھالیکن خودانہیں کیا کرتاتھا۔ (بخاری)

﴿ 43 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَالِكِ ، مَوَدْتُ كَيْلَةَ أُسْدِي بِيْ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قَالَ: قُلْتُ:مَنْ هَوُلَآءِ؟ قَالُوْا: خُطَبَاءُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوْا يَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوُنَ اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ. رواه احمد ۲/۰/۲

حضرت انس بن ما لك رفي الدوايت كرتے بين كدرسول الله عليہ نے ارشادفر مايا: شب معراج میں میرا گذرایی جماعت پر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی قینچیوں سے گتر ہے جارہے تھے۔ میں نے جبرئیل (الطبیع) ہے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا: بہر وہ داعظ ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لئے کہتے تھے اور خودا سے کو بھلا دیتے تھے لینی خودمل نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے کیا وہ مجھدار نہیں تھے۔

کریں، انہیں اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں ہے روکیں اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں ہے دین سیکھیں، ان ہے دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کی نفیحت قبول کریں، اگر ایسانہ ہوا تو میں ان سب کودنیا ہی میں شخت سزادونگا۔اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم منبرے نیچ تشریف لے آئے ۔لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کون ک قویں مراد لی ہیں؟ لوگوں نے کہا: اَشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہوہ علم والے ہیں اور ان کے آس یاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہیں۔ پینجر اَشعری لوگوں کو پینچی ۔ وہ رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے بعض قوموں کی تعریف فر مائی اور ہم برِ ناراضكی كا اظهار فرمایا، هارا كیا قصور ہے؟ رسول الله عظیمی كا اظهار فرمایا، مات وفر مایا: یا تو بیہ لوگ اپنے پر وسیوں کوعلم سکھائیں ، ان کونصیحت کریں ، ان کواچھی باتوں کا حکم کریں ، بری باتوں ہے تنح کریں اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو جاہئے کہ وہ اپنے پروسیوں سے سیکھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، دین کی سمجھ بو جھ لیں ورنہ میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دول گا۔ اشعرى لوگوں نے عرض كيا: يارسول الله! كيا جم دوسروں كوسمجھ دار بنا كيں؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پھراپناوہی تھم ارشاد فر مایا۔انہوں نے تیسری دفعہ پھریہی عرض کیا۔ نبی کریم عظیظ نے پھر اپنا وہی تھم ارشا وفر مایا۔ پھر انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک سال کی مہلت ہم کودے دیں۔ نبی کریم علی ان کوان کے پڑوسیوں کی تعلیم کے لئے ایک سال کی مہلت دے دی تا كهان ميں دين كى تمجھ بيدا كريں، انہيں سكھائيں اور انہيں نفيحت كريں ۔ پھررسول اللہ عظیمة ن بِيرَ يت الماوت فرماكي: لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ ابَنِيْ إِسْرَ آئِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بن مَوْيَمَ ترجمه: بن اسرائيل مين جولوك كافر تقان يرحضرت داؤداور حضرت عسى عليها السلام كى زبان ك يعنت كى گئتھى اور بىلعنت اسسب سے ہوئى كدانہوں نے علم كى خالفت كى اور حدیے نکل گئے۔جس برائی میں وہ مبتلا تھا س سے ایک دوسرے کومنے نہیں کرتے تھے، ان کا (طبرانی، رغیب) ييكام واقعى براتھا۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا انَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ النَّالِ يَقُوْلُ: بُجَآءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْنَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلاَ نُ! مَا شَانُك، الْيُسَ كُنْتَ تَامُرُ بِالْمَعْرُوْفِ گاجواس خیر کی پیروی کریں گے اور پیروی کرنے والوں کے اپنے تواب میں کوئی کی نہ ہوگا۔ ای طرح جو گمراہی کے کاموں کی طرف بلائے گااس کوان سب کے عمل کا گناہ ملتارہے گا جواس گمراہی کی پیروی کریں گے اوراس کی وجہ سے ان پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کی نہ ہوگی۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَلْقَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامِ لَا يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلَا يَعْطُونَ مِنْ يَعَلَمُونَ مِنْ يَعْلَوْنَ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ حَيْرًا لَهُمْ، وَلَا يَنْهُونَهُمْ، وَمَا بَالُ اَقْوَامِ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ يَعِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جَيْرَانِهِمْ، وَلَا يَعَظُونَ وَاللهِ لَيُعَلِمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، ويَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَعِطُونَ وَاللهِ لَيُعَلِمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، ويَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَعِطُونَ وَاللهِ لَيُعَلِمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، ويَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَعِطُونَ وَاللهِ يَعْفِلُونَ وَاللهِ يَعْفِلُونَ وَاللهِ لَكُونَا فَوْلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِمُ اللهِ عَلَيْكِمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَكُونَا فَوْلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَكُونَا فَوْلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَكُونَا فَعَلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَكُونَا وَلَكُونَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْعَلَمُ مَنْ وَلَكُونَا وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَعُونُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْعُمُ وَلَكُونَا وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَعُمْ وَلَعَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَعُمْ وَلَعُلْمُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الترغيب ١٢٢/١. بكير بن معروف صدوق فيه لين، تقريب التهذيب

حفرت علقمہ بن سعید ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ ہے کہ بعض تو میں اپنے میں بعض مسلمان قو موں کی تعریف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ تعریف قومیں اپنے میں بعض مسلمان قوموں کی تعریف فرمائی۔ پھر ارشاد فرمائی ہیں، نہ اُن کو دین سکھاتی ہیں، نہ اُن کو فیصحت کرتی ہیں، نہ اُن کو ایک بعض الن کو بری باتوں سے روئی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ بعض تومیں اپنے پڑوسیوں سے نعلم سیکھتی ہیں، نہ دین کی سمجھ حاصل کرتی ہیں اور نہ فیصحت قبول کرتی ہیں۔ اللہ کی سمجھ عاصل کرتی ہیں اور نہ فیصحت قبول کرتی ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کو سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں، ان کو فیصحت ہیں۔ اللہ کی سمجھ بیدا کریں۔ ان کو فیصحت ہیں۔ ان کی سمجھ بیدا کریں ہیں۔ ان کو فیصور کی سمجھ بیدا کریں ہیں۔ ان کو سمجھ بیدا کریں۔ ان کو فیصور کی سمجھ بیدا کریں۔ ان کو فیصور کی سمجھ بیدا کریں ہیں۔ ان کی سمجھ بیدا کریں ہیں۔ ان کو فیصور کی سمجھ بیدا کریں۔ ان کو فیصور کی سمجھ بیں۔ ان کو فیصور کی بیان کی سمجھ کی سمجھ بیدا کریں۔ ان کو فیصور کی سمجھ کی

#### مجھے صرف رحت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلُهُ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا. وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

حضرت انس بن ما لک کھی فر ماتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: آسانیاں پیدا کرواورمشکلات پیدائہ کرد،لوگول کوسلی دواور ففرت ندد لاؤ۔ (مسلم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْعَشُ لِسَسَانَـهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اِلْى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَسَانَـهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَرُابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ عَزَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اللهُ عَزْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ عَلَيْهِ اللهُ عَنْوَمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَرَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ الللّه

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے، جس پراس کے بعد عمل کیا جاتار ہے تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالی اس کا اجر جاری فرمادیتے ہیں، پھر اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا پورا پورا ثواب عطافر مائیں گے۔

حطافر مائیں گے۔

(منداحہ)

﴿ 39 ﴾ عَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجْرِ فَاعِلِهِ . (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الدال على الخير، رقم: ١٢٩ ٥

حضرت ابومسعود بدری ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتاہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 40 ﴾ عَنْ اَبِىْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَطِظِهُ قَالَ: مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَـهُ مِـنَ الْآجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

رواه مسلم، باب من سنّ سنة حسنة.....، رقم: ٢٨٠ ٢٨٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص ہدایت اور خیر کے کاموں کی دعوت دےاس کوان تمام لوگوں کے ممل کے برابر اجر ملتار ہے فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعُوَتِيْ لِاُمَّتِيْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ . رواه البزار و رجاله رجال الصحيح غير احمد بن منصور الرمادي وهو ثقة، مجمع الزوائد ٩٠/٩

حضرت عائشہرض اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کوایک مرتبہ فوش دیمات عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ ایس ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ ایس اللہ ایس اللہ ایس کے افران اللہ ایس کے اللہ ایس کے اور اللہ ایس کے اور علانے کے جواس اللہ اعاکشرے اور علانے کے "اس دعا کوئ کر میں خوشی میں اتنا ہمی کہ میرا سرمیری گود سے جا لگا۔ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہورہی ہے؟ میں نے کہا: مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ میل للہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اللہ کی قسم! ید عاتو میں این امت کے لئے ہر نماز میں مانگنا ہوں۔ (بزار، مجمح الروائد)

﴿ 35 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى: إِنَّ اللَّذِيْنَ بَدَا غَوِيْبًا وَيَرْجِعُ غَوِيْبًا فَطُوْبِى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَتِى. (وهو بعض الحديث، رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء ان الاسلام بدا

غریبا.....، رقم: ۲۶۳۰

حضرت عمرو بن عوف رہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنظری ہے اجنبی تھا اور عنظری ہے اجنبی تھا اور عنظری ہے جانکو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا۔ بیدوہ لوگ ہوں گے جومیرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کومیرے بعدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔

کریں گے جس کومیرے بعدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ عَلَى الْمُشْوِكِيْنَ، قَالَ: اِنِّيْ لَمْ ٱبْعَتُ لَعَانًا وَإِنَّمَا يُعِفْتُ رَحْمَةٌ.

رواه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم:٦٦١٣

حفرت ابو ہریرہ دخت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشر کین کے لئے بدد عاکرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے لعت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا النظیمان کی دعاکاذکرفر مایا ہے: اِن تُعَذِیهُمْ فَانَهُمْ عِبَادُكَ وَاِن تَعَفَوْ لَهُمْ فَانَكَ اَنْتَ الْعَزِ الْحَدِیمُمُ "اگرآپان کومزادی توبیآپ کے بندے ہیں (اورآپان کے مالک ہیں اللہ کوق ہے کہ بندوں کوان کے گناہوں پر سزادے) اوراگرآپان کومواف فرمادی تو آبر زیروست (قدرت والے) ہیں (لہٰذا معاف کرنے پر بھی قادر ہیں اور ) حکمت والے ( بھی ہیں (لہٰذا آپ کی معافی بھی حکمت، کےموافق ہوگی)"۔ بیدونوں آیتیں تلاوت فرماکر (رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ الله علیہ وسلم کواپی اُمت یا داآگی) اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ الله علیہ وسلم کی اور عرض کیا: اے اللہ! میری امت! میری امت! اور آپ رونے گئے۔ اس پرالله تعالی کا ارشاد ہوا: جریل! چھے کا بیاس جاؤے آگر چہ تمہارا رب سب کھے جانتا ہے گر پھر بھی تم ان کے پاس جو چھوکہ ان کے دور آپ ہو چھا۔ آپ عید جریل النظیمان کو جانا کہ جھے اپنی امت کے بارے ہمال الله کوئی الله علیہ وسلم کے پاس الله تعالی نے ارشاد فرمایا: جریل! عجریل النظیمان کے جاکر الله تعالی ہے۔ اس بات کوئی کی الله تعالی نے ارشاد فرمایا: جریل! عمر کے پاس جاؤہ اور ان سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے ہمال کا الله تعالی نے ارشاد فرمایا: جریل! محمد کے پاس جاؤہ اور ان سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے ہماری اسلامی کی الله تعالی نے ارشاد فرمایا: جریل! محمد کے پاس جاؤہ اور ان سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے ہماری کی جریل النہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جریل! محمد کے پاس جاؤہ اور ان سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے ہماری کی جائے کوئی کی الله تعالی کے اس بات کوئی کی کا الله کوئی کی الله تعالی کے اور تمہیں خوش کرویں گے اور تمہیں ٹوئی کریں گے۔ (سلم

فسافده: بعض روایات میں ہے که رسول الدُّصلی الله علیه وسلم نے جریل القیلاے اللہ تعالیٰ کا یہ بیغام سن کرفر مایا کہ میں تو تب مطمئن اور خوش ہوں گا جب میر اکوئی امتی بھی دوز خ میں ندر ہے۔

الله تعالیٰ کوسب بچه معلوم ہونے کے باوجودرونے کا سبب پوچھنے کے لئے جریل الطنیٰ کورسول اللہ صلی اللہ کا اللہ کا کہ کورسول اللہ صلی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

﴿ 34﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَآئِتُ مِنَ النَّبِي نَلَطُّ طِيْبَ نَفْسِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ لِئِي، قَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَا اَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ فَصَحِكَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ النَضِّ خُكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْطِيْ : اَيَسُرُكِ دُعَائِيْ ! فَقَالَتْ: وَمَا لِيْ لَا يَسُرُنِي دُعَالُك ! ﴿ 32 ﴾ عَنْ جَمَايِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالُواْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَحْرَقَتْنَا نِبَالُ تَقِيْفِ فَادْعُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا. رواه النرمذي وقبال: هذا حديث حسن صحيح غريب، الدي فنيف وبي حنيفة وفع: ٣٩٤٢

حضرت جابر فنظیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کھی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فبیلہ ثقیف کے مرض کیا: یا رسول اللہ! فبیلہ ثقیف کے مرد نا آپ ان کے لئے بدؤ عافر ماد بیجے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اسے لئہ! قبیلے ثقیف کو ہدایت عطافر ماد بیجے۔
للہ اقبیلے ثقیف کو ہدایت عطافر ماد بیجے۔

رواه مسلم، باب دعاء النبي تَنْظِيُّ لامته .....، رقم: ٩٩٤

معن ست عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله علیہ فی آن الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله علیہ فی آن الله بن عمل الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اللیہ فی وعاذ کر فرمائی ہے المئی اضاف کو گور الله بن النّاس فی فَدُنْ تَبِعَنی فَائِلَهُ مِیتی وَمَنْ عَصَابِی فَائِلُكُ عَفُوْدٌ دَّ جِیْم اللّه تعالیٰ الله الله کی عادت سے دو کہ الله کی عبادت سے دو کہ الله کی عبادت سے دو کہ بنوں کی عبادت سے دیجنے کی وعاکرتا ہوں اسی طرح تو م کو بھی الن کی عبادت سے دو کہ بنوں کی عبادت سے دو کہ بنوں کی عبادت سے دیجنے کی وعاکرتا ہوں اسی طرح تو م کو بھی الن کی عبادت سے دو کہ الله تعالیٰ اور اس کے بندے کے بعد کہ بعد کہ جس نے میری بات مان کی وہ تو میرا ہے ہی (اور اس کے افر سے کو فکہ کی افر کا میں افر سے کو فکہ کی اور جس نے میری بات نہ مانی تو (اس کو آپ ہدایت عطافر ماہیئے کو فکہ کی میری بات مانی تو اللہ ہیں ' ۔ (حضرت ابراہیم الملی کا اس بہت مواف کرنے والے ہیں ' ۔ (حضرت ابراہیم الملی کا اس بہت میں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور دور مول الله عرب نے دور ہے تھیں تا دوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور دور مول الله عرب میں الله تعالیٰ نے حضرت علی الله تعالیٰ میں دور مول الله عرب میں الله دور کیا دور مول الله عرب میں الله دور کیا دور مول کے دور مول کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے

اَوْقَلَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَانَا آخِذْ بِحُجَزِ كُمْ عَنِ النَّارِ، وَانْتُمْ تَفَيِّعُونَ مِنْ يَلِيى. دراه مسلم، باب شفقته سَخْ على امته سسرنم، ١٩٥٨ه

حضرت جابر رہ الے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری او تمہاری مثال اس خص کی ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے گاوا وہ ان کوآگ سے ہٹاری کمروں سے بکڑ بکڑ کرتہ ہیں جہنم کی آگ سے بچار موں کے بیاری موں سے بکڑ بکڑ کرتہ ہیں جہنم کی آگ ہے ہوں ہوں کے بول کیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے ہوئین جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ مول کیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے ہوئین جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ (ملم)

فعافظہ : حدیث شریف میں نی کریم علیہ کی ہے انہا شفقت اور حرص کابیان ہے جو اپنی امت کوجہنم کی آگ ہے بچانے کے لئے آپ کے دل میں تھی۔ (نودی)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانِيْ أَنْظُرُ الِّي النَّبِيّ عَلَيْكَ يَخْكِيْ نَبِنًا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَسرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعَلَمُوْنَ.

حضرت عبدالله رہے ہیں کہ میں گویارسول الله صلی الله علیہ وسلم کود کھے رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ علیہ وسلم کود کھے رہا ہوں کہ وہ ایک نام اور اللہ اسلی اللہ علیہ وسلم کود کھے رہا ہوں کہ وہ ایک نام ایک اور دہ ایک ہوں کہ جرے سے خون پو نچھ رہے تھے اور فر مار ہے تھے: اے اللہ! میری قوم کو معاف فر ماد بجئے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں (اس طرح کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ اُحد کے وہ جانتے نہیں ہیں (اس طرح کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ اُحد کے بہتا مطا کف (یوم العقبہ ) پر پیش آیا)۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ هِنْدِ بْنِ آبِيْ هَالَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مُتَوَاصِلَ الْآخزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طُوِيْلَ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

(وهوطرف من الرواية) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، وقم:٢٦٦

حضرت ہند بن ابی ہالہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ (امت کے بارے میں )مسلسل ٹمکٹین اور ہمیشہ فکر مندر ہے تھے کی گھڑی آپ کو چین نیش آتا تھا۔ اکثر اوقات خاموش رہے ، بلاضرورت گفتگونہ فر ماتے تھے۔ (ڈاک جہزی) رَسُولَ اللهِ اَى النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ اَقْرَؤُهُمْ وَاتَّقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ نَهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكُوِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ. رواه احمد وهذا لفظه، والطبراني ورجالهما ثقات ي مصهم كلام لا يضر، محمع الزواند٧/ ٢٠٠

حفرت درہ بنت الى الهب رضى الله عنها فرماتی ہیں كه رسول الله عليه وسلم منبر پر زین فرما تنے كه ایک شخص نے كھڑے ہوكرسوال كيا: يارسول الله! لوگوں ميں بہترين شخص كونسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: بہترین شخص وہ ہے جولوگوں میں سب سے زیادہ قرآن شریف كا جنے والا،سب سے زیادہ تقوے والا،سب زیادہ نیكی کے كرنے اور برائی سے بیجنے كو كہنے والا رسب سے زیادہ صلدرحی كرنے والا ہو۔

(منداحہ،طبرانی، جُح الوداكہ)

27 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْكُ كَتَبَ إِلَى كِسُوكِ، وَإِلَى قَيْصَوَ، اللهِ عَلَيْكَ كَتَبَ إِلَى كِسُوكِ، وَإِلَى قَيْصَوَ، اللهِ عَلَى النَّبَاشِي، وَإِلَى كُلِّ جَبَّادٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِي الَّذِي صَلَّى لَيْكَ اللهِ النَّبِي مَا لِنَكِ النَّهِ النَّبِي مَا لِنَالِهِ النَّهِ النَّهِ النَّبِي مَا لَكُ اللهِ النَّهُ اللهِ الكَفَارِ ....، رواه مسلم، مال كتب النبي سَنِكُ الى ملوك الكفار ....، رواه مسلم، مال كتب النبي سَنِكُ الى ملوك الكفار ....، وهم والم

حضرت انس ﷺ خیر ماتے ہیں رسول اللہ علیات کے سری، قیصر، نجاشی اور ہر بڑے حاکم لونظ ککھا (ان خطوط میں )انبیس اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ بینجاشی وہ نبیس ہیں (جومسلمان ہو گئے تعاور )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی (بلکہ بید وسرا شخص تھا۔ حبشہ کے ہر بادشاد کالقب نجاشی ہوتا تھا)۔ (مسلم)

﴿ 28 ﴾ عَن الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْئِكِمْ: قَالَ: إِذَا عُمِلَتِ لُخَطِئِنَهُ فِى الْاَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكُرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا رَضَبَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

«ننرت عرک بن عمیره کندی دخته فرماتے ہیں کہ جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو آس نے اسے دیکھااور براسمجھا وہ گناہ کے دبال سے اس شخص کی طرح محفوظ رہے گا جو گناہ کی مبھر پرموجود نہ تنا۔ اور جو گناہ کی جگہ پرموجود نہ تھالیکن اس گناہ کے بونے کو برانہ سمجھاوہ اس گناہ سَد، بال میں اس شخص کی طرح شریک رہے گا جو گناہ کی جگہ پرموجود تھا۔
(ابودا کہ)

مُ ١٠٠ ثَمُ عَنْ حَامِ رَضَىٰ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْتُكَّةٍ : مَقَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَقُلِ رَجُلٍ

### برول کا احترام ندکرے، نیکی کا حکم ندکرے اور برائی ہے منع ندکرے۔ (تذی)

﴿ 24 ﴾ عَنْ حُملَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْكُ : فِنْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ. (الحديث).. رواه البخارى، باب الفتنه التي تعوج كعوج البحروقم:٧٠٩٦

حفرت عذیفه و این سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ نے ارثا و فر مایا: آوئی ہے یوئ الله عَلَیْ نے ارثا و فر مایا: آوئی ہے یوئ الله اولا واور پڑوئ کے متعلق احکامات کے پورا کرنے کے سلسله میں جوکوتا ہیاں اورگناہ ہوجاتے ہیں۔ (بخاری) بین الله عَنْ مَارَ مُسلولُ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَنْ بَن جاتے ہیں۔ (بخاری) ﴿ 25 ﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَنْ وَجَی اللهُ عَزْوَجَلَّ الله اللهِ عَلَیْهِ اللهُ عَنْ وَجَه اللهُ عَنْه عَلْدُلُو فَلاَنَا جَنْبِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَانَ وَجَه اللهُ اللهُ عَنْ وَجَه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَانَ وَجَه اللهُ اللهُ عَنْ وَجَه اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَه اللهُ اللهُ

حضرت جابر رہے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ فی مایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل النظیٰ اللہ عوض کیا:
جرئیل النظیٰ کو تھم ویا کہ فلاں شہر کو شہر والوں سمیت الث دو۔ حضرت جرئیل النظیٰ نے عرض کیا:
اے میرے رب! اس شہر میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافر مانی نہیں
کی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل النظیٰ سے ارشاد فرمایا
کے تم اس شہر کواس شخص سمیت سارے شہر والوں پر الث دو کیونکہ شہر والوں کومیری نافر مانی کر تا ہوا
د کھی کر اس شخص کے چرے کا رنگ ایک گھڑی کے لئے بھی نہیں بدلا۔

(مفاة العامی)

فاندہ: اللہ تعالی کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ بے شک میرے اس بندے نے بھی بھی میری نافر مانی نہیں کی ، مگر اس کا یہ جرم ہی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور وہ اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھ آر ہی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے مگر النہ کو اور نافر مانی کرنے والوں کو دیکھ کراس کے چیرے پر بھی بھی ناگواری کے آثار محسول نہیں ہوئے۔

(مرت ت

﴿ 26 ﴾ عَنْ ذُرَّةَ ابْنَةِ آبِيْ لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ شَالِتٌ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُو ِ فَغَالَ :

﴿ 22﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّتُ فِيْهَا، فَقَالَ: فَإِذَا اَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَهْجُلِسَ فَاعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: غَصُّ الْبَصَرِ، وَكُفُ الْآذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى، ياايها الذين آموا لا تدخلوا بيوتا. ...، وقم: ٢٢٢٩

فعائدہ: صحابہ وہ کہ کا مرادیتی کہ داستوں میں بیٹنے سے بچنا ہمارے کے ممکن نہیں ہے کہ وہ کہ استوں میں بیٹنے سے بچنا ہمارے کے ممکن نہیں ہے کہ وہ کہ ہمارے پاس کو کی الی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں۔اس لئے جب ہم چندلوگ کمیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی و دنیوی امور کے بارے میں آئی میں رائے مشورہ کرتے ہیں۔اگر وسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں،اگر کوئی بیار: وتا ہے تو اس کے لئے علاج محالجہ تجویز کرتے ہیں،اگر آئیں میں کوئی رنجش ہوتو صلح و منائی کرتے ہیں۔

منائی کرتے ہیں۔

(مظاہری)

﴿ 23 ﴾ غن ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ دَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِهُ: لَيْسَ ٰمِنَّا مَنْ لَمُ مُرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّوْ كَبِيْرَنَا وَيَامُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ.

رواه أنرمدي وقال: هذا حديث حسن غريب، ماب ماجاء في رحمة الصبيان وقم: ١٩٢١

' نفرت این عماس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کدرسول الله عنطیقی نے ارشاد فرمایا: وہ شخص ۱۰۰۰ تبائ کرنے والوں میں سے نبیس ہے جو ہمارے چیوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے (أَبُوْ ثَعْلَبَةً) : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ، قَالَ: أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ.

رواه ابو داؤد، باب الامرو النهي، رقم: ٢٤١١

حضرت ابواُمیہ شعبانی رحمتہ الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے ابو تعلبہ مشنی ﷺ سے بوجھا كه آپ الله تعالى كے ارشاد عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ "مَمَا يَى فَكُرُووْ كَ بِارِ عِينَ كَيافُر ماتِ میں؟ انہوں نے ارتاد فرمایا: الله کی قتم ائم نے ایسے تحص سے سر بات یوچھی ہے جواس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ میں نے خودرسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس آیت كا مطلب يو جھا تقاتوآ یا نے ارشادفر مایا تھا (کہ بیمطلب نہیں کے صرف اپنی ہی فکر کرو) بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا تکم کرتے رہواور برے کا مول سے روکتے رہویہاں تک کہ جب دیکھو کہ لوگ عام طور ے بل کررے ہیں،خواہشات کو پورا کیا جار ہاہے، دنیا کودین پرتر جے دی جار بی ہوادہ رحمٰ این رائے کو پیند کررہا ہے ( دوسرے کی نہیں مان رہا ) تواس وقت عوام کوچھوڑ کراپی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ کیونکہ آخری زمانہ میں ایسے دن آنے والے میں جن میں دین کے احکامات پر استقامت کے ساتھ مل کرنا اتنامشکل ہوگا جیسے انگارے کو پکڑنا۔ان دنوں میں عمل کرنے والے کواس کے ایک ممل پر اتنا تواب ملے گاجتنا بچاس افراد کواس ممل کے کرنے پر ملتا۔حضرت ابو تغلیہ عظیم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ!ان میں سے بچاس کا جرمے گا (یا ہم میں ہے پیاس؟ کیونکہ صحابہ کے ممل کا اجروثواب زیادہ ہے)ارشادفر مایا جتم میں سے بچیاس کا اجرال ایک شخص کو ملے گا۔ (ايوداؤد)

فاندہ: اس کا پیمطلب ہر گرنہیں کہ آخری زمانہ میں عمل کرنے والا تحف اپنی اس فاص فضیات کی وجہ سے صحابہ کرام ﷺ سے درجہ میں بڑھ جائے گا کیونکہ صحابہ کرام بہر حال باتی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔

ال حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ آمر بالقعروف اور نَهی عَنِ المُنْکُو کَرِ تَهِ الْمُنْکُو کَرِ مِنَا ضروری ہے البتہ اگر ایسا وقت آجائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل ختم ہوجائے تو اس صورت میں میسور ہے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ابھی وہ وقت نہیں آ یا ہے کیونکہ اس وقت امت میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔

﴿ 20﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

رواه مسلم، باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب.....، وقم: ٣٦٩

(21 ﴾ عَنْ أَبِى أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سَالُتُ آبَا ثَعْلَبَةَ الْمُحْشَنِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمُّتُ: يَا آبَا ثَعْلَبَةً! كَيْفَ تَقُولُ فِي هذِهِ الْآيَةِ؟ (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) قَالَ: آمَاوَاللهِ لَقَدْ سَالْتَ خَهَا خَبِيْرُا، سَالُتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: بَلِ اثْتَعِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَا هَوْا عَنِ مُشْكَرٍ، حَتَى إِذَا رَأَيْتَ شُخّا مُطَاعًا، وَهُوى مُتَبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأِي أَنِهِ، فَعَلَبُك يَعْنِي بِنَفْسِك، وَدَعْ عَنْك الْعُوامُ، فَإِنَّ مِنْ وَرَآئِكُمْ آيَامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيْهِ لَهُ اللهِ عَلَيْك يَعْنِي بِنَفْسِك، وَدَعْ عَنْك الْعُوامُ، فَإِنَّ مِنْ وَرَآئِكُمْ آيَامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيْهِ لَوْ اللهِ عَلَيْك يَعْنِي اللّهَ عَلَى الْعَوْمَ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمْلِهِ فَقَالَ لَ فَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمْلِهِ فَقَالَ لعنت کی گئی، بیاس وجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور حدسے نگل جاتے تھے۔جس برائی میں وہ بہتلا تھاس سے ایک دوسر کے منع نہیں کرتے تھے۔واقعی ان کا بیکا م بلاشبہ براتھا''۔اس کے بعد رسول الله علیہ وسلم نے بوئ تاکید سے بی تھم فر مایا کہتم ضرور نیکی کا تھم کرواور برائی سے دروکو، ظالم کوظلم سے روکتے رہواور اس کوئی بات کی طرف تھینج کر لاتے رہواور اسے تی پر روک درکھو۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِي بَكُو الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يِنْآيُهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هَاذِهِ الْآيَهَةَ النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هَاذِهِ الْآيَهَةَ النَّهُ عَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ الله يَعْدُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ عَلَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ والمائدة: ١٠٠ ]، وَإِنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُ الطَّالِمَ فَلَمْ يَا حُدُوا عَلَى يَدَيْهِ وَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ يِعِقَابٍ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، باب ماجاء على يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ يعِقَابٍ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، وقم: ٢١ ٢٨

حضرت ابو بمرصدین عظیم نے فرمایا: لوگوائم بیآیت پیش کرتے ہو: یَایُنَهَا الَّذِیْنَ امَنُوا عَلَیْ کُمُ مَانُ وَاللهٔ الْمُتَدَیْتُمْ "اے ایمان والوا پی فکر کرو، جبتم عَلَیْ کُمُ اَنْهُ سَکُمُ مَا فَ مُوا ہِ اِللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فانده: حضرت ابو بمرصدیق فظی المطلب بیتها کیم آیت کامفہوم بی بجھتے ہوکہ جب انسان خود ہدایت پر ہوتواس کے لئے آمد بالمقعروف اور نبھی عَنِ الممنکر کرنا ضروری جب انسان خود ہدایت پر ہوتواس کے لئے آمد بالمقعروف اور نبھی عَنِ الممنکر کرنا ضروری نہیں کیونکہ دوسروں کے بارے میں اس بو چھ بچھ بین ہوگی۔ حضرت ابو بمرصدیتی فظیم مفہوم کی ترویوفر مائی ہے جس سے بیواضی ہوا کہ حتی الا مکان صدیف بیان فرما کر آیت کے اس غلط مفہوم کی ترویوفر مائی ہے۔ آیت کا سیح مفہوم بید ہے کہ اے ایمان برائی سے روکنا امت کی قدر دور دور کی فارکرو تمہارادین کے داستے پر چلنا اس طرح ہوکہ اپنی بھی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہو پھراگر کوئی تحصان بیں۔ (یان اخر آن) بواور دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کر رہے ہو پھراگر کوئی تحصان بیس۔ (یان اخر آن)

لین بیاس معاملہ میں پھے نہ بولے تو اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تہہیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملہ میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا: لوگوں کے ڈرکی وجہ نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔اللہ تعالی ارشا وفرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدارتھا کہتم مجھہی سے ڈرتے۔
(ابن ماجہ)

فساندہ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی کوروکنے کی جوذ مدداری ڈالی گئ ہے لوگوں کے ڈرکی وجہسے اس ذمدداری کو پورانہ کرنا اپنے کو گھٹیا سمجھنا ہے۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْ دِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْلِهِ اللهِ اله

رواه ابوداؤد، باب الامرو النهى ،رقم:٤٣٣٦

﴿ 15 ﴾ عَنْ مَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِلْنَظِيْهِ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَيْرَ حَزَائِنُ، وَلِيهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلاً قَا للِشَّرِ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلاً قَا للِشَّرِ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا للْخَيْرِ مِغْلاَقًا لِلْخَيْرِ . (واه ابن ماجه، باب من كان مفتاحا للحيز، وقم: ٢٣٨

حضرت مہل بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: یہ
دین نعتوں کے خزانے ہیں۔ ان نعتوں کے خزانوں کے لئے تخیاں ہیں۔خوش خبری ہواس
بندے کے لئے جس کو اللہ تعالی بھلائی کی جالی (اور) برائی کا تالا بنادیں یعنی ہدایت کا ذریعہ
بنادیں۔اور بتاہی ہے اس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ برائی کی جالی (اور) بھلائی کا تالا
بنادیں یعنی گراہی کا ذریعہ ہے۔
(ابن ماج)

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكُوْتُ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْظِهُ آنِّى لَا ٱثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِى صَدْرِى وَقَالَ: اَللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.

رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل ١١٠٤/٣ دار ابن كثير، دمشق

حضرت جریر رفظ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑ ہے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارکر دعادی: اے اللہ! اے اچھا گھڑ سوار بنا دیجئے آور خود سید ھے راستہ پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی سید ھاراستہ بتانے والا بناد بیجئے۔

(بخاری)

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِىٰ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْآلِظِيَّةِ: لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَرَى آمْرًا، لِلهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالَ، ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيْهِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولُ فِى كَذَاوَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَايَّاىَ، كُنْتَ آحَقً أَنْ تَخْشَى.

رواه ابن ماجه، بإب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: ٨٠٠٨

حضرت ابوسعید رفظ ایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَیْ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا سجھے۔ صحابہ وفی اپنے عرض کیا: اپنے آپ کو گھٹیا سجھے۔ صحابہ وفی اسلاح کی ذمدداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بو ارشاد فر مایا: کوئی ایسی بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمدداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بو

﴿ 12 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّكِلِهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ أَوْ لَيُوْ شِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ النَّمُ تَلْعُوْنَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: ٢١٦

حفرت حذیفہ بن ممان ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا : قتم ہے الرفاد فرمایا : قتم ہے الرفات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بتم ضرور آمر بالمقعد و فاور نھی عن المنکر کرتے رہوورنداللہ تعالی عفریبتم پر اپناعذاب سے دیں کے پھرتم دعا بھی کرو کے تواللہ تعالی مہاری دعا قبول نہ کریں گے۔

(تندی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ا أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نُعَمْ إِذَا كَثُرَ الْمُحَبَثُ. ﴿ رَوَاهُ البخارى، باب ياجوج وما جوج، رقم: ٧١٣٥ الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نُعَمْ إِذَا كَثُرَ الْمُحَبَثُ.

حفرت زینب بنت جحش رضی الله عنها فرماتی بین که میں نے رسول الله علیہ سے بوجھا: یارسول الله! کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہوجائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں جب برائی عام ہوجائے۔ (بخاری)

﴿ 14 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عُلَامٌ يَهُوْدِيٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ مَلَّكُ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِي مَلِكُ مَ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: اَسْلِمْ، فَنَظَرَ إلى آبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالُ لَهُ: اَطِعْ النَّبِي مَلِكُ مَ مُنْكِ مَ النَّارِ الْعَالِمِ مَا اللَّهُ اللهِ الذِي الْفَالِمِ مَا اللهُ اللهِ الذَا اسلم الصبى فمات .....، وقم 1701 ...... رواه البخارى، باب اذا اسلم الصبى فمات .....، وتم ١٣٥٦

حضرت انس ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔
وہ پیارہوگیا تو رسول اللہ علیے فیدمت کیا کرتا تھا۔
وہ پیارہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیار پری کے لئے تشریف لے گئے۔آپ اس کے سیار ہوگیا تو رسول اللہ صلی کے سر ہانے بیٹھ گئے اور فر مایا کہ سلمان ہوجا و اس نے اپنے باپ کود یکھا جو ہیں تھا۔ اس نے کہا: ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات مان لو۔ چنا نچہوہ مسلمان ہوگیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہرتشریف لائے تو آپ فر مار ہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں فیلیا۔
نے اس لاکے کو (جنم کی ) آگ سے بچالیا۔
(بخاری)

ایک جہاز میں سوار ہیں۔اس جہاز میں فرما نبر دار بھی ہیں اور نافر مان بھی۔اگر نافر مانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جواس نافر مانی میں مبتلا ہے بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔اس لئے انسانی معاشرہ کو تاہی سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کوروکا جائے اگر ایسانہیں ہوگا تو سار امعاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتا ہوسکتا ہے۔

﴿ 10 ﴾ عَنِ الْعُوْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهُ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهُ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْعَامَّةَ اَنْ تُغَيِّرَهُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَلَمَاكَ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ اللهُ عَمَلِ اللهُ عَمَلِ اللهُ عَمَلِ اللهُ عَمَلِ اللهُ عَمَلُ اللهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْحَاصَةِ . وواه الطبراني ورجاله نقات، مجمع الزوالد ٢٨/٧٠ وين يَا ذَنُ اللهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْحَاصَةِ .

﴿ 11 ﴾ عَنْ آبِى بَكُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طُوِيْلٍ) عَنِ الرَّسُوْلِ مَلَّلِكُمْ قَالَ: اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ! قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَالِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ. رواه البخارى، باب قول النبى مَنْ لِلسَّرِجِعوا بعدى كفارا .....، رقم:٧٠٨

حضرت ابو بکرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے (ججۃ الوداع کے موقع پر خطبہ کے اخیر میں) ارشاد فرمایا: کیا میں نے تہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچاد ہے (صحابہ ﷺ فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا: تی ہاں، آپ نے پہنچاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! آپ ان لوگوں کے اقرار پر) گواہ ہوجائیں۔ پھرآپ نے ارشاد فرمایا: جولوگ یہاں موجود ہیں آپ (ان لوگوں کے اقرار پر) گواہ ہوجائیں۔ پھرآپ نے ارشاد فرمایا: جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اس لئے کہ بسا اوقات دین کی باتمیں جس کو مین پی بائی جائیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یا در کھنے والا ہوتا ہے۔ (بخاری)

فساندہ: اس حدیث شریف میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالی اور ان کے رسول علی ہے کہ اللہ تعالی اور ان کے رسول علی کے کہ است می جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود ندر کیے بلکہ اسے دوس کے بہنچا مے ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یا در کھنے والے بول ۔ (اللہ الباری) دوس کے بہنچا مے ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یا در کھنے والے بول ۔

حفرت ابوسعید خدری رہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو خض تم میں ہے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر (ہاتھ سے بدلنے کی) طاقت نہ ہوتو زبان سے اس کو بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل دیا ہمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو اور بیا ہمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل دیا ہمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل میں خم ہوا در بیا ہمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل میں خم ہوا در بیا ہمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل میں خم ہوا در بیا ہمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل میں کو بدل میں کو بدل میں کیا کہ دل میں کو بدل میں کے بدل میں کو بدل میں کو

﴿9﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى خُلُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَشُلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُواْ عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَاصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا رَبَعْضُهُمْ اَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّواْ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ لَمَنْ فَوْقَهُمْ اللَّهُ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ اللَّهُ اللَّانَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الَّالِمُ اللَّلْمُ الللللْمُواللَّاللَّالِمُ الللللْمُولِلَّالِمُولِ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَ

رواه البخاري، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ رقم: ٢٤٩٣

حفرت نعمان بن بشررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نظافہ نے ارشاد فرمایا: اس مفرت نعمان بن بشررضی الله عنہا فرماتے ہیں کہ دسول الله علی کا نافر مان ہے ان لوگوں کی مفران ہوائی ہوں کہ طرن ہے ان کے جہاز پر سوار ہوں)۔ تُر عہ سے جہاز کی منزلیں مقرر ہوگئ ہوں کہ بخل لوگ جہاز کے منزل پر بیٹھنے والوں بخل لوگ جہاز کے منزل پر بیٹھنے والوں الان کو جب بانی لینے کی ضرورت ہوتی ہوتہ وہ او پر آتے ہیں اور او پر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے باک سے گذرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے (ینچے کے) جھے میں سوراخ کر لیس کے باک سے گذرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے (ینچے کے) جھے میں سوراخ کر لیس ناکہ اور ہوائے نے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کے اور اگر کیا تی اور ان کو ان کے اور اگر کیا تی اور ان کو ان کے ہوں کو وہ خود بھی اور دو مرے تمام کا ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیس گے (سوراخ نہیں کرنے دیں گے) تو وہ خود بھی اور دو مرے تمام الزبی نے جائیس گے۔ (بخاری)

فائدہ: ال حدیث میں دنیا کی مثال ایک جہاز سے دی گئی ہے۔ جس میں سوار لوگ سادہ سرے کی فلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح

حضرت منیب از دی رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کے ایک علی اللہ علیہ کا بہت کہ جاہلیت میں دیکھا آپ فرمار ہے تھے: اوگو! "لَآ اللہ " کہوکا میاب ہوجا و گے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا تھا اور کوئی آپ کہاں میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا اور کوئی آپ کوگالیاں دے رہا تھا (اور یونمی ہوتارہا) یہاں تک کہ آ دھا دن گز رگیا۔ پھرا یک لڑکی پائی کا پیالہ لے کرآئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا: میری بیٹی! نہ تو تم لے کرآئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا: میری بیٹی! نہ تو تم اپنے باپ کے اچا نگ تل ہونے سے ڈرواور نہ کی قتم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے بو چھا یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ ایک خوبصورت بی تھیں۔

(طبرانی بی تھیں۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَنْ أَظْهَرَ اللهُ مُحَمَّدًا آرْسَلْتُ إِلَيْهِ آرْبَعِيْنَ فَارِسًا مَعَ عَبْدِ شَرِّ فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِكِتَابِي فَقَالَ لَهُ: مَطُهُ مُحَدِّرِ أَفَّا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَتَبَ مَعَهُ مَا السَّمُك؟ قَالَ: عَبْدُ شَرِّ قَالَ: بَلْ آنْتَ عَبْدُ خَيْرٍ أَفَبَا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَتَبَ مَعَهُ الْبَعْوِابَ إِلَى حَوْشَبٍ ذِى ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ. الاصابة ٢٨٢/١ المُجَوَابَ إِلَى حَوْشَبٍ ذِى ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ.

حضرت جمہ بن عثان اپنے دادا حضرت حوشب رفیجی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوغلبد دے دیا تو میں نے عبد شرکے ساتھ آپ کی خدمت میں پنچے۔

پالیس سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کررسول اللہ علیہ کی خدمت میں پنچے۔
رسول اللہ علیہ نے یو چھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا (میرا نام) عبد شر'' یعنی برائی والا ہے'' آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں بلکہ تم عبد خیر (بھلائی والے) ہو (پھر آپ علیہ نے انہیں اللہ تم عبد خیر (بھلائی والے) ہو (پھر آپ علیہ نے انہیں اسلام کی وعوت دی وہ مسلمان ہوگئے) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فر مالیا۔
رادی کہتے ہیں کہ آپ نے خط کا جواب کھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا (جس میں اسلام قبول رائی کی وعوت تھی) حوشب (اس خط کو پڑھ کر) ایمان لے آگے۔

(اصاب)

﴿ 8 ﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدْدِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْظَةٍ يَقُولُ: مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِك اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. وواه مسلم، مال بيان كون النهى عن العنكر من الابعان موفع 1۷۷ النَّاسُ إِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُوْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِيْ فِهْرٍ، يَا بَنِيْ كَعْبٍ، اَرَايَتُمْ لَوْ آخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِيْ فِهْرٍ، يَا بَنِيْ كَعْبٍ، اَرَايَتُمْ لَوْ آخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ تُويْدُ اَنْ تُعْفِرُ اَنْ يَدِيْرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ تُويْدُ اَنْ تُعْفِيلًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُ وَنِي ؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: فَإِنِيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَيْدِيلٍ فَقَالَ اللهُ لِهِلْذَا؟ وَانْزَلَ اللهُ شَدِيلٍ فَقَالَ اللهُ لِهِلْذَا؟ وَانْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ لَهُ لَهِ لِهِ لَمُ اللهُ وَاللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں: جب الله تعالیٰ نے و اَنْسِدِرُ عَشِیْسِرَ تَلک الله فَسِرِیْسِ الله فَسِرِی الله وَسِرِی الله وَسِرِرِی الله وَسِرِی الله

﴿ 6 ﴾ عَنْ مُنِيْبِ الْآزْدِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَآيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ يَقُولُوا " لَآلِهُ اللهُ تَفْلِحُوا" فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي كُوجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي كُوجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي كُوجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ عَلَيْهِ التَّوَابَ اللهُ تَفْلِحُوا" فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي كُوجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَاقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُس مِنْ مَاءِمُ فَعُسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ الاَ تَخْشَى عَلَى آبِيلِ غِيْلَةً وَلاَ ذِلَّةً، فَقُلْتُ : مَنْ هذِهِ؟ فَعُلْدُا : وَيَنْهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَهِى جَارِيَةٌ وَضِيْعَةٌ .

رواه البطيراني وقيه: منيب بن مدرك ولم اعرفه، وبقيه رجاله ثقات مجمع الزوائد ١٨/٦ وفي الحاشية: منيب بن مدرك ترجمه البخاري في تاريخه وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ابو بكر رفي الله عليه كل ياس حضرت عمّان بن مطعون، حضرت ابوعبيده بن جراح، حضرت عبدالرحمن بن عراح، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابوسلمه بن عبدالاسداور حضرت ارقم بن أبي ارقم على كول كر حاضر موسئ اور بيرسب حضرات بهي مسلمان موسك (دودن ميس حضرت ابو بكررضي الله عند كي دعوت سے نوحضرات نے اسلام قبول كيا) ۔

(البداية النهاية)

حضرت اساء بنت ابو بمرض الله عنها فرماتی ہیں (فتح مکہ کے دن) جب رسول الله عنظام ملہ میں داخل ہوئے اور مبحد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر دی اللہ ابو قافہ کا ہاتھ کی طرح آپ کی خدمت میں لائے۔ جب آپ علی نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا: ابو بکر! ان بزرگوار کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خودان کے پاس گھر آ جا تا؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! ان پر زیادہ حق بنا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پاس قطی اور ان کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جا کیں۔ رسول الله ایک کہ آپ ان کو اپنی سامنے بھایا اور ان کے سینہ پر ہاتھ مبارک پھیر کر ارشاد فرمایا: آپ مسلمان ہوجا کیں۔ چنا نچہ حضرت ابوقافہ دی اس کے بال استریک بال استریک ان کو اس کے بال لائے ان کو اس کے بال لائے ان کو اس کے بال لائے تو ان کے سرکے بال گئے کہ درخت کی طرح سفید تھے۔ آپ علی ہو اللہ علی کے ارشاد فرمایا: ان بالوں کی سفیدی کو (مہندی وغیرہ لگاکر) بدل دو۔

(منداحہ بلرانی بختم الرور)

فائده: ثَعَامه ایک ورضت ہے جو برف کے ما ننوسفید ہوتا ہے۔ (جُن بحارال اوار) ﴿ 5 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّساسِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا ٱنْزَلَ اللهُ عَزُوَجَلَ: " وَٱنْدِرُ عَشِيْرَ تَكَ الْآقَ مَنْ: " آتَهِ النَّسَةُ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادى: يَا صَبَاحَاه، فَاجْنَمَعَ موت کی گھبراہٹ سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کرضرور آپ کی آئکھوں کو محصندا کردیتا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی: إِنَّك لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللهُ يَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ رَحِمهُ: آپ جس کوچا ہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کوچا ہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کوچا ہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کوچا ہیں ہدایت دیدیں۔ (مسلم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَرَجَ آبُوْ بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ يُويْدُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ وَكَانَ لِهُ صَدِيْقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا آبَا الْقَاسِمِ، فُقِدْتَ مِنْ مَجَالِسِ عَلَيْكُ، وَاتَّهَمُوكَ بِالْعَيْبِ لِآبَائِهَا وَ أُمَّهَاتِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : "إِنِّى رَسُوْلُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ وَمُولُ اللهُ عَنْهُ مَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُ ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَصُولُ اللهُ عَنْهُ مَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُ مَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُ مَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُ مَ وَصَعْدِ بُنِ الْمِعَ وَالْمُ وَطَلْحَةً بْنِ عَبْدِ وَالزُّبَيْوِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ البِي وَقَاصٍ اللهُ عَنْهُمْ ، فَاسْلَمُوا ، ثُمَّ جَاءَ الْعَلَدَ بِعُنَمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَابِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ الْجَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ الْجَوَامِ وَسَعْدِ بْنِ الْجَوَامِ وَسَعْدِ الْرَقِيمِ وَابِي عَنْهُمْ وَالْمُ وَاللهُ عَنْهُ مُ وَالْمُ لِللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ وَالْمُ وَلَا لَوْ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَاللهِ اللهُ عَنْهُمْ وَالله اللهُ عَنْهُمْ وَالله اللهُ عَنْهُمْ وَالِهُ اللهُ عَنْهُمْ .

حفرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر ﷺ مائیہ جاہلیت میں رسول الله علیہ ولئے ملا قات کے ارادے سے گھر سے نظے۔ آپ سے ملا قات کے ارادے سے گھر سے نظے۔ آپ سے ملا قات ہوئی تو عرض کیا: ابوالقاسم (پیرسول الله علیہ وسلم کی کئیت کے آپ اب بلاقات ہوئی تو عرض کیا: ابوالقاسم (پیرسول الله علیہ وسلم کی کئیت ہوئی تو م کی مجلسول میں دکھائی نہیں دیتے اورلوگ آپ پر بیالزام لگار ہے ہیں کہ آپ ان کے باب داوا میں عیوب نکالتے ہیں۔ رسول الله علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت ابو بکر کھی مسلمان ہوگئے۔ رسول الله علیہ وسلم حضرت ابو بکر کھی کے باس سے واپس ہوئے اور مسلمان ہوگئے۔ رسول الله علیہ وسلم حضرت ابو بکر کھی کے باس سے حالی ہوئے اور رسیان کوئی خض کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کھی وہاں سے حضرت عثمان بن درمیان کوئی خض کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کھی وہاں سے حضرت عثمان بن منان ، حضرت طلحہ بن عبیداللہ ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن الی وقاص کھی کے باس کوئی سے عان دو حضرت دیں جو کے باس کوئی کے باس کے باس کے باس کوئی کے باس کوئی کے باس کوئی کے باس کے بی حضرت دیں ابو بکر کھی کے دو سرے دو خضرت دیں ابو کوئی کے باس کے باس کے باسے کھی سال کوئی خص کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کھی کے دو سرے دو خضرت عثمان بن کا خوات دیں جائے ، یہ حضرات بھی مسلمان ہوگئے۔ دوسرے دو خضرت دو خضرت کے باس کے دو سرے دو خضرت کے باس کوئی کے دو سرے دو خضرت کے باس کے دو سے کھی کے دو سرے دو خضرت کے باس کے دو سرے دو خصرت کے باس کے دو سرے دو خصرت کے باس کے دو سرے دو خصرت کے باس کے دو سے کھی کے دو سرے دو خصرت کے باس کے دو سرے دو خصرت کے دو سرے دو خصرت کے باس کے دو سے کے دو سرے دو خصرت کے باس کے دو سرے دو خصرت کے باس کے دو سرے دو خصرت کے باس کے دو سرے دو س

فساندہ: مطلب میہ کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ انہیاء نے ہم کو تبلیخ نہیں کی تو وہ انہیا، امت محمد یہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ بیامت گواہی دے گی کہ بیشک پیغمبروں نے وعوت و تبلیخ کی، جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیں گے کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تھدیق فرمائیں گے۔

بعض مفسرین نے آیت کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہم نے تمہیں اس لئے چن لیا ہے تا کہ رسول تم کو بتا کیں اور سکھا کیں تم دوسر بے لوگوں کو بتا وَاور سکھا ؤ۔ (کشف ارش)

#### احاديثِ نبويه

﴿1﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ وَاللهُ يَهْدِئ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِئْ. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن،الجامع الصغير ٣٩٥١١

حضرت مُعا ویدضی الله عندروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: میں تو الله علیہ علیہ الله علیہ علی الله علیہ الله علیہ الله تعالیٰ علی دیتے ہیں، میں تو مال تقییم کرنے والا ہوں اور علیہ کرنے واللہ ہوں اور عطا کرنے والے تو الله تعالیٰ ہی ہیں۔

(طبرانی، جامع الصغیر)

﴿ 2 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ لِهِمَةِ: قُلْ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ دیں فیٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے اپنے بچا (ابوطالب سے اُن کی وفات کے وقت )ارشاد فرمایا: لا آلله الله کہدلیجے تا کہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ابوطالب نے جواب دیا:اگر قریش کے اس طعنہ کا ڈرنہ ہوتا کہ ابوطالب نے صرف وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يِنْآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارَاوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللهِ مَآاَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: ایمان والوائم اپنے آپ کواورا پنے گھر والوں کوائ آگ سے بچاؤ جم کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔اس آگ پرایسے خت دل اور زور آ ورفر شتے مقرر ہیں کہان کو جو تھم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو تھم دیاجا تاہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ اللَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَهُمْ فِي الْآرْضِ اَقَامُواالصَّلُواةَ وَاتَّوُ االزَّاكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُوطُ وَ لِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ﴾ [الحج:٤١]

اللہ تعالی کاارشاد ہے: یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تب بھی پیلوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زلو قدیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کام کرنے کو کہیں اور بُرے کا موں ہے منع کریں اور ہر کام کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿ هُوَاجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهِ عَقَ جِهَادِهِ ﴿ هُوَ الْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي اللّهِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ مِلْهَ آبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ﴿ هُوَ سَمْكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي اللّهَ مِنْ حَرَجٍ ﴿ مِلْهُ مَا لَكُونُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ ﴾ [الحج: ٨٧]

الله تعالی کارشاد ہے: اور الله تعالی کے دین کے لئے محنت کیا کر وجیسا تحنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچا نے کے لئے تم کو چن لیا ہے اور وین میں تم پر کسی طرح کی تی نہیں کی (لہذادین کا کام آسان ہے۔ اور جو اسلام کے احکام تم کو دیئے گئے ہیں وہ دینِ ابراہی کے مطابق ہیں اس لئے ) تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ الله تعالی نے تمہارا لقب قرآن کے مازل ہونے سے پہلے بھی اور اِس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے (یعنی فرمانبردار اور وفا شعار) تم کو ہم نے اس لئے منتخب کیا ہے تا کہ محمصلی الله علیه وسلم تمہارے لئے فرمانبردار اور وفا شعار) تم کو ہم نے اس لئے منتخب کیا ہے تا کہ محمصلی الله علیه وسلم تمہارے لئے کو اور بوں اور تم دوسر ہے لوگوں کے مقابلہ ہیں گواہ بو۔

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ﴿ وَيَنْهُ وَرَسُوْلَهُ ﴿ اللهِ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ الله عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٧١]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور مسلمان مرداور مسلمان عور تیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مدرگار ہیں جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بُرے کا موں سے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابند کی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرما کیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ زبر دست ہیں ، حکمت والے ہیں۔ ہیں۔ بیس جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرما کیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ زبر دست ہیں ، حکمت والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى نَوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ والمائدة:٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی یہ دکیا کرو۔اور گناہ اورظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددنہ کیا کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ آخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ طَ إِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۞ وَمَا يُلَقِّهَاۤ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقِّهَاۤ إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٌ ﴾

[حم السحدة:٣٥-٣٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس ہے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور (فر ما نبرداری کے اظہار کے لئے) کہے کہ بیں فر ما نبرداروں میں ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی (بلکہ برایک کا اثر جدا ہے) تو آپ (اور آپ کے مانے والے) برائی کا جواب بھلائی ہے دیں (مثلاً غصہ کے جواب میں برد باری، تختی کے جواب میں نری کی جواب میں برد باری، تختی کے جواب میں نری ) چنا نچھاس بہترین برتا و کا اثریہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ تکی دم الیا ہوجائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور میہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور میہ بات بردی قسمت والے ہی کو لئتی ہے (اس آیت ہے معلوم ہوا کہ داعی الی اللہ کو بہت زیادہ صبر واستقلال اور عمد ما خلاق کی ضرورت ہے)۔

الکی اللہ کو بہت زیادہ صبر واستقلال اور عمد ما خلاق کی ضرورت ہے)۔

(مہدد)

سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچالیا تھا (یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے نہ کور ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے بچھدارلوگ نہ تھے جوان کو آمر بالے مَعُوو ف اور نہے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے بچھدارلوگ نہ تھے جوان کو آمر بیا لئے گئے ) اور جو نافر مان تھے وہ جس نا ذونعت میں تھے اس کے پچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو پی تھے، اور آپ کے دب کی میشان نہیں ہے کہ وہ ان بستیوں کو جن کے دہنے والے (اپنی اور دور وں کی) اصلاح میں گئے ہوں، ناحق (بلاوجہ) تباہ وہر بادکردیں۔ (ہود)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ نُحُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّهْرِ ﴾ العصر: ١-٣]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زمانے کی تتم! بیشک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو بمان لائے اور نیک اعمال کے پابندر ہے اور ایک دوسرے کوئل پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو مرکی نصیحت کرتے رہے (بیلوگ البتہ پورے پورے کامیاب ہیں )۔ (عمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: تم بہترین امت ہوجولوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہے۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہواور پُرے کامول سے رد کتے ہوا در اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

(آلعمران)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي آدْعُوا إِلَى اللهِ قَفَ عَلَى بَصِيْرَةٍ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨]

رسول الندسلی الله علیه وسلم سے خطاب ہے: آپ فرماد یجئے میرا راستہ تو یہی ہے کہ میں پروی اللہ علیہ والے ہیں ہے کہ میں پرری بسیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جومیری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی (اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں )۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ آوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

(لقمن)

برآئے ال کو برداشت کیا کرو، بیشک بیہ مت کے کام ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ثِلَا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا طُ قَالُوْا مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۞ فَلَمَّا نَسُوْامَا ذُكِّرُوْا بِهَ عَذَابًا شَدِيْدًا طُلَمُوْا بِعَذَابٍ ؟ بَيْسٍ بِمَا كَانُوْا أَنْ جَيْنًا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ ؟ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا النَّعْذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ ؟ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ وَالْعَرْافِ: ١٦٤-١٦٤]

(بن اسرائیل) وہفتہ کے دن چھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا کچھلوگوں نے اس تھم پگل کیا، پچھلوگوں نے نافر مانی کی اور پچھلوگوں نے نافر مانوں کونصیحت کی۔ اس واقعہ کوان آیات میں بیان کیا ہے ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بن اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافر مانی نہیں کرتی تھی، (اور نہ ہی نافر مانی کرنے والوں کوروکی تھی) اس نے ان لوگوں سے کہا جونصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہوجن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے بیں یاان کو تحت سر اوسے والے بیں۔ اس پرنصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لئے نصیحت کر رہے ہیں تا کہ تمہارے (اور اپنے) رہ کے سامنے اپنی ذمہ دار کی سے شبکہ وق ہو کہا تھا مگر انہوں کے نہ سنا، ہم معذور ہیں) اور اس امید پربھی کہ شاید سے باز آ جا ئیں (اور ہفتہ کے دن شکار کرنا جھوڑ دیں) بھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑ ہیں رکھا جس حکم پڑمل کرنے کی ان کو فیصیحت کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو خیائے دیا کہ میں مبتلا کردیا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْآرْضِ اِلَّا قَلِيْلَا مِّسَمَّىٰ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآاُنُوفُوا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْوِمِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ زَبُكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴾

[هود: ۱۱۳-۱۱۳]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جوقو میں تم سے پہلے بلاک ہو پچکی ہیں ان میں ایسے جمحیدار لوگ کیوں نہ ہوئے جولوگوں کو ملک میں فساد بھیلانے سے منع کرتے البتہ چندا آدی ایسے تھے جونساد يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ وَينقَوْمِ مَالِيَّ اَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدَعُونَنِيْ إِلَى النَّارِنِ تَسَدَّعُونَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللهِ وَالشُّرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَاَنَا اَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُونَنِيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي اللَّذُيُا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَانَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحُبُ النَّارِ وَ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ طُوالُو يَرْضُ آمْرِي إِلَى اللهِ طِي اللهِ عَيْنَ اللهِ بَصِيرٌ اللهِ الْعِبَادِ وَ فَوقَالُهُ اللهُ سَيَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ [السومن: ٢٨- ٤٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (فرعون کی توم میں ہے) وہ آدی جو (موی الظیمائی پر) ایمان لایا تا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (فرعون کی توم ہے کہا: میر ہے بھائیو! تم میر کی پیروی کرو میں تمہیں نیکی کا داستہ بتا وَں گا۔ میر ہے بھائیو! دنیا کی زندگی حض چندروزہ ہے اور خمس نے نیک کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو کر ہے کا م کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی سلے گا اور جس نے نیک کا م کیا فہت مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہوتو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں آئہیں بے بابدروزی ملے گل۔ میر ہے بھائیو! آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی وعوت ویتا ہوں اور تم البدروزی ملے گل۔ میر ہے بھائیو! آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی وعوت ویتا ہوں اور تم کا مکر اللہ تعالیٰ کا مکر کا دوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا مکر کا دول دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا مکر کا دول اور تی بات تو یہ ہے کہ تم جھے جس کی طرف بلاتے ہووہ نہ دنیا فاول اور ایس جانا تھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا نے دول کی طرف بلاتے ہووہ نہ دنیا الکور سے میں اور یقینا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہوں ہم میر کی الت کو آگے جل کریا درکو گے اور میں تو اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔ میشک تمام اللہ تعالیٰ کے نیاں کو اس کو آگے جل کریا درکو گے اور میں تو اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سرد کرتا ہوں۔ میشک تمام کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ ( متیجہ بیہ ہوا کہ ) اللہ تعالیٰ نے اس مؤمن کو ان لوگوں کی کری کا سے تحفوظ رکھا اور خور فرغونوں پر برترین عذاب نازل ہوا۔

اسے تحفوظ رکھا اورخور فرغونوں پر برترین عذاب نازل ہوا۔

اسے تحفوظ رکھا اورخور فرغونوں پر برترین عذاب نازل ہوا۔

(مؤمن)

فَالَ تَعَالَى: ﴿ يِسْبُنَى آقِمِ الصَّلُوةَ وَأَمُوْ بِالْمَعُرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِوْ لَى مَاۤ اَصَابَكُ اللَّهُ وَلِكُ مِنْ عَزْمِ الْأَمُوْدِ﴾ [لقن:١٧]

( حنرت لقمان نے اپنے بیٹے کوفیحت کی جس کواللہ تعالی نے ذکر فر مایا) میرے بیارے از پڑھا کرو، انتھے کا موں کی فیسےت کیا کرو، بُرے کا موں سے منع کیا کرواور جومصیبت تم دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ نے موی (القید) کی دعوت کواس طرح ذکر فر مایا: فرعون نے کہا: موی (بیہ بتاؤکہ) تم دونوں کا رب کون ہے؟ موی (القید) نے جواب دیا ہم دونوں کا رب کون ہے؟ موی (القید) نے جواب دیا ہم دونوں کا (بلکہ سب کا) رب وہ ہے جس نے ہر چزکواس کے مناسب صورت وشکل عطا فر مائی (پھرتمام کلوقات کو ہرقتم کے فائدے حاصل کرنے کی) سمجھ عطا فر مائی۔ (فرعون نے موی علیہ السلام کا معقول جواب من کر بے ہودہ سوالات شروع کر دینے اور) کہا: اچھا پچھلے لوگوں کے حالات معقول جواب من کر بے ہودہ سوالات شروع کر دینے اور) کہا: اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتلا یئے۔ موی القلیل نے فر مایا: ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ بیر حصر رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب (ایسے جانے والے ہیں کہ) نہ ططی کرتے ہیں۔ اور نہ بھولتے ہیں (ان لوگوں کے مام صفات بیان فر مائیں جسے ہر عامی آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنا نچہ فر مایا) وہ رب ایسے ہیں جنہوں اختر میں کوفرش بنایا اور اس زمین میں تہمارے لئے راستے بنائے۔ اور آسمان سے نے تہمارے لئے زمین کوفرش بنایا اور اس زمین میں تہمارے لئے راستے بنائے۔ اور آسمان سے بانی برسایا۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيُنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمْتِ اللَّهُ النُّورِ لا وَذَكِّرْهُمْ بِآلِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لا يُتِ لَكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ﴾ [ابراميم: ٥]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ (النظیمیٰ) کو بیتم دے کر بھیجا کہ اپنی تو م کو (کفر کی) تاریکیوں سے (ایمان کی) روشن کی طرف لا وَاورالله تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جوواقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یا ددلا و کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے برسی نشانیاں ہیں۔ (ابراہم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اُبَلِّعُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ﴾ [الاعراف:٦٨]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح الطبیٰ نے اپنی قوم ہے کہا کہ) میں تہمیں اپنے رب کے پیغامات بینچیا تاہوں اور میں تہماراسچا خیرخواہ ہوں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي امَنَ ينقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّضَادِهِ يَقَوْمِ إِنْمَا هٰذِهِ الْسَحَيْوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْاٰحِرَةَ هِى ذَارُ الْقَرَارِ ۚ مَنْ عَـمِلَ سَيَنَةً فَلاَ يُـجُوزِى إِلَّا مِنْلَهَا ٓ وَمَنْ عَـمِـلَ صَسالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْاُنْنِى وَهُوَ مُوْْمِنْ فَأُولَئِكَ لٹرت ہے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تہارے مال اور اولا دمیں برکت دیں گے اور تہارے لئے بہت ہے باغ نگادیں گے اور تہارے لئے نہریں جاری کردیں گے ۔ تہہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ فالی کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے ، حالا نکہ انہوں نے تہہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے ۔ کیا تم کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح او پر سلے سات آسان بنائے ہیں اور ان آسانوں میں چاند کو چہکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ (کی طرح روشن) بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بی نے تہمیں زمین ہیں کہ بیدا کیا بھر تہمیں (مرنے کے بعد) زمین بی میں لوٹادیں گے اور (قیامت میں) اس زمین ہے بیدا کیا بھر تھر ایم کے اور اللہ تعالیٰ بی نے زمین کو تہارے کئے فرش بنایا تا کہ تم اس کے کئادہ راستوں میں چلو بھر ایعنی (زمین پر چلنے بھرنے میں راستہ کی کوئی رکا و نہیں)۔ (نوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ قَالَ رَبُّ السَّمُوْتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنتُمْ مُّوْقِيْنَ ﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ الاَ تَسْتَمِعُوْنَ ﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ابْآنِكُمُ الْآوَلِیْنَ ﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِی أُرْسِلَ الِیْكُمْ لَمَجْنُونَ ۞ قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنَهُمَا الله کُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (النعراء: ٢٣-٢٨)

رَقَالَ تَعَالَى فِيْ مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُكُمَا يَمُوْسَى ۚ قَالَ رَبُنَا الَّذِي اَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَى ۞ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلَى ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَاوِسَلَكَ لَكُمْ الْأَوْضَ مَهْدَاوُسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَلِ عَلَى كَتْمُ الْأَوْضَ مَهْدَاوُسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَلِ عَلَى كَتُمُ الْأَوْضَ مَهْدَاوُسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَلِ عَلَى كَتُمْ الْأَوْضَ مَهْدَاوُسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَلِ عَلَى كَتُمُ اللهَ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَوْنَ فَلَكُ مَنْ السَّمَآءِ مَآءً ﴾

لَهُمْ وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ قَفَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ
السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُسْمِدِ ذَكُمْ بِامْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُسْمِدِ ذَكُمْ بِامْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ السَّمْسَ مِرَاجًا ۞ لَكُمْ انْهُرًا ۞ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اطْوَارًا ۞ اللَّمْ مَن وَاللهُ عَلَى الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَاللهُ انْجَدَكُمْ فِيْهَا وَيُخْوِجُكُمْ إِخْوَاجًا ۞ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ الْارْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح:١-٢٠]

الله تعالی کارشاد ہے: بیتک ہم نے نوح (الطیخ) کوان کی قوم کے پاس می تھم دے کر بھیجا تھا کہا بن قوم کوڈرائے اس سے پہلے کہان پر در دناک عذاب آئے۔ چنانچہانہوں نے اپن قوم ہے فرمایا کہ اے میری قوم امیں مہیں صاف طور پرنسیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی عبادت کردادر ان ہے ڈرتے رہواورمیرا کہنا مانو (ایسا کرنے پر)اللہ تعالی تمہارے گناہ بخشدیں گے اورموت کے مقررہ وفت تک عذاب کومؤخر رکھیں گے بعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہواونت آ جا تا ہے تو پھرا<sup>س کو</sup> پھیے نہیں ہٹایا جاسکتا لیعنی ایمان اور تقوے کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہوجائے گی مگر موت بہر عال آ کررہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے (جب ایک کمی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم ب نه ہواتو) نوح (الطّیٰیٰ) نے دعا کی: میرے رب میں اپنی قوم کورات دن ،وعوت دیتار ہا۔ گرود میرے بلانے بر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیت تا كهان كے ايمان كے سبب آپ ان كو بخشديں تو وہ لوگ كانوں ميں اپني انگلياں ٹھونس ليتے اور اینے کپڑے اپ اوپر لپیٹ لیتے ( تا کہوہ مجھ کونید یکھیں اور میں ان کونیدد کیھوں ) اور (شرارت یر )اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر ( بھی میں ان کومختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا چنا نجیہ ) میں . نے انہیں بر ملابھی بلایا پھر میں نے اُن کوعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشید ہطور پر بھی سمجھایا ، لینی جوطرایتہ بھی اُن کی ہدایت کا ہوسکتا تھا اس کو حجبوڑ انہیں ، عام مجمعوں میں میں نے اُن کو دعوت <sup>دگی مجم</sup> خاص طور بران کے گھروں پر جا کربھی علانیہ ادر کھول کھول کربیان کیااور خاموثی کے ساتھ جیکے جیجے ان کونفع نقصان ہے آگاہ کیا اور (ای سمجھانے کے سلسلہ میں ) میں نے ان ہے کہا کہ ج اپ رب کے سامنے استغفار کرو، بیٹک وہ بڑے بخشنے والے ہیں ۔اس استغفار پر اللہ تعالمُ

(ذاريات)

ے۔

لَ تَعَالَى : يَآتُهُا الْمُدَّقِّرُ وَ فَمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدار:١-٣]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: اے کیٹر ااوڑ صنے والے! اپنی جگہ سے رڈرایئے اوراپنے رب کی بڑائیاں بیان سیجئے۔

ال تَعَالَى: ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ الَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الشعراء:٣]

الَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ اللهَ عَالَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ التَّوبة: ١٢٨] لَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وْف رَّحِيْمٌ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جوتم ہی ہے ہیں برقم ہی ہے ہیں برقم ہی ہے ہیں بتم کوکی قتم کی نکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گرال گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے ماخواہشند ہیں (اُن کی بیرحالت تو سب کے ساتھ ہے) بالحضوص مسلمانوں پر بروے شفق ایت مہربان ہیں۔
(توب)

رَفَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرُتٍ ﴾ [فاطر: ٨]

الله تعالی نے رسول علی ہے ارشاد فر مایا: ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا بچھتا کر مہیں باک جان نہ جاتی رہے۔

رَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَوْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ آَنُ آنْدُرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آَنْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ الْبُمْ ۞ قَالَ يَنْقُومُ وَاَطِيعُونِ۞ يَغْفِرُ الْبُمْ ۞ قَالَ يَنْقُومُ وَاَطِيعُونِ۞ يَغْفِرُ لَئِمْ ۞ قَالَ يَنْقُومُ إِنِّى لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى اللهِ اَخَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُوخَّومُ لَوْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى اللهِ اللهِ اَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُوخَّومُ لَوْ كُمْ مَنْ فُلُوا اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَعْلُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ ﴾ [الجمعة: ٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اُن پڑھلوگوں میں انہیں میں ہے ایک
رسول مبعوث فر مایا ۔ یعنی وہ رسول اُئی اور اُن پڑھ ہیں وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ
کر سناتے ہیں یعنی قر آن کر یم کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں ، نفیحت کرتے ہیں اور ایمان
لانے کے لئے ان کوآمادہ کرتے ہیں (جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے ) اور ان کی اخلاتی
اصلاح کرتے اور اُن کو سنوارتے ہیں ، ان کوقر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور سے ہجھے کہ جھے کہ اور ان کی بعث سے ہیلے یہ لوگ تھی گر اہی میں تھے۔ (جمد)
ہو جھر کی تعلیم دیتے ہیں ۔ یقینا ان رسول کی بعثت سے پہلے یہ لوگ تھی گر اہی میں تھے۔ (جمد)

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَنْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۞ فَلاَ تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا﴾

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اگر ہم چاہتے تو (آپ کے علاوہ ای زمانے میں) ہرستی میں ایک اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اگر ہم چاہتے تو (آپ کے علاوہ ای زمانے میں) ہرستی میں ایک پیغیر بھیجے دیتے (اور تنہا آپ پرتمام کام نہ ڈالتے کین چونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بردھانا کہ مقصود ہے اس لئے ہم نے ایسانہیں کیا تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ ک نمت ہے ۔ لہٰ ذااس نعمت کے شکریہ میں ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کی خوش کا کام نہ کیجئے (بعنی کا فرق اس سے خوش ہوں گے کہ آپ بلیغ نہ کیا کریں یا کم کریں) اور قرآن (میں جوتن کے دلائل ہیں ان کفار کا زورو شورے مقابلہ سیجئے (بعنی عام اور تام تبلیغ سیجئے ، سب سے کہئے اور بار بار کہتے اور ہمت قوگی رکھئے)۔

وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَذْ عُ اللَّى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول صلی الله علیہ وسلم ہے ارشاد فر مایا: آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت و پیچئے۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ ذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الذاربات:٥٥]

الله تعالى في رسول علي ارشادفر مايا: اورسمجات ريخ كيونك سمجها ناايمان والول كو



### عوت و بريغ دعوت و بريغ

ا پنے یقین وعمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو حیح یقین وعمل پر لانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقۂ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔

## دعوت اوراس کے فضائل

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ يَدْعُوْ آ إِلَى دَارِ السَّلَمِ اللَّهِ لِذِى مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور الله تعالیٰ سلامتی کے گھریعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ جسے جا ہتے ہیں سیدھار استہ دکھاتے ہیں ۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي الْآمِيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ النِّهِ وَيُؤكِّنِهِمْ

\_\_\_\_\_\_ بہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کا م کرکے اپنی آخرت کو بربا د کرلے۔ (بیبق)

﴿ 60 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّى اَخُوَفَ مَا اَحَافُ عَلَى هٰذِهِ الْاُمَّةِ مُنَافِقٌ عَلِيْمُ اللِّسَانِ . (واه البيهةى في شعب الإيمان ٢٨٤/٢

حضرت عمر بن نطأب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے اس امت پرسب سے زیادہ ڈراس منافق کا ہے جو زبان کاعالم ہو (علم کی باتیں کرتا ہولیکن ایمان اور عمل ہے خالی ہو)۔

فانده: منافق عمراد رِیا کاریافات ہے۔ (مظاہری)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْخُزَاعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ حَتَّى يَجْلِسَ.

حضرت عبداللہ بن قیس خزاعی ﷺ کاارشاد قبل فقل فرماتے ہیں: جو شخص کی میں دھنرت عبداللہ بن قیس خزاعی شکلہ میں دھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے توجب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے توجب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کیے کام میں دہتا ہے۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَةِ: مَنْ لَبِسَ وَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَاء ٱلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ٱلْهَبَ فِيْهِ نَارًا.

رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم:٣٦٠٧

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْتِ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا ،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کراس میں آگ بھڑ کا دیں گے۔ حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن مُبر شدہ اعمال نا مے لائے جا کیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جا کیں گے۔ للہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو قبول کرلو اور بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت اور جلال کی قتم! ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھاور دیکھانہیں؟ اللہ خالیٰ فرمائیں گے: وہ اعمال میرے لئے نہیں کئے تھے اور میں آج کے دن ان ہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لئے گئے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت کی قتم! ہم نے تو وہی لکھا جواس نے عمل کیا (اور وہ سب اعمال نیک اوراچھے ہی ہیں)اللہ تعالی فر مائیں گے: فرشتو! تم سچ کہتے ہو (لیکن)اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اور غرض کے لئے تتھے۔

(طبرانی، بزار، مجمع الزوائد)

﴿ 58 ﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ آنَّهُ قَالَ: وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُخَّ مُطَاعٌ، رَهُو عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالبِيهِ قَى رَاحُو البِرَارِواللفظ له والبِيهِ قَى رَهُو عَلَى المَديث) رواه البزارواللفظ له والبِيهِ قَى رَعُو عَلَى المَديث مِن الصحابة واسانيده وان كان لا يسلم شيئ منها من مقال فهو يغيره ما من الشاء الله تعالى المترغيب ٢٨٦/١

حضرت انس بھی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ شکھیے نے ارشا دفر مایا: ہلاک کرنے والی چیزیں یہ میں: وہ مُخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی بخل کیا جائے، وہ خواہش نفس جس پر چلا جائے اور آدی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مِنْ اَسْوَءِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ اَذْهُبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيًا غَيْرِهِ. وواه البيهتى في شعب الايمان ٣٥٨/٣

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشادفر مایا: بدری شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ یعنی دوسرے کو دنیوی فاکدے شرمگاہوں سے ہے (جیسے حرام کھانا، بدکاری وغیرہ) اور الیی خواہشات میں پڑجاؤجو (تمہیں راوح سے ہٹاکر) گراہی کی طرف لے جائیں۔ (منداحہ، بزار بطرانی مجع الزوائد)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ سَمَّعَ اللهِ عَلَيْهِ بَنِ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ وَسَعَّرَهُ وَحَقَّرَهُ. رواه الطبراني في الكبير واحد اسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح، محمن الزوائد ٢٨١/١٠

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیدارشاد فرماتے ہوئے سا: جوشن اپنے عمل کولوگوں کے درمیان مشہور کرے گاتو الله تعالیٰ اس کے اس ریا والے میں کولوگوں کی والے عمل کواپئی مخلوق کے کا نوں تک پہنچا دیں گے ( کہ بیشخص ریا کار ہے ) اور اس کولوگوں کی فالے میں چھوٹا اور ذلیل کردیں گے۔

(طرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 56 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْمُ فِى الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاء إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٨٣/١٠

حضرت معاذین جبل ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: جو بندہ وینا میں شہرت اور وکھلانے کے لئے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو منا میں شہرت ویں گے ( کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لئے ممام مخلوق کے سامنے شہرت ویں گے ( کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لئے کے لئے کہ جے جس کی وجہ سے اس کی رُسوائی ہوگی)۔

(طبر انی بمجم الزوائد)

﴿ 57 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحْفِ مُخَتَّمَةٍ، فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَبَارَكُ و تَعَالَى، فَيَقُولُ اللهِ عَبْرَا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلُ: وَقَالَى، فَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلُ: وَاقَبَلُوا هَلَهِ، فَتَقُولُ اللهُ عَيْرُا، فَيقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلُ: وَقَبَلُوا هَلَهِ، فَتَقُولُ اللهُ عَيْرِ وَجِهِى، وَإِنِّى لاَ أَقْبَلُ الْيَوْمَ إِلَّا مَا النَّعْنَى بِهِ وَجْهِى. وَفِي وَوايَةٍ: فَتَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

....مجمع الزوائد ١٠/٥٦٠

الیے اوگ ہوں گے جوظا ہر میں دوست ہوں گے مگراندرونی طور پردشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! یہ کس وجہ ہے ہوگا؟ رسول اللہ عظیمی نے ارشا دفر مایا: ایک دوسرے سے غرض کی وجہ سے ظاہر کی دوتی ہوگی اور اندرونی دشمنی کی وجہ سے وہی ایک دوسرے سے خوفز دہ بھی رہیں گے۔ (منداحمہ)

فاندہ: مطلب یہ کہ لوگوں کی دوسی اور دشنی کی بنیا دذاتی اغراض پر ہوگی۔اللہ تعالٰی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوگی۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ أَبِي مُوسَى الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: يَالَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا هٰلَذَا الشِّرُك، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ نَتَقِيْهِ، وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُولُوْا: اللَّهُمَّ اللهُ أَنْ يَقُولُ: وَكَيْفَ نَتَقِيْهِ، وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُولُوْا: اللّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ ذَبِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ. رواه احمد ٤٠٣/٤

حضرت ابوموی اشعری کی است می کدایک دن رسول الله عظیم نے ہم سے بیان کیا جس میں بیار اراد فر مایا: لوگو! اس شرک (ریا کاری) سے بچتے رہو کہ یہ چیونی کے ریکنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ایک خص کے دل میں سوال پیدا ہوااس نے پوچھا: یارسول الله! ہم اس سے کیے بچیں جبکہ یہ چیونی کے ریکنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ علی ہن الله! ہم اس سے کیے بچیں جبکہ یہ چیونی کے ریکنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ علی الله! کم است کی بیار ماکرو: "اَللهُمْ إِنَّا نَعُودُ بِلِكَ مِنْ اَنْ نُشُوكَ شَیْدًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ " تدجمه السال ہم آپ سے پناہ مائکتے ہیں اس شرک سے جس کوہم نہیں جانے۔ (مندایم) اورآپ سے معافی مائکتے ہیں اس شرک سے جس کوہم نہیں جانے۔ (مندایم)

﴿ 54 ﴾ عَنْ أَبِي بَوُزَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ شَهُوَاتِ الْعَمْ فَعَلَيْكُمْ شَهُوَاتِ الْغَيّ فِي بُطُونِكُمْ وَ فُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الْهُواى. رواه احمد والبزاروالطبراني في الثلاثة و رحاله رحال الصحبح لان أبا الحكم البناني الراوي عن أبي برزة بيته الطبراني، فقال: عن أبي الحكم، مع على من الحكم، وقد روى له البخارى، وأصحاب السنن، مجمع الزوائد 1/1 ع ع .

حضرت ابو برزہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے تم پراس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ایسی گمراہ گن خواہشات میں پڑجاؤجن کاتعلق تمہارے پیٹوں اور فساندہ: مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کودکھلانے کے لئے بیا عمال کئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا اس حالت میں بیا عمال اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا اس حالت میں بیا عمال اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے بن جاتے ہیں اور ان کا کرنے والا بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوجا تا ہے۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيْك؟ قَالَ: شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْلَةً يَقُولُهُ، فَذَكُوتُهُ، فَاَبْكَانِى، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْلَةً يَقُولُ: الشَّهُوَةَ الْحَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَتُشُولِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَتُشُولِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: فَعَمْ، آمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا، وَلَا قَمَوًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ يُعْرَاوُونَ بِاعْمَالِهِمْ، وَالشَّهُوةَ الْحَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ آحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ اللهَ عَنْدُكُ صَوْمَةً.

حضرت شداد بن اُوس ﷺ بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ رونے گئے۔
لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے ایک بات یا دا آگی جو میں
نے رسول اللہ عظیم کے ارشاد فرماتے ہوئے سن تھی اس بات نے جھے رُلا دیا۔ میں نے آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خفیہ کا
ور ہے۔ حضرت شداد ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ
کی امت شرک میں مبتلا ہوجائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں (لیکن) وہ نہ تو سورج اور چاند
کی عبادت کرے گی اور نہ کسی پھر اور بت کی، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی۔ شہوتِ
خفیہ ہے کہ کوئی شخص تم میں ہے سے جو روزہ دار ہو پھر اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جواس کو بہتر ہوجس کی وجہ سے وہ اپناروزہ تو ڑوڑ الے (اور اس طرح اپنی خواہش پوری کرلے)۔

(منداحمه)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَئِلَةٌ قَالَ: يَكُوْنُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامُ إِخْوَانُ الْـعَلَانِيَـةِ أَعْـدَاءُ السَّـرِيْـرَةِ، فَقِيْلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ يَكُوْنُ ذَلك؟ قَالَ: ذَلِك بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ.

حضرت معاذ في عدد ايت بحكرمول الله عَلَيْقَ في ارشاد فرمايا: آخرز مانه من

الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: اَلَا ٱخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ آخُوَتُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ، قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: الشِّرْك الْخَفِيُّ: اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَا تَهُ لِمَا يَراى مِنْ نَظُو رَجُلِ.

حفرت ابوسعید ﷺ وایت کرتے ہیں کہ نی کریم علیاتی (اپنے نجر ہمبارک سے) نکل کر ہمارے پاس نشریف لائے ، اس وقت ہم لوگ آپس میں میں حقال کا تذکرہ کررہے تھے۔
آپ علیاتی نے ارشاد فر مایا: کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے دخال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ضرور ارشاد فر ما کمیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ شرک خفی ہے (جس کی ایک مثال ہے ہے) کہ آ دمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا ور نماز کو سنوارکراس لئے پڑھے کہ کوئی دوسر ااس کونماز پڑھتے دیکھر ہاہے۔

(این ماجہ)

﴿ 49﴾ عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : بَشِّرْ هاذِهِ الْأُمَّةَ بِالسِّسَاءِ وَالرَّفْمَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْآرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ بَالسِّسَاءِ وَالرِّفْمَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْآرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ بَكُنْ لَهُ فِى الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ.

حضرت أبی بن کعب ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ فی ارشاد فر مایا: اس امت کوعزت، سر بلندی، نصرت اور روئے زبین میں غلبہ کی خوشخبری دے دو (بیانعامات تو مجموعی طور پرامت کوئل کرر ہیں گے پھر ہرا یک کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق ہوگا) چنانچہ جس نے آخرت کا کام دنیوی منافع حاصل کرنے کے لئے کیا ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصر نہ ہوگا۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى يُرَائِئ فَقَدْ اَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِئ فَقَدْ اَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِئ فَقَدْ اَشْرَكَ. وَمَنْ المحديث يُرَائِئ فَقَدْ اَشْرَكَ. (وهو بعض الحديث) رواه احمد ١٢٦/٤

حضرت شدادین اُوں ﷺ و بیان کہ بیں کہ بیں نے رسول اللہ عظیہ کو یہ ارشا دفر ماتے ہوئے دارشا دفر ماتے ہوئے سانہ جس نے دکھلانے کے لئے رسیانہ جس نے دکھلانے کے لئے روز ورکھا اس نے شرک کیا۔ (منداحمد)

### كرنے) كے لئے كي حاتووه اپنا تھكانہ جنم ميں بنالے۔ (ترمذى)

﴿ 46 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْـحَـزَنِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ:وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُنَ بِاَعْمَالِهِمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الرياء والسمعة، رقم: ٢٣٨٣

حفرت ابو ہریرہ دی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: تم لوگ بحبُ الحُرِّن سے بناہ ما نگا کرو۔ صحابہ دی ہے۔ ارشاد فر مایا: جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روز انہ سومر تبداس سے بناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اس میں کون لوگ جا کیں گے؟ آپ عظیمی نے ارشاد فر مایا: وہ قر آن پڑھنے والے جو رکھلا وے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔
دکھلا وے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔

رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، الترغيب ١٩٦/٣

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظیہ نے ارشاد فرمایا:
عنقریب میری امت میں کچھالوگ ایسے ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن
پردھیں گے (پھر کھکام کے پاس اپنی ذاتی غرض سے جا کیں گے ) اور کہیں گے ہم ان کھام کے
پاس جا کران کی دنیا سے فاکدہ تو اٹھا لیتے ہیں (لیکن) اپنے دین کی وجہ سے ان کے شرے محفوظ
رہتے ہیں حالا تکہ ایسا بھی نہیں ہوسکتا (کہان حکام کے پاس ذاتی غرض کے لئے جا کیں اور ان
سے متاثر نہوں) جس طرح خار دار در خت سے سوائے کا نئے کے اور کچھنیس مل سکتا ای طرح
ان حکام کی فزد کی سے سوائے براکیوں کے اور کچھنیس مل سکتا۔

(ابن اجہ برنیب)

﴿ 48 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَنْ ﴿ وَ نَحْنُ نَعَذَاكُرُ

زیادہ میٹی ہوں گی مگران کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔(ان کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کیا بیلوگ میرے ڈھیل دینے ہے دھو کہ کھار ہے ہیں یا مجھ سے بنڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قتم ہے کہ میں ان لوگوں میں ان ہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جوان کے قتلمند کو بھی جیران (و پریشان) بنا کر چھوڑے گا یعنی ان ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کریں گے۔ (ترندی)

﴿ 44 ﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ بْنِ آبِيْ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَنَيْكُ يَقُولُ: إذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، نَا هٰى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ آشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلهِ آحَدًا، فَلْيَطُلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن عريب، باب ومن سورة الكهف، وقم: ٤ ٣١٥

حفرت ابوسعید بن الی فضالہ انصاری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے توایک پکارنے والا پکارے گا: جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جواس نے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کرمانگ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ (زندی)

فساندہ: ''اللہ تعالی شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں' اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح اور شرکاء اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالی اس طرح ہِرِ گز کسی کی شرکت گوار آہیں کرتے۔ کی شرکت گوار آہیں کرتے۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ أَوْ أَوْادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَلَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، ما من من يطلب معلمه الدنيا، رقم: ٢٦٥٥

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جب شخص نے علم الله علی منازم ماصل بی رضا کے علاوہ کی اور مقصد (مثلاً عزت،شہرت، مال وغیرہ حاصل

گااورات منہ کے مکل تھیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

تیسر افتص دہ مالدار ہوگا جس کواللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھر پور دولت دی ہوگا اور ہرتم کامال عطافر مایا ہوگا۔ اس کواللہ تعالیٰ کے سامنے لا یا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کوا بی تعمیں بتلا کیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما کیں گے : تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ دہ عرض کرے گا: جن راستوں میں خرج کرنا تھے پہند ہے میں نے تیرادیا ہوا مال ان سب ہی میں تیرک رضا کے لئے خرج کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے : جھوٹ بولتا ہے ، تو نے مال اس لئے خرج کیا تھا کہ لوگ تی کہیں چنا نچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو تھم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھیٹ کرجنم میں بھینک دیا جائے گا۔

(ملم)

﴿ 42 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا، مِمَّا يُبْتَعْلَى وَجُهُ اللهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةَ إِنَوْمَ الْقَيْمَامَةِ يَعِنِى رِيْحَهَا. (واه ابوداؤد، باب في طلب العلم لغير الله وقم: ٢٦٦٤

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سیکھنا چاہئے تھا دنیا کا مال ومتاع حاصل کرنے کے لئے سیکھا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سوگھ سیکے گا۔ (ابوداؤد)

﴿ 43 ﴾ عَنْ اَبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْظِيْةِ: يَخُوجُ فِى آخِرِ النَّرَمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الطَّانِ مِنَ اللِّيْنِ، الْسِنَّكُمْ اَحْمَلٰى مِنَ السُّكَّرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّنَابِ يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اَبِى يَغْتَرُونَ آمْ عَلَى يَجْتَرِنُونَ؟ فَبِىْ حَلَفْتُ لَابْعَنَنَ عَلَى أُولِئِكَ مِنْهُمْ فِئْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيَرَانًا.

رواه الترمـذي، بـاب حـديـث خـاتـلـي الدنيا بالدين و عقو شهم، رقم: ٢٤٠ ٢

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي دار الباز مكة المكرمة

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشاد فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: آخری زمانے میں بچھالیے لوگ ظاہر ہوں گے جودین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑوں کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے (تا کہ لوگ آنہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں) ان کی زبانیں شکرے النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلَّ اسْتَشْهِدَ، فَلْتِى بِهِ فَعَرُّ فَهُ نِعْمَتَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتَ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلِكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِآنَ يُقَالَ جَرِىءٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الْقِيَ فِي النَّادِ، وَرَجُلَّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَمْهُ وَقَدْ وَقَرَا الْقُرْآنَ، فَلَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ وَعَمَهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمتُ الْعِلْمَ وَعَلَمْتُهُ وَقَرَاتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَك تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَك تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ فِيكَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ الْعُلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَى الْقِي فِي النَّادِ، وَرَجُلٌ وَسُعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعَطُاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِهِ، فَاتِي بِهِ فَعَرَفَهَا، فَعَرَفَهَا، فَعَرَفَهَا، فَالَ: وَرَجُلٌ وَسُعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعَطُاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَاتِي بِهِ فَعَرَفَهَا وَعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَعَلَ فِيهُا وَلَا اللّهُ مُنْ مَا عَمِلْتَ فِيهَا وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَوْادٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمُورَ بِهِ فَيُسُحِبَ عَلَى وَجُهِم عَلَى النَّارِ، وَمَ النَّذِي وَالْمَالِ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى النَّارِ، وَمَ النَادَ، وَالْمَالِ عَلَى النَّارِ وَالْمَالِ اللهُ المُعْمَلِيْ اللهُ ا

حفرت الو ہریرہ فی فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے ویدارشادفر ماتے ہو۔ ؟

ما: قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک و فیص بھی ہوگا

جوشہید کیا گیا ہوگا۔ میخض اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار

فرما ئیں گے جواس پر کی گئی تھی وہ اُس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے: تو نے اس

نعت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے آپ کی رضا کے لئے جنگ کی یہاں تک کہ شہید

کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ئیں گے: جموٹ بولتا ہے، تو نے جہادا س لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر

کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ئیں گے: جموث بولتا ہے، تو نے جہادا س لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر

کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کیوں خادیا جائے گا اور اسے منہ کے تل تھیٹ کرجہنم میں پھینک

دیا جائے گا۔

دوسراوہ خض ہوگا جس نے علم دین سیمھااور دوسروں کو سکھایا اور قر آن شریف پڑھا۔اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا،اللہ تعالیٰ اس پراپی دی ہوئی نعمتوں کا ظہار فرما کیں گے اور دو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا،اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کر سے گا: میں نے تیری رضا کے لئے قلم سیمھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لئے قرآن مریف پڑھا۔اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لئے سیمھاتھا کہ لوگ مرائی وکھم سادیا جائے گھرائی وکھرائی وکھرائی

﴿ 39 ﴾ عَنِ الْمَحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُ : مَا مِنْ عَبْدِ يَخُطُبُ خُطْبَةً إِلاَّ اللهُ عَزَوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا: مَا اَرَادَ بِهَا؟ قَالَ جَعْفُرُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارِ إِذَا حَدَّثَ هَلَا الْمَحَدِيْثَ بَكَى حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَقُولُ: يَحْسَبُونَ اَنَّ عَيْنِى تَقَرُّ بِكَلَامِى عَلَيْكُمْ فَانَا اَعْلَمُ انَّ اللهُ عَزُوجَلَّ سَائِلِى عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا اَرَدْتَ بِهِ. رواه البيهةى في شعب الايمان ٢٨٧/٢

حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فیٹے نے ارشاد فرمایا: جو بندہ بیان (وعظ اور تقریر) کرتا ہے تو اللہ تعالی ضروراس سے اس بیان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے ہے اس کا کیا مقصد اور کیا نبیت تھی؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ حضرت مالک بن دینالہ جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آ واز بند ہو جاتی پھر فرماتے: لوگ جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آ واز بند ہو جاتی پھر فرماتے: لوگ سیحتے ہیں کہ تہمارے سامنے بات کرنے سے میری آئنگھیں شھنڈی ہوتی ہیں یعنی میں بیان کرنے ہوتی ہوں ہوتی ہیں یعنی میں بیان کرنے ہوتی ہوتا ہوں جمجے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقینا جمھ سے پوچھیں گے کہ ان کرنے سے تیراکیا مقصد تھا۔

· ونقه الذهبي في آخر ترجمة يحي بن سليمان الجعفي، مجمع الزوائد، ٢٨٦/١٠

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: إِنْ أَوْلَ

تھوڑا ساد کھا وابھی شرک ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو تیک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو تیک ہوں، متی ہوں اور الیے چھیے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے اور اگر موجود ہوں تو ان کو دل ہوایت کے دوشن چراغ ہیں، موجود ہوں تو نہیں بلایا جائے اور نہ انہیں پہچانا جائے ، ان کے دل ہوایت کے دوشن چراغ ہیں، وہ فتوں کی کالی آئر ھیوں سے (دل کی روشن کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے ) نکل جاتے ہیں۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلُهُ : مَا فِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ. وواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح بباب حديث: ماذئبان جانعان ارسلانى غنم سارقم: ٢٣٧٦

حفرت ما لک رہ ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: وہ دو بھوکے بھوکے بھورے کے بہتر ہوں کے رہوں کے رہوں کے رہوں کے رہوں کو اتنا نقصان نہیں بہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو، مال کی جرص اور بردا بننے کی جاہت نقصان بہنچاتی ہے۔ (ترندی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الدُّنْيَا حَلَالًا إِسْتِعْفَاقًا عَنِ مُفَاحِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِى اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا إِسْتِعْفَاقًا عَنِ الْمُسْالَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِبَالِهِ وَ تَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِى اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيلَةَ اللهَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جوشف دوسروں ہنخرکرنے کے لئے ، مالدار بننے کے لئے ، نام و نمود کے لئے دنیا طلب کرے اگر چہ حلال طریقے ہے ہواللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خت نا راض ہوں گے۔ اور جوشف دنیا حلال طریقے ہے اس لئے حاصل کرے تا کہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرتا پڑے اور اپنے گھروالوں کے لئے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کر سکے تو وہ اور اپنے گھروالوں کے لئے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کر سکے تو وہ قیاست کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

#### احاديث نبويه

﴿ 35 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَئِكِ اللَّهِ اللهِ الْمِوي مِنَ الشَّرِ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْآصَابِعِ فِى دِيْنٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

رواه الترمذي، باب منه حديث ان لكل شيء شرة، رقم: ٢٤٥٣

حضرت انس بن مالک فی مرسول الله علیه کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کے برا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگیوں سے اشارہ کیا جائے مگریہ کہ کسی کواللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھیں۔

فائدہ: انگلیوں سے اشارہ کا مطلب مشہور ہونا ہے۔ حدیث میں مرادیہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شہرت کا ہونا دنیا کے بارے مشہور ہونے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ شہرت حاصل ہونے کے بعدا پنی بڑائی کے احساس سے بچنا ہرا یک کے بس کا کا منہیں۔ البتہ اگر کسی کی شہرت غیراختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ور اللہ تعالیٰ اسے محض اپنے فضل سے معنوظر کھیں توالیہ ہے۔ (مظاہری)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيك؟ قَالَ: يُبْكِينِى شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ يَشُولُ: إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِيرُك، وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلهِ وَلِيَّا، فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْآبُوارَ الْآنْقِيَاءَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْآبُوارَ الآنْقِيَاءَ اللهَ يَلْمُحَارَبَةِ مَنْ اللهَ يُعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ اللهَ عَلَى عَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ.

رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السلامة من الفتن، رقم: ٣٩٨٩

حضرت عمر بن خطاب رہ ہے ہے دوایت ہے کہ وہ ایک دن مجد نبوی تشریف لے گئے تو ویکھا حضرت معاذ بن جبل رہ ہے درول الله سلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹے رور ہے بیں حضرت عمر رہ ہے نہیں نے بوجھا: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ انبوں نے کہا: مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آرہا ہے جو بیں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے نتھی۔ آپ نے ارشاد فر مایا تھا:

# رباكاري

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـالَى: ﴿ وَإِذَا قَامُواۤ اِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى لا يُرآاً وْنَ النَّاسَ وَلَا ي يَذْكُرُونَ اللهُ إِلَّا قَلِيْلاً﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیمنافق جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہڑے ست بن کر کھڑے ہوتے ہیں،لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یا دکرتے ہیں۔ (نام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُ وْنَ ﴾

الله تعالی کارشادہ: ایسے نمازیوں کے لئے بردی خرابی ہے جواپی نمازسے عافل ہیں، جواپی نماز سے عافل ہیں، جواپے ہیں کہ (جب نماز پڑھتے ہیں تو) دکھلا واکرتے ہیں۔

فسائدہ: نمازے عاقل ہونے میں قضا کرکے پڑھنایا ہے دھیاتی ہے پڑھنایا بھی پڑھنا کھی نہ پڑھناسب شامل ہے۔ رواه ابوداؤد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم: ٩ ٢٥١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے جہاداور غزوہ کے بارے میں بتلا ہے؟ آپ علیات نے ارشاد فرمایا: عبدالله بن عمر و! اگرتم اس طرح لؤد کہ صبر کرنے والے اور تواب کی امیدر کھنے والے ہوتو الله تعالی تمہیں قیامت کے دن صبر کرنے والا اور تواب کی امیدر کھنے والا شمار کرکے اٹھا کیں گے۔ اور اگرتم دکھلاوے اور مالی عنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لئے لڑو گے تو الله تعالی تمہیں قیامت کے دن دکھلاو اکرنے والا، مالی غنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لئے لڑو گے تو الله تعالی تمہیں قیامت کے دن دکھلاو اکر نے والا، مالی غنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لئے لڑا نے والا شمار کرکے اٹھا کیں گے (یعنی میدان حشر میں یا مالی کیا جائے گا کہ میشخص دکھلاوے اور زیادہ مال حاصل کرنے کے لئے لڑا تھا)۔ عبدالله! جس حال (اور نیت) پر قیامت میں جس حال (اور نیت) پر قیامت میں (ابوداؤد)

جر بھاللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے خرج کرتے ہوتہہیں اس کا ضرور ثواب دیا جائے گا یہاں تک کہ جولقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو (اس پر بھی تہمیں ثواب ملے گا۔) (بخاہدی)

﴿ 31 ﴾ عَنْ أُسَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيَ عَلَيْكُ إِذْ جَاءَ هُ رَسُولُ إِحْداى بَنَاتِهٖ وَعِنْدَهُ سَغْدٌ وَاُبَى بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُم اَنَّ ابْنَهَا يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا: لِلهِ مَااَحَذَ، وَ لِلهِ مَا أَعْطَى، كُلِّ بِآجَلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

رواه البخاري، باب و كان امر الله قد را مقدورا، رقم: ٣٦٠٢

حفرت أسامه ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اور سعد، أبی بن کعب اور مُعاذ ﷺ رسول الله علیہ من کو باور مُعاذ ﷺ رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کی صاحبز ادیوں میں ہے کسی ایک کا قاصد بیہ پیغام لے کر آپ کی خالت میں ہے۔ اس پر رسول الله علیہ نے (صاحبز ادی کو) کہلا بھیجا: الله تعالیٰ تک الله تعالیٰ تک لئے ہے جوانہوں نے لیا اور الله تی کا ہے جوانہوں نے عطافر مایا اور الله تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اس لئے وہ صبر کریں اور (اس صدمہ اور اس صبر پر جوالله تعالیٰ کے دیں۔ ہیں ان کی ) امیدر کھیں۔

﴿ 32﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْآنْصَادِ: لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلاَ ثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا وَحَلَتِ الْجَنَّةَ: فَقَالَتِ الْمُرَاةٌ مِنْهُنَّ: اَوِ لُنَانِ؟ يَارَمُوْلَ اللهِ إِقَالَ: اَوِ اثْنَانِ. رواه مسلم، باب فضل من يعوت له ولد فيحتسبه، وتم: ٦٦٩٨

حضرت ابو ہریرہ ظیف روایت کرتے ہیں که رسول الله عَلَیْ نے انصار کی عورتوں سے ارتاد فرمایا: تم میں سے جس کے بھی تین بیچ مرجا کیں اور وہ اس پر الله تعالی سے تواب کی امید رکھ تو یقیناً وہ جنت میں واخل ہوگ ۔ ان میں سے ایک عورت نے بو چھا: یا رسول الله! اگر دو نیچ مرجا کیں تو بھی بہی تواب ہوگا۔ (مسلم) نیچ مرجا کیں تو بھی بہی تواب ہوگا۔ (مسلم) ﴿ 33 ﴾ عَن عَندِ اللهِ بننِ عَمْدِ وبنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِلْهُ: ﴿ 33 ﴾ عَن عَندِ اللهِ بننِ عَمْدِ وبنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِئِلْهُ: ﴿ 31 ﴾ عَن عَندِ اللهِ بننِ عَمْدِ وبنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِئِلْهُ: ﴿ 31 ﴾ عَن عَندِ اللهِ بننِ عَمْدِ وبنِ الْعَاصِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِئِلْهُ: وَلَا اللهِ مَالِئِلُهِ بَنُوابِ وَقَالَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَن صَبر واحتسب، رَم: ۱۸۸۲ مَالُورَ بِهِ بِعَوَابٍ وُونَ الْجَدَّةِ.

حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهماروايت كرت بين كه رسول الله عليلة في

ہوئے سا: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (القیقیٰ) سے فر مایا: عیسیٰ میں تمہارے بعدایی امت بھیے والا ہوں، جب انہیں کوئی پندیدہ چیزیعیٰ نعت اور راحت ملے گاتو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر کریں گے اور جب انہیں کوئی نا گوار چیزیعیٰ مصیبت اور تکلیف پنچے گاتو اس کے بر داشت کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے تواب کے وعد نفر مائے ہیں ان کی امیدر کھیں گے اور صبر کریں گے جبکہ ان میں نہ جلم یعنی زی اور بر داشت ہوگا نظم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عض کیا: اے میرے رب اجب ان میں حلم اور تم نہیں ہوگاتو ان کے لئے صبر اور تواب کی امیدر کھنا کیے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اجب ان میں حلم اور تم میں سے حلم اور تم میں سے علم دول گا۔

﴿ 28 ﴾ عَنْ اَبِنْ اُمَامَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِیَ عَلَیْتُ قَالَ : یَقُوْلُ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَبْنَ آخَمَ اِنْ صَبَوْتُ وَ اَنْهُ مُنْ الْحَدُّ وَ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَبْنَ آخَمَ اِنْ صَبَوْتُ وَ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَبْنَ آخَمَ اِنْ صَبَوْتُ وَ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَبْنَ آخَمَ اِنْ صَبَوْتُ وَ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَبْنَ آخَمَ اَنْ صَبَوْتُ وَ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَبْنَ آخَمَ اِنْ صَبَوْتُ وَ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَنْ اَنْ مَنْ اَنْ صَبَوْتُ وَ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَبْنَ آخَمَ اِنْ صَبَوْتُ وَ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَنْ اَنْ مَنْ اَنْ صَبَوْتُ وَ اللهُ مُنْ اللهُ سُنِحَانَهُ: اَنْ اَنْ اَنْ مَنَانَهُ وَانَا دُوْنَ الْجَدَّةِ.

رواه ابن ماجه، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، رقم:١٥٩٧

حفزت ابواُ مامہ ﷺ موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ایک حدیث قدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ایک حدیث قدی بیان کرتے ہوئے ارشا و فر مایا: آوم کے بیٹے! اگر تو (کسی چیز کے چلے جانے پر) پہلی مرتبہ میں ہی صبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے تو میں تیرے لئے جنت سے کم بدلے پر داخی نہیں ہوں گا۔ صبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے تو میں تیرے لئے جنت سے کم بدلے پر داخی نہیں ہوں گا۔ (این ماجہ)

﴿ 29 ﴾ عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَخْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البخاري، باب ماجاء ان الاعمال بالنية والحسبة، وفم: ٥٥

حصرت ابومسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیا ہے ارشاد فر مایا: جب آدگی ایخ گھر والوں پر تواب کی نیت سے خرج کرتا ہے تو (اس خرج کرنے سے )اس کوصد قد کا ثواب مایا ہے۔
مایا ہے۔

﴿ 30 ﴾ عَـنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظِهُ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتُ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ امْرَأَتِك.

رواه البخاري، باب ماحاء ان الاعمال بالبية والحسنة، وقم: ٥٦

حصرت سعدین الی وقاص دفیجیند روایت کرتے میں که رسول الله علیجی نے ارشاوفر مایا: تم

پراللہ تعالیٰ کے وعدوں پریفتین رکھتے ہوئے اور اس عمل پر بتائے گئے فضائل کے دھیان کے ساتھ کرے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانُا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيُفْرَعَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِع بِقِيْرًا طَيْنِ كُلُّ قِيْرًاطٍ مِشْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرًاطٍ.

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جو محض اللہ تعلق نے ارشادفر مایا: جو محض اللہ تعلق کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر وانعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس کی نما نے جنازہ بڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہوتو وہ ثواب کے دو قیراط لے کرواپس ہوگا۔ جن میں برھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہوتو وہ ثواب کے دوقیراط لے کرواپس ہوگا۔ جن میں سے ہرقیر اط گویا اُحد بہاڑ کے برابر ہوگا اور جو محض صرف نماز جنازہ پڑھ کرواپس آ جائے ( دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے ) تو وہ ثواب کا ایک قیر اطلے کرواپس ہوگا۔ (جناری)

فعائدہ: قیر اط درہم کابار ہوال حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ اُس زمانے میں مزدوروں کوان کے کام کی اجرت قیر اط کے حساب سے دی جاتی تھی۔ اس لئے رسول اللہ علیہ ہے کہی اس موقع پر قیر اط کا لفظ ارشاد فر مایا اور یہ بھی واضح فرمادیا کہ اس کو دنیا کا قیر اط نہ سمجھا جائے بلکہ یہ تواب آخرت کے قیر اط کا ہوگا جودنیا کے قیر اط کے مقابلہ میں اتنا بڑا ہوگا جتنا اُحُد بہاڑاس کے مقابلہ میں بڑااور عظیم الشان ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَبِى الْدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ مَلْكُلُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ قَالَ يَا عِيسِلَى إِنَّى بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ آصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يَحْرُهُونَ إِخْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

حفرت ابودرداء رفظ الله وایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیدار شادفر ماتے

# الله تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اور اجروانعام کے شوق میں عمل کرنا

﴿ 25 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ أَرْبَعُوذَ خَـصْـلَـةً أَغْلَا هُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَامِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْوَ خَـصْـلَـةً أَغْلَا هُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَامِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْوَ . مَوْعِدِهَا إِلَّا اَذْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ . (واه البخارى، باب فضل المنبحة، ونم: ٢٦٢١

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا چالیس نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے ہے کہ (اپنی) بکری کسی کودے دے کہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے۔ پھر جوشخص ان میں سے کسی بات پر بھی اس عمل حودہ ہے فائدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے۔ پھر جوشخص ان میں سے کسی بات پر بھی اس عمل کے تو آب کی امید میں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ (بخاری)

فاندہ: رسول اللہ علیہ نے چالیس نیکیوں کی وضاحت بظاہراس وجہ نے بیل فرمائی کہ آدی ہر نیکی کو رسمجھ کر کرنے گئے کہ شاید سے نیکی بھی ان چالیس میں شامل ہوجن کی نضیات حدیث میں ذکر کی گئے ہے۔

مقصود ریہ ہے کدانسان ہم مل کوائیان اور احتساب کی نمفت کے ساتھ کر یے بینی اس ممل

أَرُدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ غَلَيْكُ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ، يَا يَزِيْدُ! وَلَكَ مَا آخَذْتَ، يَا مَعْنُ! رواه البخارى، باب اذا تصدق على ابنه وهولا يشعر، رقم:١٤٢٢

حضرت طائ سن فرماتے ہیں کہ ایک صحافی نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہیں بعض اوقات کی نیک کام کے لئے کھڑ اہوتا ہوں اور میر اارادہ اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے اور اس کے ماتھ دل میں بیخواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے ممل کودیکھیں۔ آپ نے بین کر خاموثی اختیار فرمائی یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی ''فَصَ نَ کَانَ یَوْجُو لِقَاءَ دَیِّهِ فَلْیعْمَلْ عَمَلًا مَالِحُولُ اِیْفُولُ اِیْفُولُ اِیْفُولُ عَمَلًا مَالِحُولُ اِیْفُولُ اِیْسُولُ اِیْفُولُ اِیْفُولُ اِیْفُولُ اِیْفُولُ اِیْفُولُ اِیْسُولُ اِیْمُولُ اِیْمُولُ اِیْمُولُ اِیْمُولُ اِیْمُولُ اِیْمُولُ اِیْمُولُ اِیْمُولُ اِیْفُولُ اِیْمُولُ ایْمُولُ اِیْمُولُ اِیْمُولُ

فسائدہ: اس آیت میں جس شرک ہے منع کیا گیا ہے وہ ریا کاری ہے۔ اوراس بات ہے بھی منع کیا گیا ہے وہ ریا کاری ہے۔ اوراس بات ہے بھی منع کیا گیا ہے کہ من مناسل ہی کے اللہ تعالی ہی کے لئے ہو گراس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بھی مناسل ہوتو یہ بھی ایک تسم کا شرک خفی ہے جو نیکی کے ممل کو ضائع کر ویتا ہے۔ (تغیر این کیشر)

ارشاد ہے'' اور جولوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور اُس پر بھی اُن کے دل ڈرتے رہتے ہیں' دھزت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: کیااس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ (یعنی کیا اُن کا ڈرنا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے ہے؟) نبی کریم میں اور چوری کرتے ہیں؟ (یعنی کیا اُن کا ڈرنا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے ہے؟) نبی کریم میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو روز ہر کھنے اور نماز پڑھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ (کسی خرابی کی وجہ ہے ) اُن کے نیک اعمال قبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کر ہیں کہ اُس کی خرابی کی وجہ ہے ) اُن کے نیک اعمال قبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کر ہیں کے ایک کا کیاں حاصل کررہے ہیں اور میں اور کیا گئیاں حاصل کررہے ہیں اور دیکی لوگ اُن بھلا ئیوں کی طرف بڑھ جانے والے ہیں۔

(زنری)

﴿ 21 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْعَنِيَّ، الْخَفِيَّ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن .... ، رقم: ٧٤٣٢

حضرت سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی پر ہیز گار مخلوق سے بے نیاز ، گمنام بندے کو پہند فرماتے ہیں۔ (ملم)

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا اللهِ مَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَانِنًا مَا كَانَ. عَمِلَ عَمَلًا فِيْ صَخْوِ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةَ، خَرَجَ عَمَلُهُ الِّي النَّاسِ كَانِنًا مَا كَانَ.

رواه البيهقي مي شعب الايمان ٥/٩٥

حضرت ابوسعید خدری رہے ہوں کہ استے ہیں کہ رسول الله عَیالیّن نے ارشاد فر مایا: اگر کو کی شخص ایسی چٹان کے اندر بیٹھ کرجس میں نہ کوئی دروازہ ہونہ کوئی سوراخ ہو، کوئی بھی عمل کرے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہوکررہے گا جا ہے وہ عمل اچھا ہویا برا۔

فائدہ: جب ہر سم کامل خود ظاہر ہو کررہے گاتو پھردی مگل میں لگنے والے کوریا کاری کی نیت کر کے اپناعمل برباد کرنے سے کیا فائدہ؟ اور کس برے کو اپنی برائی کے چیپانے سے کیا فائدہ؟ دونوں کی شہرت ہوکررہے گی۔

﴿ 23 ﴾ عَنْ مَعْنِ بُنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اَبِيْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَسَدُّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَاخَذْتُهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: واللهٰ! ماآباك ﴿18﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: صَدَقَهُ السِّرِ تُطْفِئُ غَضْبَ الرَّبِّ.

(وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني في الكبير واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٩٣/٣

حفرت ابواً مامہ ﷺ رسول اللہ علیہ کا ارشاد قال کرتے ہیں: پوشیدہ طور پرصدقہ کرنا اللہ تعالٰی کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ : اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ .

رواه مسلم، باب اذا اثني على الصالح .....، رقم: ١٧٢١

حفرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا: ایسے خض کے بارے میں فرمائے کہ جونیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں (کیااے نیک عمل کرنے کا ثواب طے گا، اوگوں کا اُس کی تعریف کرناریا کاری میں تو داخل نہیں ہوگا؟) آپ علیہ نے ارشادفر مایا: بہتو مؤمن کوجلد ملنے والی بشارت ہے۔ (مسلم)

فسائدہ: حدیث شریف کا مطلب ہیہ کہ ایک بثارت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گاور ایک بثارت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گاور ایک بثارت ہیں ہے اس صورت میں کا درایک بثارت ہیں ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ہی ہو، تعریف کرانا مقصود نہ ہو۔ ہے جب اس کی نیت ممل سے مض اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ہی ہو، تعریف کرانا مقصود نہ ہو۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ عَانِشَهَ وَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَتْ: سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ هَاذِهِ الْأَيْةِ " وَالْدِينَ يَوْ تُوْنَ مَا آتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ " والعومنون: ٢٠] قَالَتْ عَانِشَهُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: اَهُمُ الّذِيْنَ يَشُرَبُوْنَ الْمَحْمُرَ وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ: لَا، يَا بِنْتَ الصِّدِيْقِ وَلَيَنَهُمُ الْفِينَ يَشُرُونَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ " أُولِيْكَ الَّذِينَ يَشَرِعُونَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ " أُولِيْكَ الَّذِينَ يُسَادِعُونَ فِى الْمَحْمُرَ وَيُسَادِعُونَ آنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ " أُولِيْكَ الَّذِينَ يُسَادِعُونَ فِى الْمَحْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ».

رواه الترمذى، باب ومن سورة المؤمنون :وقم:٣١٧٥

أم الموسنين حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه مين في رسول الله عَلَيْظَةُ سے اَلَّهُ الله عَلَيْظَةُ س آيت وَالَّذِيْنَ يُوْ تُوْنَ مَا اَمَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً كامطلب دريافت كياجس ميں الله تعالى كا ہوئے نا: جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کا موں کو بھیر دیتے ہیں لیعنی ہر کام میں اس کو پریٹان کر دیتے ہیں، فقر (کا خوف) اس کی آئھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اسے آئی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لئے پہلے سے مقدرتھی ۔ اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فر مادیتے ہیں، اس کے دل کوغنی فرمادیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہوکر اس کے پاس آتی ہے۔

﴿ 15﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِنَّ قَالَ: ثَلاَثُ خِصَالِ لَا يَعِلُّ عَلَيْهِنَّ قَالَ: ثَلاَثُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهِنَّ قَالَ: ثَلاَثُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَلَاقِ الْكَهْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ فَيْ وَرُائِهِمْ. (وهو بعض المحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٧٠/١

حضرت زید بن ثابت رہے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی کے ارشاد فر مایا: تین عاد تیں ایس کہ ان کی میں ان کی وجہ ہے مؤمن کا دل کینہ خیانت (اور ہرقتم کی برائی) سے پاک رہتا ہے۔(۱) اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے عمل کرنا۔(۲) حاکموں کی خیرخواہی کرنا۔(۳) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہے)۔ وعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہے)۔

﴿ 16﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِظُ يَقُولُ: طُوبِي لِلْمُخْلِصِيْنَ، اُولِيكِ مَصَابِيْحُ الدُّجِي، تَتَجَلِّى عَنْهُمْ كُلُّ فِنْنَةٍ ظَلْمَاءَ. (واه البيهتى نى شعب الايعان ٥/٣٤٣

حضرت ثوبان ﷺ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سا: اخلاص والوں کے لئے خوشخری ہو کہ دہ اندھیروں میں چراغ میں ان کی وجہ سے خت ہے خت فتنے دور ہوجاتے ہیں۔ ( سِینَ )

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِيْ فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللهُ رَجُلٌ مِنْ اَسْلَمَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! `مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ . (وهو جزء من الحديث) وواه البهني في شعب الإيمان ٢٤٦/٥

قبیلۂ اسلم کے حضرت ابوفرائ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پکار کر بو چیا: یا رسول اللہ! ایمان کیاہے؟ آپ عَبَالِلَةِ نے ارشاد فرمایا: ایمان اخلاص ہے۔ (جنتی)

اخلام بنيت

﴿ 11 ﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِيْمُ: إِنَّ اللهَ لَايَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ.

رواه النسائي، باب من غزا يلتمس الاجر والذكر، رقم: ٣١٤٢

حضرت ابواً مامہ با بلی رہے ہیں کہ بی کہ بی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے سرف اسی عمل کو قبول فر ماتے ہیں جو خالص ان ہی کے لئے ہواوراس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔

(نائی)

﴿ 12 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَكَالِلْهِ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّة بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَا تِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. رواه النسائي، باب الاستنصار بالضعيف، رقم: ٣١٨٠

حفرت سعد ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیظیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد (اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پرنہیں فر ماتے بلکہ ) کمز ور اور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں، نماز وں اور اُن کے اخلاص کی وجہ سے فر ماتے ہیں۔ (ن اَنَی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى اَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَواى وكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةُ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلً. رواه النسائى، باب من انى فراشه.... ،رقم: ١٧٨٨

حفرت ابودرد آء ﷺ نے دوایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو خص (سونے کے لئے اس ابودرد آء ﷺ نے ارشادفر مایا: جو خص (سونے کے لئے اس کی نبیت میہ کو کہرات کو اُٹھ کر تہجد پڑھوں گا بھر نبیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ مجمع کی آتو اب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لئے تہجد کا تو اب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لئے عطیہ ہوتا ہے۔

حضرت زید بن ثابت وظیفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عیافیہ کو یہ ارشا دفر ماتے

11,

بہترین درجوں میں ہوگا۔دوسراوہ خص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے علم عطافر مایا اور مال نہیں دیاوہ کی نیت رکھتا ہے اور بیتمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح ہے (نیک کاموں میں) خرچ کرتا تو (اللہ تعالیٰ) اس کی نیت کی وجہ ہے (اس کو بھی وہی تو اب دیتے ہیں جو پہلے خص کا ہے) اس طرح ان دونوں کا تو اب برابر ہوجاتا ہے۔ تیسراوہ خص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر عطانہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہونے کی وجہ ہے گر ہو کرتا ہے (ب ہ خرچ کرتا ہے) نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے نہ صلد رحمی کرتا ہے اور نہ ہوا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے نہ مال میں حق ہے، پیشخص قیامت میں برترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ خص ہے کہ حس کو اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے، پیشخص قیامت میں برترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ خص ہے کہ حس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلاں یعنی تیسر ہے آدی کی طرح (بے جاخرچ) کرتا تو اس کواس نیت کا گناہ ہوتا ہے ادراس کا اور تیسے با برے علی ہوتا ہے اور اس کا اور کناہ ہوتا ہے جو گا برے علی ہو جس اثو اب اور گناہ ہوتا ہے جو گل پر ہوتا ہے۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا تُكْثِوِىْ عَلَى، قَالَ: فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهُ مُعَاوِيَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَانِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَانِيَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَانِيَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّ بَعْدُ فَاذِي النَّهِ مِسَحَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَحَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ اللهُ مَالِكُ مُ عَلَيْكَ.

رواه الترمذي، باب منه عاقبة من التمس رضا الناس ..... وقم: ٢٤١٤

مدیند منورہ کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ظاہدے خضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خطر کھا کہ آپ مجھ کوکوئی نصیحت لکھ کر بھیجے دیں جو مختصر ہوزیادہ لمبی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون اور حمد وصلوٰ ہ کے بعد لکھا۔ میں نے رسول اللہ عنہا کہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو محف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی ہے بے فکر ہوکر لاگا رہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی کے نقصان سے اس کی کفایت فرمادیں گے۔ اور جو محف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہوکر لوگوں کو خوش کرنے میں لگار ہا، اللہ تعالیٰ اے لوگوں کے حوالے کر بیں گے۔ "وَ المسئلامُ عَلَيْك " (اور تم برسلامتی ہو)

ا في يكام صرف آپ كى رضاكى فاطركيا تھا تو يە معيبت جى بىل بىم كيف بوسك بىل دور دى يكام صرف آپ كى رضاكى (اورغاركا من كل كيا) اورسب بابرنكل آسك ( اغارى) وي ينانچوه و پال بالكل مركى كى (اورغاركا من كل كيا) اورسب بابرنكل آسك ( اغارى) كى خان أبنى كنشة الآنموني وَضِى الله عَنْهُ الله صَعْفِي وَسُولَ الله عَنْهُ يَقُولُ: فَلَاتُ سَمُ عَلَيْهِنَ وَ اُحَدِنُكُمْ حَدِيْنُا فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَنْهِ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلا ظُلِمَ بَا مَا مَلْمَا لَهُ الله عَنْهُ مِنْ مَدَ الله عَلَيْهِ بَابَ مَهُ عَلَيْهِ الله عَنْهُ وَلَا فَعْمَ عَدِيْنُا فَاحْفَظُوهُ ، قَالَ: إِنَّمَا الله نَيَ الآونِعَةِ نَفُود : عَبْدِ مِنَ صَدَقَةً ، وَعَنْهُ الله مَالَا وَعَنْهُ الله عَلْهُ وَيَصِلُ بِهِ وَحِمَهُ وَيَعْلَمُ الله فِيْهِ حَقًّا فَها لَمَا الله فَيْ وَيَصِلُ بِه وَحِمَهُ وَيَعْلَمُ الله فِيْهِ حَقًّا فَها لَمَا الله الله الله وَالله والله و

حضرت ابو کبش انماری اعظیفہ ہے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ برافرماتے ہوئے سنا: میں قسم کھا کرتین چزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص ورئے ہوئے ان میں قسم کھا کا ہوں ان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص ورئے ہیں بتا کا کا اس کواچھی طرح محفوظ رکھنا۔ (وہ تعین با تیں جس پر میں قسم کھا تا ہوں ان لئے کہ کہ ہوئے ہوئے اور وہ اس پر صبر کر بے قو اللہ تعالی اس صبر کی وجہ ہاس کی عزت بردھاتے افر ایس برخی کے اللہ تعالی اس پر فقر کا درواز ہوئے اللہ تعالی اس پر فقر کا درواز ہوئے اللہ تعالی اس پر فقر کا درواز ہوئے ہیں۔ پر سالہ برقتر کا درواز ہوئے ہیں۔ پر آپ بھر آپ ہو ہو ہو ہوں اسے یا در کھو۔ دنیا مراز ہو ہوئی ہو تے ہیں۔ ایک وہ خص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فر ما یا ہو وہ اللہ نہا ہو کہ اس کی مرضی کے اس کی مرض کے اس کی مرض کے اس کی مرض کی مرش کرج کی تا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کرج نہ ہوئے اس کی مرض کے اس کی مرض کے اس کی مرض کے اس کی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کرج نہ نہ کرج نہ کی کرتا ہے ) میشون قیا مت میں سب سے کرتا ہے ) میشون قیا مت میں سب سے کرتا ہے ) میشون کو کوئی کوئی کرتا ہیں کرچ کرتا ہے ) میشون کی مرس سے کر اس کے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے ) میشون کی مرس سے میں سب سے کرتا ہے ) میشون کوئی کرتا ہے ) میشون کی کرتا ہے کرتا ہے

کران کی خدمت میں حاضر ہوا) تو دیکھا کہ وہ (اس وقت بھی) سورہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پیند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل وعیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لئے ان کے سر ہانے کھڑا ان کے جاگئے کا انظار کرتار ہا یہاں تک کہ بھڑے ہوگئ اور وہ بیالہ ہاتھ میں لئے ان کے سر ہانے کھڑا ان کے جاگئے کا انظار کرتار ہا یہاں تک کہ بھڑے ہوگئ اور وہ بیا یا بیدار ہوئے (تو میں نے انہیں دودھ دیا) اس وقت انہوں نے اپنے شام کے جھے کا دودھ بیا یا اللہ! اگر میں نے میکام صرف آپ کی خوشنودی کے لئے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ ہے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطافر مادیں۔ اس دعا کے نتیجہ میں وہ چٹان مصیبت میں کھٹوڑی ہی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔

تیسرے نے دعا کی: یااللہ! کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پررکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری پررکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی صرف ایک مزدورا پی مزدوری لئے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی آم کوکاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ مال میں بہت پچھا ضافہ ہو گیا۔ پچھ عرصہ بعدوہ ایک دن آیا آور آکر کہا: اللہ کے بندے! مجھے میرے مزدوری دے، میں نے کہا بیاونٹ، گائے، بگریاں اور خلام جو تہمیں نظر آ دے ہیں بی تہماری مزدوری ہے لین تبہاری مزدوری کوکاروبار میں لگا کر بیمنا فع ماصل ہوا ہے۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! نداق نہ کر، میں نے کہا: نداق نہیں کررہا، (حقیقت ہیاں کررہا ہوں) چنا نچہ (میری وضاحت کے بعد) وہ سارا مال لے گیا، پچھے نہ تچھوڑا۔ یا انٹد! اگر

نَامَا فَعَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْ تُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْمَالًا، فَلَبَنْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى أَنْتَظِرُ اصْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشُرِبَا غَبُوْقَهُمَا، ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَلْهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْنًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ، قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِسٌ ؛ وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ! كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ، كَانَتُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ فَاَرَدُتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتَّى ٱلْمُتْ بِهَا سَنَةً مِنَ البِّسِيْنَ فَبَجَاءَ ثَنِيْ فَاعْطَيْتُهَاعِشُويْنَ وَمِانَةَ دِيْنَادِ عَلَى أَنْ تُحَلِّى بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا لْفَعْلَتْ، مَثْى إِذَا قَدَرُتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُجِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِمَقِّهِ، فَتَحَرُّجُتُ مِنَ الْوَلُوعَ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ فَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرُ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ: وَقَالَ الِثَالِثُ: اَللُّهُمَّ ! إِنِّي الْمُتَأْجُرُكُ أَجَرَاءَ فَاغْطَيْتُهُمْ آجْرَهُمْ غَيْرٌ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَفَمَّرْتُ نَجْرَهُ حَنَّى كَشُوَتْ مِسْهُ الْآمُوالُ فَسَجَاءَ نِى بَعْدَ حِيْنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَدِ إِلَى آجُرِى، خُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ اَجْرِكَ مِنَ الإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَجِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَا سْنَهْ زِئْ بِيْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَاامْسَهْ زِئْ بِك، فَاحَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَعُولُكُ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ! لِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ أُوْ جُوْا يَمْشُوْنَ. رواه البخاري، بأب من استاجر اجيراً عترك اجره ... عرقم: ٢٢٧٢

اسرائیل) کے ایک آومی نے (اینے ول میں) کہا کہ میں (آج رات چیکے ہے) صدقہ کروں گا۔ چنانچہ (رات کو چیکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ) ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا صبح لوگوں میں جرجا ہوا ( کدرات ) چور کوصدقہ دیا گیا۔صدقہ کرنے والے نے کہا: یا الله! (چورکوصدقہ دینے میں بھی) آپ کے لئے بی تعریف ہے ( کداس سے بھی زیادہ برے آدى كودياجاتاتوش كياكرسكاتاتا) بجراس فيعزم كياكدآج رات (بهي) ضرورصدقه كرول كا ( که پېلاتو ضائع ہوگيا) چنانچەرات كومىدقد كامال كے كرنكلا اور (بے خبرى ميں) صدقه ايك بدكار عورت كود مديا مع جرعا مواكرة جرات بدكارعورت كوصدقد ديا گيا-اس في كها: ا الله! بدكارورت (كوصدقد وين) مس بحى آب بى كے لئے تعریف ہے ( كديرا مال تواك قابل بھی نہ تھا) پھر (تیسری مرتبہ )ارادہ کیا کہ آج رات ضرورصدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقه كا مال لے كرنكلا اوراسے ايك مالدارك ماتحد ميں دے ديا۔ صبح ترج عاموا كررات مالداركو صدقه دیا گیا۔مدقه دینے دالے نے کہا: یااللہ!جور، بدکارعورت اور مالدارکوصدقه دینے برآپ ى كے لئے تعريف ب ( كميرامال توابي اوكوں كودينے كے قابل بھى نہ تھا) خواب ميں بتايا كيا ك (تيراصدة قبول موكيا ب) تيراصدقه چور بر (اس كن كراياكيا) كمثايدوه اين چورى كى عادت ہے تو بہ کرلے اور بدکار عورت پر (اس لئے کرایا گیا) کہ شایدوہ بدکاری ہے تو بہ کرلے (جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالی عطا فرماتے میں تواس کوغیرت آئے گی) اور مالدار براس لئے تا کداسے عبرت حاصل مو ( کداللہ تعالی کے بندے س طرح حیب كرصدقه کرتے ہیں اس کی وجہ ہے) ثاید وہ بھی اس مال میں ہے جواللہ تعالی نے اسے عطافر مایا ہے (الله تعالى كراسته من ) خرج كرنے لكے۔ (بخاري)

فانده: الشخص كا خلاص كى وجه تنول مدق الله تعالى في قبول فرالخه

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّيِّةُ يَقُولُ: وَشَطَلَقَ فَلاَضَةُ رَهْ عِلْ مِعْنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى اَوْوُ اللَّمِبِيْتَ إِلَى غَارٍ فَدَحَلُوهُ، فَانْحَدَرَثُ صَخْوَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيْهَا الْعَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ طَذِهِ الصَّخُوةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهِ بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اَللَّهُمُّ اكَانَ لَى أَبُوانِ شَيْحَانِ تَجِيْرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْنِى قَبْلَهُمَا الْعُلَا وَلَا مَا لَا فَنَاى بِنَى فِي طَلَبِ ضَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرْحُ عَلَيْهِمَا حَتَى ﴿ 6 ﴾ عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي النَّلِيَّةِ فِيْمَا يَرُوِى عَنْ وَيَهِ عَزَّوَجَلُّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِك، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إلَى آضْعَافِ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّمَةً وَاحِدَةً.

رواه البخاري، باب من هم بحسنة اوبسيئة، رقم: ٦٤٩١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنیا ہے نے ارشا دفر مایا: الله عنہ نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو کھوا دیا چراس کی تفصیل یوں بان فرمائی کہ جو خص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر (کسی وجہ سے ) نہ کر سکے تو الله تعالی اس کے لئے پری الیک نیکی کھھ دیتے ہیں ، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لئے اللہ تعالی بری کیکوں سے سات سوتک بلکہ اس سے بھی آگے کی گنا تک کھھ دیتے ہیں ۔ اور جو خص کسی برائی کا ادادہ کرے اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالی اس کے لئے پوری ایک نیکی کھھ دیتے ہیں (کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالی کے ڈرکی وجہ سے ہے) اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے دہ گئاہ کرایا تو اللہ تعالی اس کے لئے ہیں۔ (بخاری) گناہ لکھتے ہیں۔ (بخاری)

﴿ 7 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَجُلَ: لَا تَصَدَّقَنَ بِعَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ فَاصْبَحُواْ يَتَحَدَّقُونَ: تُصُدِقَ عَلَى سَارِقِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا تَصَدَّقَتِه فَوَضَعَهَا فِى يَدِ زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى شَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيةٍ، وَعَلَى غَنِي، فَاتِي فَقِيلُ عَنِي، فَاقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيةٍ، وَعَلَى غَنِي، فَاتَى فَقِيلُ عَلَى عَنِي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيةٍ، وَعَلَى غَنِي، فَاتَى الْعَمْدُ عَلَى مَارِقٍ، وَعَلَى غَنِي، فَاصَدَقَتِهُ، وَعَلَى عَنِي، فَاتَى فَيْلُ لَهُهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيةٍ، وَامَّا الزَّانِيةُ فَلَعُلُهُ انْ يَعْتَبَرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا اعْطَاهُ اللَّا الْبَالِيةُ فَلَعُلُهُ انْ يَعْتَبَرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا اغْطَاهُ اللَّا الْوَالِيةُ فَلَعُلُهُ انْ يَعْتَبَرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا اغْطَاهُ اللَّذَائِيةُ فَلَعُلُهُ انْ يَعْتَبَرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا اغْطَاهُ اللَّهُ.

رواه البخاري، باب إذا تصدق على غني.....،رقم: ١٤٢١

حضرت ابو ہر رره صفی است وایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فے ارشا وفر مایا: (بن

حفرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: (قیامت کے دن) کوگوں کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا یعنی ہرا یک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ معاملہ ہوگا۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: يَغُزُوْ جَيْشُ الْكَعْبَةَ، غَاذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِنَاوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ایک شکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا جب وہ ایک چیٹیل میدان میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں رھنسادیا جائے گا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب کو رھنسا دیا جائے گا جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جوال لشکر میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ عربی اللہ نے ارشاد فرمایا: سب کو دھنسا دیا جائے گا پھر اپنی اپنی میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ عربی قیامت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معالمہ کیا جائے گا۔

و بائے گا۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكُتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ اَقُوامًا مَا سِوْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَهِ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادِ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوٰا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

رواه ابوداؤد، باب الرخصة في القعود من العذر، رقم ٢٥٠٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشادفر مایا: تم نے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا: تم نے مدینہ میں کچھا سے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس رائے پہمی تم چلے، جو بچھ بھی تم نے خرچ کیااور جس وادی سے بھی تم گزرے وہ ان اعمال (کے اجروثواب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے محاب وی ان اعمال (کے اجروثواب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے محاب وی ان ایک اللہ اوہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہیں؟ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: (وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے، لیکن) عذر نے ان کو کردہا۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ لَا يَنْظُولُ اللي صُوْرِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وَلَكِنْ يَنْظُولُ اللي قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم ....، رقم: ٢٥٤٣

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مینک الله تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کونہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اللہ کو کھتے ہیں۔ انال کودیکھتے ہیں۔

فافدہ: لین اللہ تعالیٰ کے بہاں رضامندی کافیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد بہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اوراعمال کود کھی کر ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تھا۔

﴿2﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَعَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِهِ مَلَئِهِ مَقُولً: إِنَّمَا الْالْعَنْمُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِامْرَاقٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. وَاهُ البخارى، باب النبة في الإيمان، وقم: ٦٦٨٩

حفرت عمر بن خطاب کے فیم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کا جس کی اس نے نیت کا ہوگ لہذا جس شخص نے اللہ تعالی اور اُس کے رسول کے لئے جمرت کی بعنی اللہ تعالی اور اُس کے رسول کے لئے جمرت کی بعنی اللہ تعالی اور اُس کے رسول کی خوشنودی کے سوااس کی جمرت کی کوئی اور وجہ نہتی تو اس کی ججرت اللہ تعالی اور اُس کے رسول تن کے سول تن کی دنیاوی کے رسول تن کے لئے ہوگ بینی اس کواس جمرت کی تو (اس کی جمرت اللہ تعالی اور اُس کے فران کی جمرت اللہ تعالی اور اُس کے خوش نے کی دنیاوی رسول کے لئے ہوت کی تو (اس کی جمرت اللہ تعالی اور اُس کے خوش کی دنیاوی میں کے لئے جمرت کی تو (اس کی جمرت کی ہوت کی ہے (اللہ تعالی کی دنیاوی کے لئے جمرت کی ہوت کی

﴿ 3﴾ عَنْ اَبِسْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْظِيْ: إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. رواه ابن ماجه، باب النية وقم: ٤٢٢٩ [ال عمران: ١٤٥]

مِنْهَا طُ وَسَنَجْزِى الشَّكِرِيْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: جو شخص دنیا ہیں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا سے دنیا ہی میں دے د گے (اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا) اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس تو اب عطافر مائیں گے (اور دنیا میں بھی دیں گے) اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں۔ (لیمن ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں)۔ (ال عمر الذ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ ؟ إِنْ اَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ وَمَآ اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ ؟ إِنْ اَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

رحضرت صالح النيلان اپن قوم سے فرمایا) میں تم سے استبلیغ پرکوئی بدائہیں چاہتا میرابدلہ تورب العالمین ہی کے ذمہ ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ اتَّيْتُمْ مِّنْ زَكُوةٍ تُوِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴾ [الروم:٣٩]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جوصد قدیمض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو جولوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنامال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ (روم)

[الاعراف:٢٩]

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور خاص ای کی عبادت کرواور ای کو پکارو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلكِنْ يَنَالُهُ التَّقُواى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: ٢٧]

الله تعالی کاار شاد ہے: الله تعالی کے پاس نه توان قربانیوں کا گوشت بینچتا ہے اور نه بی الا کا خون، بلکہ ان کے پاس تو تمہاری پر ہیزگاری پینچتی ہے لینی اُن کے یہاں تو تمہارے و جذبات دیکھے جاتے ہیں۔



# اخلاص نبیت لیمنی تیج نبیت

الله تعالی کے ادامر کومن الله تعالی کی رضا مندی کے لئے بور اکرنا۔

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ بَلَى فَ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُو مُسْحَسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ص وَلَا عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: ہاں جس نے اپنا چہرہ الله تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوتو ایسے شخص کواس کا اجراس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ منگین ہوں گے۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ ﴾ [البقره:٢٧٢]

اللّٰدِتَّ اللَّٰ كَارَثَادَ ہِے: اور اللّٰدِتَعَالَىٰ كَى رضا مندى بى كے لئے خرج كيا كرو۔ (بقره) وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُودُ فَوَابَ اللَّهِ عِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ الْوَقِيهِ وَفَالَ مَنْ يُودُ فَوَابَ الْآخِوَةِ فُولِيّهِ

### پودالگانے والے کے لئے اجراکھ دیتے ہیں۔ (منداحم)

﴿387﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَهُ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا. عَلَيْهَا.

حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہرسول اللہ علیطی ہم ریہ قبول فر ماتے تھے اور اس کے جواب میں (خواہ اسی وقت یا دوسر ہے وقت )خود بھی عطا فر ماتے تھے۔ (جاری)

﴿388﴾ عَنْ جَـابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكُ : مَنْ أَعْطَى عَـطَـاءً فَـوَجَـدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَوَةُ.

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو ہدید دیا جائے ، اگر اس کے پاس بھی دینے کے لئے بچھ ہوتو اس کو بدلے بیں ہدید دینا جا ہے ، اگر اس کے پاس بھی دینے کے لئے بچھ ہوتو اس کو بدلے بیل ہدید دینا جا ہے اور اگر بچھ نہ ہوتو (بطور شکریہ) دینے والے کی تعریف کرنی چاہئے کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کردیا۔ اور جس نے (تعریف نہیں کی بلکہ احسان کے معاملہ کو) چھیایا اس نے ناشکری کی۔

(ابوداور)

﴿389﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِهُ: لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ اَبَدًا۔ (وهو جزء من الحديث) رواه النسائى، باب فضل من عمل نى سبيل اللهِ سسيل الهِ سسيل اللهِ سسيل الهِ سسيل اللهِ سسيل الهِ سسيل الهِ سسيل الهِ سسيل الهِ سسيل الهِ سس

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: بندہ کے دل میں بھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو کتے۔

﴿390﴾ عَنْ اَبِيْ بَكُرِ الصِّدِيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَٰلَئِكِ ۚ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ خَبِّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَّانٌ ـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماحاء في البخل، رقم: ١٩٦٢

حضرت ابو بمرصدیق ﷺ ہے روایت ہے کہ نی کریم علیا ہے ارشاد فرمایا: دعوکہ باز، بخیل اوراحیان جمّانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہوجاتا ہے۔ اور جتنا حصداس میں سے پرندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (غرض میرکہ) جوکوئی اس درخت میں سے بچھ (بھی پھل وغیرہ) لیکر کم کردیتا ہے تو دہ اس (درخت لگانے والے) کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (سلم)

﴿384﴾ عَنْ جَبابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ اَحْيِنَى اَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ لِيْهَا اَجُرٌ. (الحديث) رواه ابن حبّان، قال السحقة: اسناده على شرط مسلم ٦١٥١١

حفرت جابر ظی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخفی بنجرز مین کوکاشت کے قابل بنا تا ہے تو اسے اس کا اجرملتا ہے۔ (ابن حبان)

﴿385﴾ عَنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِي الدَّرْداءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غُرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ: اتَفْعَلُ هٰذَا وَانْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ مَلْئِظَةٍ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْئِظَةٍ يَقُولُ: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ آدَمِيٍّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزُوجَلً إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

حفرت قاسم رحمة الله عليه فرمات بين كه دمشق مين حضرت ابودرداء في بياس سے الكه فنم گذرے اس وقت حضرت ابودرداء في بيان الله عليه في ابودرداء في بيان الله عليه في الله في اله في الله في الله

حفرت ابوابوب انصاری رفت دوایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جونس بودالگا تا ہے پھراس درخت سے بعنا پھل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھل کی پیداوار کے بفتر

هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في ثواب من كسامسلما، رقم: ٢٤٨٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ ملم کو یہ ارشا دفر ماتے ہوئے سنا: جوسلمان کی مسلمان کو کپڑ ایہنا تا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پراس کپڑ ے کا ایک گلز ابھی رہتا ہے، پہنا نے والا الله تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ (زندی) ﴿381﴾ عَنْ حَادِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ ﴿381﴾ وَمُناوَلَةُ الْمِسْكِیْنِ مَنْ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

صحيح، الجامع الصغير ٢٥٧/٢

حضرت حارثہ بن نعمان ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: مسکین کواپنے ہاتھ سے دینابُری موت سے بچاتا ہے۔ (طبر انی بیٹی منیاہ، جامع مغبر)

﴿382﴾ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَلَطْتُهُ قَالَ: إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْآبَنْنَ اللهُ عَنْ آلِيْنَ عَلَيْهُ عَنْ آلِيْنَ عَلَيْهُ فَلَهُ أَلَا مُنَا أَمُوْبِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَذْفَعُهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَمُورِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَذْفَعُهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ ا

حضرت ابومویٰ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشاد فرمایا: وہ مسلمان امانتدار خزانجی جو مالک کے علم کے مطابق خوشد لی سے جتنا مال جسے دینے کوکہا گیا ہے اتنااے پورا بورا دے دیتواہے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ (ملم)

پوره پوراد المسلم عَنْ جَابِو رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكُ : مَامِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسُا ﴿ 383﴾ عَنْ جَابِو رَضِى اللهُ عَنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا اَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا اَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ .

رواه مسلم،باب فضل الغرس والزرع، رقم: ٢٩٦٨

حضرت جابر رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جومسلمان درخت لگاتے نے ارشاد فرمایا: جومسلمان درخت لگاتے ہواں میں سے جتنا حصہ کھالیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے اور جواس میں سے پُر الیا جائے وہ بھی صدقہ ہوجاتا ہے یعنی اس پر بھی مالک کومعدقہ کا اور جواتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے چندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ

﴿379﴾ عَنْ آبِى هُ مَرْيُوةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: إِذَا صَنَعَ لِآحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَائَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِى حَرَّهُ وَدُحَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَا كُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهَا قَلِيْلًا، فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنٍ.

رواه مسلم باب اطعام المملوك مما ياكل . ...،وقم: ٤٣١٧

حضرت ابو ہر یرہ فضی اوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کی کا خادم اس کے لئے کھانا تیار کرے بھروہ اس کے پاس لے کرآئے جبکہ اس نے اس کے لیان غیر کری اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے تو ما لک کو چاہئے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اُسے بھی کھلائے ۔اگروہ کھانا تھوڑا ہو (جودونوں کے لئے کافی نہ ہوسکے ) تو مالک کو چاہئے کہ اس خادم کودے دے۔

تومالک کو چاہئے کہ کھانے میں سے ایک دو لقے ہی اس خادم کودے دے۔

(ملم)

﴿380﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ النَّهِ عَلَيْهُ مَعُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْه خَرْقَةٌ. رَوَاه السَرَمدي وَقَالَ:

کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے جوخود پہنے۔ ماتختوں سے وہ کام نہلو جوان پر بوجھ بن جائے اورا گرکوئی ایسا کام لوتوان کا ہاتھ بٹاؤ۔

﴿376﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ شَيْئًا قَطُّ رواه مسلم،باب في سخانه ﷺ، دنم: ١٠١٨

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایبا کبھی نہیں ہوا کہ رسول الله علیہ سے کہ ایبا کبھی نہیں ہوا کہ رسول الله علیہ سے کی چیز کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ ایک ایک ایک ایک کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ ایک ایک کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ ایک کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ ایک کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ کی جائے کہ کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ کی جائے کہ کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ کی جائے کی جائے کہ کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ کی جائے کی جائے

فسائدہ: مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے اپنی زبان پرصاف انکار کالفظ نہیں لاتے تھے۔ اگر آپ کے پاس پچھ ہوتا تو فوراً عنایت فرمادیتے اور اگر دینے کے لئے پچھ نہ ہوتا تو وعدہ فرمالیتے یا خاموشی اختیار کر لیتے یا مناسب الفاظ میں عدر فرمادیتے یا دعائیہ جملے ارشا و فرمادیتے۔

(مظاہری)

﴿377﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: اَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ ، وَفُكُوا الْعَانِىَ .

رواه البخاري،باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ماررفنكُم ... ،رقم: ٣٧٣٥

حضرت ابوموی اشعری رہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: بھوکے کوکھا ناکھلاؤ، بیاری عیادت کرواور (ناحق ) قیدی کور ہائی دلانے کی کوشش کرو۔ (بناری)

﴿378﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ : إِنَّ اللهَ عَزُوجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا البُنَ آدَمَ المُوصِّتُ فَلَمْ تَعُدُنِى ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ اَعُودُك؟ وَآنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ اَعُودُك؟ وَآنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ آنَك لَوْ عُدْتَهُ لَوْعَمْنَى ، قَالَ: يَارَب! وَكَيْفَ اَطْعِمُك؟ لَوْجَدْتَنِي عِنْدَه ، يَا ابْنَ آدَمَ السَّطُعَمْك عَبْدى فَلاَنْ فَلَمْ تُطْعِمُهُ ، أَمَا عَلَمْتُ اللهُ عَلْمَتُ اللهُ السَّطُعُمَك عَبْدى فَلاَنْ فَلَمْ تُطْعِمُهُ ، أَمَا عَلَمْتُ وَآنُتَ رَبُ الْعَالَمِيْن، قَالَ: السَّطُعُمَك عَبْدى فَلاَنْ فَلَمْ تَطْعِمُهُ ، أَمَا عَلَمْتُ اتَّكُ لَوْ اَطْعَمُهُ ، أَمَا عَلَمْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

السَّلَام.

27012 مرواه احمد

حضرت جابر ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقے نے ارشاد فر مایا: فَح مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھنیں۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: اللہ کے نبی اُج مبرور کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: (جس فی میں) کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے۔ (سنداحم)

﴿374﴾ عَنْ هَانِيْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِظِهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه ووافقه الدهبي ٢٣١١

حضرت بانی عظیم سے روایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ عقیصیة کی خدمت میں حاضر ہوئے توعرض کیا: یارسول اللہ! کون ساعمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ رسول اللہ عقیصیة نے ارشاد فرمایا: تم انجھی طرح بات کرنے اور کھانا کھلانے کولازم پکڑو۔ (متدرک حام)

﴿375﴾ عَنِ الْمَعْرُوْدِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ اَبَا ذَرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَيْ حُلَّةً وَعَلَى عُرَاتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَى عُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيْرتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِى النَّبِيُ اللهُ تَحْتَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَوْلَكُمْ خَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَدْدُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَدْدُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا يَلْبُسُهُ مِمَّا يَلْبُسُهُ مِمَّا يَلْبُسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِفُوهُمْ مَا يَعْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَفْتُمُوْهُمْ فَاعِينُوهُمْ.

رواه البحاري،باب المعاصى من امر الجاهلية ... ،رقم: ٣٠

حفرت معرور فرماتے ہیں کہ میری حفرت ابوذ رضط است مقام ربذہ میں ما قات ہوئی۔
وہ اور ان کا غلام ایک ہی قتم کا لباس پہنے ہوئے تھے میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا (کہ کیابت ہے آپ کے اور غلام کے کیڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے ) اس پر انہوں نے میہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور ای سلطے میں اس کو ماں کی غیرت دلائی۔ (یہ فبرر سول اللہ صلی اللہ علیہ ولئی کو آپ نے ارشاد فرمایا: ابوذر! کیاتم نے اس کو ماں کی غیرت دلائی ہے۔ تمہارے ماتحت (لوگ) تمہارے بھائی غیرت دلائی ہے۔ تمہارے ماتحت (لوگ) تمہارے بھائی ہو، اس کو وہی شیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے۔ لہذا جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو، اس کو وہی

﴿370﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِ اللهِ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا فَوْبًا عَلَى جُوْعٍ، اَطْعَمَهُ وَلَيْ عَلَى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْعٍ، اَطْعَمَهُ اللهُ عِزْي، كَسَاهُ اللهُ عَزْقِ جَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزُّوجَلً مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ عَنْوم.

رواه ابوداؤد، باب في فضل سقى العاء، وقم: ١٦٨٢

حضرت ابوسعید رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاوفر مایا: جو محض کسی مسلمان کو بنظے بین کی حالت میں کیٹر ابہنا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبزلباس بہنا کیں گے۔ جو محض کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلا کیں گے۔ جو محض کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاص شراب بلا کیں گھرا کیں گھرا کیں گھرا کیں گھرا کیں گھرا کی حالت میں پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاص شراب بلا کیں گھرا کیں گھرا کیں گھرا کیں گھرا کیں گھرا کی حالت میں پانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاص شراب بلا کیں گھرا کیں گھرا کی ہوگی۔

﴿371﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وزَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكُم: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّقَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف.

رواه البحاري،باب اطعام الطعام من الاسلام،رقم: ١٢

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله علیہ ہے دریافت کیا: اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فر مایا: کھانا کھلانا اور (ہرایک کو) سلام کرنا خواہ اس سے تمہاری جان بہجان ہویانہ ہو۔

(بناری)

﴿372﴾ عَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : أَعُبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَآمُعِمُوا الطَّعَامَ، وَآفَشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ بِسَلَام. رواه الترمذي وفال هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل اطعام الطعام، وقم: ١٨٥٥

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہواورسلام پھیلاتے رہو( ان اعمال کی وجہ ہے) جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤگے۔

﴿373﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَطِيُّهُ: ٱلْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْسَجَنَّـةُ. قَالُوا: يَا نَبِي اللهِ! مَا الْحَجُّ الْمَبْرُورُ؟ قَالَ: اِطْعَامُ الطُعَام وَافْسًاءُ [ال عمران:٩٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ تَعَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہرگزنیکی میں کمال حاصل نہ کرسکو کے یہاں تک کداپی پیاری چیز سے کچ فرج کرو۔ (آل عران)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنِنًا وَ يَتِيْمًا وَآسِيْرًا ۞ إِنَّمَا لُطُعُمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا يُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴾ [الانسان: ٨-٩]

الدّتعالى كارشاد ب: اوروه لوگ باوجود كھانے كى رغبت اورا حتياج كے مكين كواوريتيم كو كى كھانا كھلا ديتے ہيں - كہتے ہيں ہم تو تم كوش الله تعالى كى رضا جوكى كى غرض سے كھانا تے ہيں ہم تم سے كى بدلداورشكريد كے خواہشند نہيں ہيں ۔ (دہر)

#### احاديثِ نبويه

٤﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِهُ:
 طُعَمَ آخَاهُ خُبْزًا حَتَى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَتَى يَرْوِيَهُ بَعْدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ حَنَادِقَ،
 نَا بَيْنَ خَنْلَقَيْنِ مُسِيْرَةُ حَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه اللهبي ٢٩١٤

حفرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے فرمایا: جو فض اپنی بلاتا ہے الله تعالیٰ فرمایا: جو فض اپنی (مسلمان) بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے اور پانی بلاتا ہے الله تعالیٰ جنم سے سات خندقیس دور فرمادیتے ہیں۔ دوخند قوں کا درمیانی فاصله پانچ سوسال کی جنم سے سات خندقیس دور فرمادیتے ہیں۔ دوخند قوں کا درمیانی فاصله پانچ سوسال کی سے سات خندقیس دور فرمادیتے ہیں۔ دوخند قوں کا درمیانی فاصله پانچ سوسال کی سے سات خندقیس دور فرمادیتے ہیں۔ دوخند قوں کا درمیانی فاصله پانچ سوسال کی سے سات خندقیس دور فرمادیتے ہیں۔ دوخند قوں کا درمیانی فاصله پانچ سوسال کی سے سات خندقیس دور فرمادیتے ہیں۔ دوخند قوں کا درمیانی فاصله پانچ سوسال کی ساتھ ہیں۔

3﴾ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ. إِنَّ مِنْ بَاتِ الْمَغْفِرَةِ اِطْعَامَ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ . (واه البَيعةى في شعب إلايسان ٢١٧١٣

حفرت جابر بن عبداللدرضی الله عنجمات روایت ہے کدرسول الله عنظیفی نے ارشادفر مایا: کےمسلمان کو کھانا کھلا نامغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ (بہتی)

# مسلمان کی مالی اعانت

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ الْبُتَث سَبْعَ سَسَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَانَةُ حَبَّةٍ ط وَاللهُ يُسْخِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ اپنا مال الله تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی می ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہرایک بال میں سوسودانے ہوں اور الله تعالیٰ جس (کے مال) کوچا ہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ اور الله تعالیٰ بڑافیّا ض اور بڑے علم والا ہے۔
علم والا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلا مُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ والبنرة: ٢٧١]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں رات کو اور دن کو۔ جے پاکر اور ظاہر میں ، انہی کے لئے اپنے رب کے ہاں تو اب ہے اور ان پر نہ کو کی ڈر ہے اور نہ وہ غمکین ہوئگے۔ حفرت ابوہریرہ دی بھی ہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو محص کسی عورت کو اس کے قلاف بھر کا نے وہ ہم میں سے عورت کو اس کے قلاف بھر کا نے وہ ہم میں سے نہیں۔

نہیں۔

﴿366﴾ عَنِ الزَّبَيْرِبُنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ: دَبَّ النِّكُمْ دَاءُ الْاَمَمِ فَالَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِىَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّغْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

(الحديث) رواه الترمذي،باب في فضل صلاح ذات البين، رقم: ٢٥١٠

حضرت زبیر بن عوام رضی ہے۔ دوایت ہے کہ بی کریم علی ہے۔ ارشاد فر مایا بتم سے بہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض ہے جومونڈ دینے والی ہے۔ امتوں کی بیماری تمہارے اندوسرایت کرگئی۔ وہ بیماری حسد اور بغض ہے جومونڈ دینے والی ہے۔ بیس بنیس کہنا کہ بالوں کومونڈ نے والی ہے بلکہ بید دین کاصفایا کردیتی ہے (کہاس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق بناہ وہر باوہ وجاتے ہیں)۔

﴿367﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْحُرَاسَانِيّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ تَصَافَحُوا لَهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ : تَصَافَحُوا لَهُ مَا الشَّيْخَاءُ.

روأه الامام مالك في الموطا، ماجاء في المهاجرة ص ٧٠٦

حسنرت عطاء بن عبدالله خراسانی رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے براند علیہ نے دورے کو بناد فرمایا: آپس میں مصافحہ کیا کرو (اس سے) کینہ ختم ہوجاتا ہے۔آپس میں ایک دوسرے کو بید یا کروباہم محبت بیدا ہوتی ہے اور دشنی دور ہوجاتی ہے۔

رمؤطا امام مالک)

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ الَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما ثقات، مجمع الزوائِد ١٢٦/٨

﴿363﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْهُ قَالَ: تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْإِنْشَنِ وَالْحَمِيْسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُلَهُ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ اَهْلُ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتَّى يَتُوْبُوْا.

حضرت جابر رہے ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: پیرادر جعمرات کے دن (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے) اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے (لیکن) کیندر کھنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے (لیکن) کیندر کھنے والوں کوان کے کیند کی وجہسے جھوڑے رکھا جاتا ہے یعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہاں (طرانی برنیب) تو بینہ کرلیں۔

﴿364﴾ عَنْ أَبِيْ مُوْسِى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنَّانِ يَعْضُهُ بَعْضُهُ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وواه البحارى، باب نصر المظلوم، ونم: ١٤٤٦

حضرت ابوموی ﷺ سے روایت ہے کہ بی کریم علی نے ارشادفر مایا: ایک سلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصہ کو مفبوط کرتا ہے۔ پھر رسول الشعی نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیس (اورائل عمل سے میہ جھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا جا ہے کا دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا جا ہے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہوتا جا ہے )۔

﴿ 36:36 مَنْ آبِى هُويْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ: لَيْسَ مِنَا مَنْ خَسَ الْهُوَ أَنْهُ عَلَىٰ ذَوْجِهَا أَوْ عَبْدُوْا عَلَىٰ سَيِّدِهِ. رواه الوداؤدرات فيس حب الواة على دوحه وقد عال

هَجَرُ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ.

رواه ابوداؤد،باب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ٩١٥

حضرت ابوخراش ملمی رفظیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ عَلَیْ کو بیدارشاد فرمات ہوئے سال تک فرمات ہوئے سال تک فرماتے ہوئے سال جس کے ساز جس کے سال تک مانا جلنا جیوڑے رکھااس نے کو یااس کا خون کیا لیمنی سال بحرفطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قبل کرنے کا گناہ اور ناحق قبل کرنے کا گناہ قریب ہے۔
(ابوداؤد)

﴿360﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُثَلِّكُ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيِسَ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِيْ التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

رواه مسلم،باب تحريش الشيطان .....،رقم: ٣١٠٣

حفرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: شیطان اس بات سے تو مایوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پہنٹ کریں بیعی کفر وشرک کریں لیکن ان کے درمیان فتند وفساد پھیلا نے اور ان کوآپس میں بعر کانے سے مایوں نہیں ہوا۔

﴿361﴾ عَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظِهُ: تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِى كُلِّ يَوْم خَسِيْسٍ وَإِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّوجَلُ فِى ذَٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ الْمُرِىءَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا إِلَّا الْمَرَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ازْكُوا هَلَدَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ازْكُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. وواه مسلم،باب النهى عن الشحناء، وقم: ١٥٤٦

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ہر پیراور جعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دن ہراس خض کی جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک ندھ ہراتا ہو مغفرت فرماتے ہیں البتہ وہ مخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے کہ جس کی اپنے کی (مسلمان) بھائی سے دشنی ہو۔ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو) کہا جائے گا: ان دونوں کور ہے دو جب تک آپس میں صلح وصفائی ندکریس ،ان دونوں کور ہے دو جب تک آپس میں صلح وصفائی ندکریس ،ان دونوں کور ہے دو جب تک آپس میں صلح وصفائی ندکریس ۔

﴿362﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُثْلِثُهُ قَالَ: يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيْعِ حَلْقِهِ

سلام کا جواب ندو معقو سلام کرنے والے کا (تین دن قطع تعلقی کا) گناه بھی سلام کا جواب ند دین دالے کے ذمہ ہوگیا۔

(357) عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَجِلُ لِهُ سُلِم اَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْق ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِي مَاكَانَا عَلَى صِرَاهِهِمَا، وَإِنَّ اَوَّلَهُ مَسَا فَيْسًا يَكُونُ سَبْقَهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدُّكُ عَلَيْهِ الْمَلَا يُكُذُهُ وَرَدُّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَاهِهِمَا لَمْ يَلْخُلَا الْجَنَّة وَلَمْ يَجْتَمِعًا فِي الْجَنَّةِ وَدَاهُ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَاهِهِمَا لَمْ يَلْخُلَا الْجَنَّة وَلَمْ يَجْتَمِعًا فِي الْجَنَّةِ وَدَاهُ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَى الْ

حضرت ہشام بن عامر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بدار شاد
فراتے ہوئے سنا: کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دنوں سے زیادہ
قطع تعلق رکھے۔ اور جب تک وہ اس قطع تعلق پر قائم رہیں گے تی سے شرہیں گے۔ اور ال
دونوں میں سے جو (صلح کرنے میں) پہل کرے گااس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلق کے گناہ کا
غارہ ہوجائے گا۔ پھر آگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام قبول نہ کیا
اور اس کا جواب نہ دیا۔ تو سلام کرنے والے کوفرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کوشیطان
جواب دے گا۔ اگر ای (پہلی) قطع تعلق کی حالت میں دونوں مرکئے تو نہ جنت میں داخل ہوں
جواب دے گا۔ اگر ای (پہلی) قطع تعلق کی حالت میں دونوں مرکئے تو نہ جنت میں داخل ہوں

﴿358﴾ عَنْ فَعَسَالَـةَ بْنِ عُبَيْـدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلْطِلُهُ قَالَ: مَنْ هَجَرَأُ عَاهُ وَوْقَ لَلاَثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكُهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوالد ١٣١/٨

حضرت فضالہ بن عبید ﷺ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جوض اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے (اگر اس حالت میں مرکیا) تو جنم میں جائے گامگریہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کی مد فر مائیں (تو دوز خے شے جائے گا)۔ جائے گامگریہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کی مد فر مائیں (تو دوز خے شے جائے گا)۔ (طرانی مجم الردائد)

﴿359﴾. عَنْ آبِي خِرَاشِ السُّلَعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ

اے چیوڑے رکھے کہ دونوں ملیں توبیہ اِدھر کومنہ بچھیر لے اوروہ اُدھر کومنہ پھیر لے اور دونوں میں اُنظل وہ ہے جو (میل جول کرنے کے لئے )سلام میں پہل کرے۔ (مسلم)

﴿354﴾ عَنْ أَبِيى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْتُظِيُّمْ: لَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ ٱ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ، فَمَنْ هَجَرَفَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

رواه ابوداؤد،باب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ١٤ ٩

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما کی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کر بے جس مخص نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھااور مرگیا تو جہنم میں جائے گا۔ (ابوداؤد

﴿355﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْتُهُ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْهُ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَأَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَسَلَمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَأَ الشَّرَكَ الْحِي الْآخِو، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ. زَادَ آخَمَدُ: وَخَوْرَ جَ الْمُسَلِّمُ هِ الْمُحْرَةِ. الْمُعَمِرة الرجل احاه، وقاء ١٩١٦ المُعَمِرة .

حضرت ابوہریہ وہ فی سے دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: مؤمن کے لے جائز نبیل کدایپ مسلمان بھائی سے (قطع تعلق کرکے) اسے تین دن سے زیادہ چھوڑ ہے رکے لہٰذا اگر تین دن سے مسلمان بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہئے۔ اگر اس نے سلام جواب دے دیا تو وہ گنہگار ہم جواب دے دیا تو وہ گنہگار ہم اور سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہم اور سلام کرنے والا قطع تعلقی (کے گناہ) سے فکل گیا۔

(356) عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَكُونُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُمُ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ ، فَإِذَا لَقِيَهُ صَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَادٍ كُلُّ ذَلِك لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ. مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ مُرَادٍ كُلُّ ذَلِك لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ. رَمْ: ٤٩١٣ رَمْ: ٤٩١٣ مَنْ هَجرة الرجل الحاد، رقم: ٤٩١٣

دخرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: کمی مسلمان کے لئے درست نبیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو (اس سے قطع تعلقی کرکے) بنین دن سے زیادہ بھوڑے رکھے لہٰذا جب اس سے ملاقات ہوتو تین مرتبہ اس کوسلام کرے اگروہ ایک مرتبہ بھی

حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: کیامیں تم کو روزہ ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: ضرور ارشاد فرمایا: باہمی انفاق سب سے افضل ہے کیونکہ آپس کی بنا اتفاقی (دین کو) مونڈ نے والی ہے یعنی جیسے استر سے سرکے بال ایک دم صاف ہوجاتے بیں ایس کی لڑائی سے دین ختم ہوجا تا ہے۔

ہیں ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہوجا تا ہے۔

(زندی)

﴿351﴾ عَنْ حُسَمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أُمِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّى عَلَيْكُ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمْى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ۔ رواہ ابوداؤد،باب فی اصلاح ذات البین،وقم: ٤٩٢٠

حضرت حمید بن عبدالرحمٰن اپنی والدہ رضی اللّٰدعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نمی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے سلح کرانے کے لئے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو (فرضی باتیں) پہنچا کیں اس نے جھوٹ نہیں بولا یعنی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔

﴿352﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُوْلُ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا تَوَادًّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا (وهو طرف من الحديث) رواه احمد واسناده حسن ،مجمع الزوالد ٢٣٦/٨

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقی ارشاد فر مایا کرتے تھے : قشم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آ لیس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دومسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہاس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہان میں سے کسی ایک ہے گناہ سرز د ہوجائے۔
(منداحمہ جمع الزوائد)

﴿353﴾ عَنْ آبِیْ آثِیُوبَ الْآنْ صَسادِیِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلَیْ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِـمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَنَحَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُغْرِضُ هٰذَا وَيُغْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِیْ يَبُدَا ُ بِالسَّلَامِ. (وادسلم، باس تحربم الهجر موق ثلاثة ایام رقم: ١٥٣٢

حضرت ابوابوب انصاری دین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ (قطع انتخابی کرے)

## مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آلِ عمران: ١٠٣]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تم سبل کرالله تعالیٰ کی ری (دین) کومضبوط پکڑے رہواور اہم نا آغاتی مت کرو۔

### احاديثِ نبويه

﴿350﴾ عَنْ آبِى الدُّرُدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَّسِنَّهُ: أَلاَ ٱخْبِرُكُمْ بِالْحُصَلَ مِنْ وَرَجَهِ الصِّيَامِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَهْنِ هِىَ الْمُحَالِقَةُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب في فضل صلاح ذات البين رقم: ٢٥٠٩

جس شخص نے کوٹ مارکی وہ ہم میں ہے۔ جس شخص نے کوٹ مارکی وہ ہم میں ہے۔

﴿348﴾ عَنْ أَبِى ذَرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّيُوْمَ الْقَيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَاتَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَاتَ مَرَّاتٍ، قَالَ اللهِ ؟ قَالَ: اللهُ ؟ قَالَ: اللهُ عَنْهُ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: اللهُ عَنْهُ: بَالْحَلِفِ الْكَاذِب.

رواه مسلم،باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار.....رقم: ٢٩٣

حضرت ابو ذر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فر مایا: تین آ دمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ندان سے کلام فر ما ئیں گے، ندان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، ندان کو گنا ہوں سے پاک کریں گے اور انہیں در دناک عذاب دیں گے ۔ بیآیت رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تین مرتبہ پڑھی ۔ حضرت ابو ذر ﷺ نے عرض کیا: بیلوگ تو سب ناکام ہوئے اور خسارہ میں رہے ۔ یا رسول الله! بیلوگ کون ہیں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا: اپنا تہدید (مختوں سے نیچی) لؤکانے والا، احسان جمانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کرا پنا سودا فروخت کرنے والا۔

﴿349﴾ عَنْ عَـمَّـارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُو كَهُ ظُلْمًا أَقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤٢٦/٤

حضرت عمارین یا سررضی الله عنهماروایت کرتے بیں کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا:
جو آقا اینے غلام کوناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ (طبرانی بجم الزوائد)

فائدہ: ملازمین (نوکر، خادم، کارندوں) کو مارنا بھی اس وعید میں داخل ہے۔

فائدہ: ملازمین (نوکر، خادم، کارندوں) کو مارنا بھی اس وعید میں داخل ہے۔

(معارف الجدے)

(ابوداؤد):

شریک کرنے والے نہ ہو۔

فسائدہ: مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی شرک وبت پرتی کی طرح گندہ گناہ ہے اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پر ہیز کرنا جا ہے جیسا کہ شرک وبت پرتی سے پر ہیز کیا جا ج ہے۔

﴿345﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِى مُسلِم بِيَمِيْنِه، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْءُ مُسلِم بِيَمِيْنِه، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْءُ يَسِيْرًا يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ أَرَاكٍ.

رواه مسلم،باب وعيد من اقتطع حق مسلم .....، رقم: ٥٣ "

حفرت ابواُمامہ ﷺ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخفر نے (جموٹی) قتم کھا کر کی مسلمان کا کوئی حق لے دوزر ا نے (جموٹی) قتم کھا کر کی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لئے دوزر اواجب کردی ہاور جنت کواس پر حرام کردیا ہے۔ایک شخص نے سوال کیا: یا رسول اللہ!اگر چہو کوئی معمولی ہی جن ہو ( تب بھی بھی سرا ہوگی )؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر چہ پیاو ( کے درخت ) کی ایک شہن ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

﴿346﴾ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ غَلَيْكُ: مَنْ اَحَذَ مِنَ الْآرْضِ شَيْدٌ بِغَبْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى سَبْع اَرْضِيْنَ.

رواه البخاري، باب اثم من ظلم شيئا من الارض، وقم: ٢٤٥٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیلی نے ارشاد فرمایا: جمش تخص نے تعوژی می زمین بھی ناحق لے لی قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے سات زمینوں تک دہنسادیا جائے گا۔ (بخاری)

﴿347﴾ عَنْ عِفْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكِ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً لليس منا. (وهو حزء من الحديث) - رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح بياب ماجاء في سهر مراكزة استعاده وفي: ١١٢٣

منرت مران بن حمین رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیق نے ارشاد فرمایا:

وعده کروجس کو بیرانه کرسکو۔

﴿342﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ،وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اثْتُعِنَ خَانَ۔ رواه مسلم،باب خصال المنانق،رنم: ٢١١

حضرت ابو ہریرہ دھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عیالیہ نے ارشادفر مایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورانہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔
(ملم)

﴿343﴾ عَنْ حُدَّيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِهُ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رواه البخارى،باب مايكره من النميمة،رقم: ١٠٥٦

حضرت حذیفد رفی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عیافی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا: چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔

ف المده: مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کی عادت ان علین گناہوں میں ہے ہو جہو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بنتے والے ہیں۔ کوئی آ دمی اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے کسی کومعاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کراس کو یا ک کردیں تو اس کے بعد جنت میں داخلہ ہو سکے گا۔ (معارف الحدیث)

﴿344﴾ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ مُلْتَظِيْهِ صَلَاةَ الصَّبْح فَـلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ ثُمَّ قَرَأَ: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ"

[ الحج: ٣٠ـ٣١] ـ رواه ابوداؤد، باب في شهادة الزُّور، رقم: ٢٥٩٩

حصرت خریم بن فاتک رفیجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ علی ہے اللہ (نمازے) فارغ ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور ارشا وفر مایا: جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کردی گئ ہے۔ یہ بات آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جمن مرتبہ ارشاد فر مائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: بت پیرش کی گندگی ہے بچواور جھوٹی گواہی ہے بچو، کیسوئی کے ساتھ اس اللہ بی کے وکر اس کے ساتھ کی کو (رززي)

كى مىلمان كونقصان بېنچائے يااس كودهو كددے وہ ملعون ہے۔

﴿340﴾ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالَئِكُ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُر: الطَّعْنُ فِي النَّاسِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ.

رواه مسلم،باب اطلاق اسم الكفر على الطعن.....،وقم: ٢٢٧

حفرت ابو ہریرہ دفیجینہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیجی نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں دوبا تمل کفر کی ہیں: انسب میں طعن کرنا اور مُر دول پرنو حد کرنا۔

﴿341﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ وَلَا تَعِذَهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في المراء،وقم: ١٩٩٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ بن کریم عظیمتی نے ارشاد فر مایا: اپنے موائی سے جھڑا نہ کرواور نہاس سے (ایسا) فداق کرو (جس سے اس کو تکلیف پہنچے) اور نہ ایسا تعلیم کے لئے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا چاہے اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔

﴿335﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : الْمُؤْمِنُ غِرِّ كَرِيْمٌ، وَاللهَ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ : الْمُؤْمِنُ غِرِّ كَرِيْمٌ، وَاللهَ اللهِ عَلَى حَسن العشرة، وَمَ: ٧٩٠ وَاللهَ الوَداوُد، باب في حسن العشرة، وَمَ: ٧٩٠

حضرت ابو ہریرہ دیں اور ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: مؤمن مجولا بھالا شریف ہوتا ہے ادر فاسق دھو کہ باز کمینہ ہوتا ہے۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ مؤمن کی طبیعت میں جال بازی اور مکاری خہیں ہوتی وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاس کی طبیعت ہی میں دھو کہ دبی اور مگاری ہوتی ہے، فتنہ وفساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے۔

(جمان النہ)

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: جس نے کی مسلمان کو تکلیف دی اس نے بھینا اللہ تعالی مسلمان کو تکلیف دی اس نے بھینا اللہ تعالی کو تاراض کیا )۔

کو تکلیف دی (یعنی اللہ تعالیٰ کو تاراض کیا )۔

(طبرانی، جا م منبر)

﴿337﴾ عَنْ عَائِشَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِنْ : إِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ إلَى اللهِ الْخَصِمُ . اللهِ الْخَصِمُ . ونم: ١٧٨٠ رواه مسلم، باب ني الالد الخصم، ونم: ١٧٨٠

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ عَلِی ہے ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ ناپسندید ہمخض وہ ہے جو سخت جھکڑ الو ہو۔ (سلم)

﴿338﴾ عَـنْ اَبِـىٰ بَـكُرِ الصِّـدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ ۖ : مَلْعُوْنَ مَنْ ضَارً مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث غرب، باب ماجاء في الحيانة والغش، رفع الماء الماء المرتبط الماء المحتمد المرتبط المنطقة المرامية المرتبط المرسول الله عَلَيْتِ في ارشاد فريا المرتبط المرت

إِلَّا بِاللَّذِينِ، أَوْ عَمْلٍ صَالِحٍ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيْلًا جَبَانًا.

رواه احمد ٤/٥٤ ١

حفرت عقبہ بن عامر فی مے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: نَسب کوئی
ایس چرنہیں ہے جس کی وجہ ہے تم کس کو برا کہواور عار ولا وُ تم سب کے سب آدم کی اولا دہو۔
تہاری مثال اس صاع (بینی پیانے) کی طرح ہے جس کوتم نے بھرانہ ہو یعنی کوئی بھی تم میں کامل
نہیں ہے برایک میں بچھ نہ بچھ تھی ہے۔ (تم میں ہے) کسی کوئسی رفضیلت نہیں ہے البتہ دین یا
نیکٹل کی وجہ ہے ایک دوسرے برفضیلت ہے۔ آدمی (کے براہونے) کے لئے میہ بہت ہے
کہ وہ نیش، بیودہ باتیں کرنے والا، بخیل اور بردل ہو۔
کے دونہ میں بیودہ باتیں کرنے والا، بخیل اور بردل ہو۔

﴿334﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأَذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ: بِنْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ، اَوْ بِنْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: انْذَنُوْا لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ اَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُولَ اللهِ! اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَاقُلْتَ، قَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَةً. أَوْ تَرَكَهُ. النَّاسُ لِا تِقَاءِ فُحْشِهِ.

رواه الوداؤد، باب في حسن العشرة، رقم: ٢٧٩١

فسانسدہ: رسول اللہ علیہ نے آنے والے خص کے تی میں مذمت کے جوالفاظ فریائے اس کا متعمد حقیقت حال سے باخبر فرما کراس شخص کے فریب سے لوگوں کو بچانا مقبود تھا بندایہ نیمبت میں داخل نہیں اور آپ علیہ کا اس شخص کے آنے پرنری سے گفتگو کرنا اس بات کی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے اتنا اتنا یعنی بہت زیادہ مال بھی ملے تب بھی مجھے پیندنہیں کہ کی کی فل اتاروں۔

﴿331﴾ عَنْ آبِئْ هُـرَيْـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلَّـٰكُ ۚ قَالَ: اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ: ذِكُرُكَ آخَاكَ بِــمَا يَكْرَهُ قِيْلَ: اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ: اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ، فَقَدِاغْتَبْتَهُ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَهُ.

رواه مسلم، باب تحريم الغيبة، رقم: ١٥٩٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کیاتم جانتے ہوکہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول ہی زیادہ
جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے (مسلمان) بھائی (کی غیر موجودگی میں اس)
کے بارے میں ایسی بات کہنا جواسے نا گوارگذر ہے (بس یہی غیبت ہے) کسی نے عرض کیا: اگر
میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعۃ اس میں ہو (تو کیا ہے بھی غیبت ہے)؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگروہ برائی جوتم بیان کررہے ہواس میں موجود ہے تو تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھر تم نے اس بین میں موجود ہیں نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہیں نہ ہوتو پھر تم نے اس بین میں موجود ہیں نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہیں نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہوتو تھوتو پھر تم نے اس بین موجود ہیں نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہیں نہ ہوتو پھر تم نے اس بین موجود ہوتو تھوتو پھر تو تو تو تھوتو پھر تھوتو پھر تم نے اس بین کے دورائے ہوتو تھوتو پھر تم نے اس بین کے دورائے ہوتو تو تھوتو ہوتو تھوتو تھ

﴿332﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ الْمَرَا بِشَيْءُ كَيْسَ فِيهِ لِيَعِيْبُهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ فِيْ نَارِجَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيْهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات،مجمع الزوايد ٢٦٣/٤

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو تحف کی کو بدنام کرنے کے لئے اس میں ایسی برائی بیان کرے جواس میں نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اے دوز ن کی بدنام کرنے کے لئے اس میں ایک کہوہ اس برائی کو ثابت کردے (اور کیسے ثابت کر سکے گا)۔
آگ میں قیدر کھے گا یہاں تک کہوہ اس برائی کو ثابت کردے (اور کیسے ثابت کر سکے گا)۔
(طبر انی بنی اٹروائد)

﴿333﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلْى: إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ عِلْمُ اللهِ مَنْ عُلَقُ قَالَ: إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ بِسِبَابٍ عَلَى آحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وُلُدُ آدَمَ طَفُ الصَّاعِ لَمُ تَمْلُؤُهُ لَبْسَ لَاحَدِ فَعَلْلُ

مُنْسَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْسِ اللهِ الدَّوْنَ مَا هلهِ هِ الرِّيْحُ؟ هلهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَمُنْسَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْسِ الروالله ١٧٢/٨

حفرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما فرمات میں کہ ہم نبی کریم علیقہ کے ساتھ متھ کہ ایک بدوائی ہے۔ ارشاد فرمایا: جانتے ہویہ بدبوکس کی ہے؟ یہ بدبوان ایک بدبوائی ہے۔ جوسلمانوں کی فیبت کرتے ہیں۔ (سنداحہ ججمع الزدائد)

﴿329﴾ عَنْ اَبِنَى سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْئِظِهُمْ \* ثَبَيَةُ اَشَدُ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ الْعِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ فِى فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْعِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَلَّهُ حَنَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٥/٥ ٣٠

حضرت الوسعداور حضرت جابر بن عبدالله في روايت كرتے بين كدرسول الله علي في ناوفر مايا: غيبت كرنا دارد و الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله علي الله على الله علي

(330) عَنْ عَانِشَهَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِي مَلَّكُ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا رَعْنِي قَالَتْ: وَحَكَيْتُ رَكَا الْبَحْرُ لَمَوْجَتُهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَالْمِنْ الْبَحْرُ لَمَوْجَتُهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَا إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا اُحِبُ آنِي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

رواه ابوداؤد، باب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٥

حفرت عائشرضی الله عنها فر باتی بین که میں نے نبی کریم علی سے کہا: ہی آپ کوتو مندر مند کا بیت کہا: ہی آپ کوتو مندر مند کا بیت کہا کہ اگر اس جملہ کوسمندر مند کا بیت کے ماشند ایک موقع پر میں نے آپ علی کے ماشند ایک شخص کی نقل اتاری تو منباری می کا بیت کے ماشند ایک شخص کی نقل اتاری تو

الْبَاغُوْنَ لِلْبُوآءِ الْعَنَتَ.

رواه احمد وفيه: شهر بن حوشب و بقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٧٦/٨

﴿326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا هَلْذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه، وَأَمَّا هَلْذَا فَكَانَ يَمْشِىٰ بِالنَّمِيْمَةِ. (الحديث) رواه البخارى، باب الغيبة .....، رفم: ١٠٥٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی اللہ وقبروں کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے ارشاد فر مایا: ان دونوں قبروالوں کوعذاب ہور ہاہے اور عذاب بھی کی بوی چیز پرنہیں ہور ہا (کہ جس سے بچٹا مشکل ہو)ان میں سے ایک تو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چٹل خوری کرتا تھا۔ (بناری)

﴿ 327﴾ عَنْ آنَسِ بْمَنِ مَـالِكِ رَضِـىَ اللهُ عَـنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكِ لَمَّاعُرِجَ بِى مَـرَرْتُ بِـقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسِ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَٰوْلَا؛ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَٰوُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ آغْرَاضِهِمْ.

رواه ابوداؤد،باب في الغيبة، رقم: ١٨٧٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ مروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عَلَیْ فی نے ارشاد فرمایا: جب میں معراج پر گیا تو میرا گذر بچھا کے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تا نے کے تتے جن سے دوا پنے چروں اور سینوں کو نوچ نوچ کرزخی کررہے تتے۔ میں نے جبرئیل انٹینی سے بوجھا کہ یہ کون اوگ ہیں؟ جبرئیل انٹینی نے بتایا کہ بیلوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تتے یعنی ان کی فینیس کے کرتے تتے ایمن ان کی فینیس کے کرتے تتے اور ان کی آبرور بری کیا کرتے تتے۔

کرتے تتے اور ان کی آبرور بری کیا کرتے تتے۔

﴿328﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ كَنْ خَارْنَفْفْ دَبْخَ

اتے ہوئے سنا: جس نے کسی مخص کو کا فریا '' اللہ کا دشن' کہد کر پکارا حالا نکدوہ ایسانہیں ہے س کا کہا ہوا خوداس پرلوٹ آتا ہے۔

321﴾ عَنْ عِـمْـرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُ : إِذَا قَالَ رُجُلُ لِآخِيْدِ: يَاْكَافِرُ! فَهُوَ كَقَتْلِهِ. (واه البزارو رجاله ثقات سجمع الزواللد ١٤١/٨

﴿322﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْكِلُهُ قَالَ: لَا يَنْبَعَى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ كُونَ لَعًا نَا۔ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في اللعن والطعن،رقم: ٢٠١٩

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: مؤمن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔

﴿323﴾ عَنْ أَبِى السَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَنَبُ : لَايَكُونُ اللَّعَانُونَ مُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه مسلم، باب النهى عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦١٠

حفرت ابودرداء فظیفروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا: زیادہ لعنت نے دالے تیامت کے دن نہ ( کنہگاروں کے ) سفار ٹی بن سکیں گے اور نہ ( انبیاء علیم السّلا م نیک) کواہ بن سکیں مے۔ (مسلم)

3 عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّكِ قَالَ: لَعْنُ الْمُوْمِنِ كَقَتْلِهِ. (ومو حزء من المعدبث) رواه مسلم ببان علظ تحريم قتل الانسان نفسه .....، وقم: ٣٠٣

دعنرت ٹابت بن ضحاک رفیجید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عقطی نے ارثاو فر مایا: ان پامنت کرنا (گناہ کے اعتبار سے ) اس توقل کرنے کی طرح ہے۔ (ملم)

٤٤ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْم رَضِى اللهُ عَنْهُ يَتْلُعُ بِهِ النَّبِيِّ مَلْنِظُهُ: خِيَارُ عِبَادِ اللهِ بَسِرافًا رُؤُوْا ذُكِرَاتُهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ المُمشَّاءُ وَنَ بِالنَّعِيْمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآجِبَةِ

﴿317﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكِ: لَا تُطْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِآجِيْك، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَهْتَلِيَك.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب لا تظهر الشماتة لاخيك،رقم: ٢٥٠٦

حفزت واثله بن اسقع ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا: تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پرخوثی کا ظہار نہ کیا کروہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پررتم فر ماکراس کواں مصیبت سے نجات دیدیں اورتم کومصیبت میں مبتلا کردیں۔

﴿318﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب،باب في وعيد من عَيرٌ اخاهُ بذنب، رقم: ٥٠٥

حضرت معاذبن جبل ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کوکسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ تو بہ کر چکا ہوتو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گناہ میں مبتلا نہ ہوجائے۔

﴿319﴾ عَنِ ابْنِ عُــمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ءَلَنِكُ : أَيُّمَا الْمُرِى ءَ قَالَ لِإَخِيْهِ: يَاكَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا، إنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وإلَّا رَجَعَبْ عَلَيْهِـ

رواه مسلم،باب بيان حال ايمان. ....،رقم: ٢١٦

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جس مخص نے اپنے مسلمان بھائی کو'' اے کافر'' کہا تو کفر اُن دونوں میں ہے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کا فر ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک ہے درنہ کفرخود کئے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔

﴿320﴾ عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ تَلَظِيْكُ يَقُوْلُ: وَمَنْ دَعَا رَجُلَا بِالْكُفْرِ اَوْقَالَ: عَدُوَّ اللهِ! وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ اِلَّا حَارَ عَلَيْهِ۔

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم الله بان حال ابمال ارقم: ٢١٧

حضرت ابوذر ر الشخص روايت ب كدانبول في رسول الندسلي الله عليه وسلم كويد ارشاد

حضرت ابوبکرہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو بیدارشاد فرماتے ہوئے ب دوسلمان اپن کلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آئیں (اوران میں سے ایک بے کوئل کردے) تو قاتل اور مقتول دونوں (دوزخ کی) آگ میں ہوں گے۔حضرت ابو بکرہ مفرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے عرض کیا: یا رسول اللہ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر بکن مقتول (دوزخ میں) کیوں جائے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: اس کئے بکن مقتول (دوزخ میں) کیوں جائے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: اس کئے باس نے بھی تواہے ساتھی گوئل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

315﴾ عَنْ آنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ تَلَلِّهُ عَنِ الْكَبَاثِوِ قَالَ: الْإِشْرَاكِ بِاللهُ عُقُوفُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

رواه البخاري، باب ماقيل في شهادة الزور، رقم: ٦٥٣

حفزت انس رہانہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظامیت ہے کمیرہ گناہوں کے بارے " ریافت کیا گیا (کروہ کون کون سے ہیں؟) آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: الله تع کے ساتھ شرک کرنا، مال باپ کی نافر مانی کرنا قبل کرنا اور چھوٹی گواہی دینا۔ (جنار)

﴿316﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الْجَسَيُوا السَّبْعَ الْمُوْبِيَةَ فَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرِكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّبِيْ حَرَّهَ إِلْا بِالْحَقِّ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَ آكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَ التَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَا الْمُوْمِنَاتِ الْعَافَلَاتِ.

رواه البخاري،باب قول الله تعالى؛ ان الذين ياكلون اموال اليتاميٰ.....،وهم: ٦٦

حضرت الوہر رہ دیا گئا ہوں ہے بچو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: سات ہا کردیے والے گنا ہوں ہے بچو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے غرض کیا: یارسول اللہ اوہ سات کون ہے ہیں؟ آپ علیہ نے ارشاد فربایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک کرنا، جادو کرنا،:

من کو تل کرنا، سود کھانا، پتیم کا مال کھانا، (اپنی جان بچانے کے لئے) جہاد میں اسلامی لئے ساتھ جو ڈکر بھاگ جانا اور پاک واس، ایمان والی اور بری باتوں سے بے خر (بھولی بھا پرنا کی تبہت لگانا۔

﴿311﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلْنَظِيُّهُ قَالَ: لَوْ أَنْ أَهْلَ الْسَمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَا كَبَّهُمُ اللهُ فِي النّارِد رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، باب الحكم في الدماء، وقم: ١٣٩٨

حفرت ابوسعید خدری اور حفرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنہمارسول الله صلی الله علیه وسلم کاار ثاد نقل فرماتے ہیں کہ اگرآ سان وزبین والے سب کے سب کی مؤمن کے قبل کرنے میں شریک ہو جائیں تو بھی الله تعالیٰ ان سب کواوند ھے منہ جہنم میں ڈالدیں گے۔ (زندی)

﴿312﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ آنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، اَوْ مُوْمِنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

رواه ابوداؤد،باب في تعظيم قتل المؤمن،رقم: ٢٢٠

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہر گناہ کے بارے میں بیامیدہ کہ اللہ تعالی اسے معاف فرمادیں گے سوائے اس شخص کے (گناہ کے) جوشرک کی حالت میں مراہویا اس مسلمان کے (گناہ کے) جس نے کس مسلمان کو جان بو جھر قتل کیا ہو۔

﴿313﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُوْمِنا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَوْفًا وَلَا عَدْلًا. رواه ابوداؤد، باب نى تعظيم قتل المؤسلان، ٢٧. سنن ابى داؤد، طبع دار الباز، مكة المكرمة

حضرت عبادہ بن صامت کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے کسی مؤمن کوفل کیا اور اس کے قبل برخوشی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے نہ فل۔

﴿314﴾ `عَنْ اَبِى بَكُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّتِ يَقُولُ: إِذَا نَوَاحَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيُهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ قَالَ: فَقُلْتُ اَوْقِيْلَ: يَارَسُولَ اللهُ اهْدَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

رواه مسلم،باب اذاتواحه المسلمان سيفيهما رقم ١٠٤٠

حضرت ابوحمید ساعدی رفظیا دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد رمایا: کمی شخص کے لئے اپنے بھائی کی لاٹھی (جیسی چھوٹی چیز بھی) اس کی رضا مندی کے بغیر لینا جائز بین۔

﴿308﴾ عَنْ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ يَقُولُ: لَا يَأْخُدُنُ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ النَّبِيِّ عَلَيْتِ يَقُولُ: لَا يَأْخُدُنُ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ اَخُهِ لاَعِبًا وَلَا جَادًا. (الحديث) رواه ابوداؤد، باب من ياخذ الشيء من مزاح، رنم: ٢٠٠٥ م

· حضرت برید ظاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی کے کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنانتم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی کے سامان کو (بلاا جازت) نہ فداق میں لے اور نہ حقیقت میں لے۔

﴿309﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِىٰ لَيْلَى رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مَلَكِ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مَلَكِ اللهُ قَالَ عَلَمُ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِي مَلَكِ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَاحَدَهُ فَاغَدَهُ فَاعْدَى النَّهِ مِنْ النَّهِ مُنْلِكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

رواه ابوداؤد، باب من ياخذ الشيء من مزاح، رقم: ٤ . . ٥

حفرت عبدالرجمان بن ابولیلی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیقہ کے صحابہ نے بیت تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کے بیت تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نیز آگی دوسرے آدی نے جاکر (غداق میں) اس کی ری لے لی (جب سونے والے کی آگھ کی نیز آگی دوسرے آدی نے جاکر (غداق میں) اس کی ری لے لی (جب سونے والے کی آگھ کی ادرا سے اپنی ری نظر نہیں آئی) تو وہ پریشان ہوگیا اس پر رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: کمی مسلمان کو ڈرائے۔ (ابوداور)

﴿310﴾ عَنْ يُسَرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُمْ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ آعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مَلْكُمْ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ آعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُنْيَارِ (190 النسائي، باب تعظيم الدم، رتم: ٥٩٩٥) وواه النسائي، باب تعظيم الدم، رتم: ٥٩٩٥)

حفرت بریده فظی روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: مؤمن کا قتل باناللہ تعالیٰ کے زو کیک ساری دنیا کے فتم ہوجانے سے زیادہ بری بات ہے۔ (نمائی)

فانده: مطلب بيب كرجيد دنيا كاختم موجانالوگوں كنزديك بهت برى بات ب نالى كنزديك مؤمن كافل كرناس بيمى زياده برى بات ب

حضرت ابو ہریرہ کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خریدوفر وخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لئے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بخض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودانہ کرے۔اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرزیادتی کرتا ہے اور (اگر کوئی دوسر اس پرزیادتی کرے) بواس کو تی پر سول اللہ علیہ نے نواس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ تا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے (اس موقع پر رسول اللہ علیہ نے انسان کے لئے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے تین مرتبہ ارشاد فر مایا) تقوی یہاں ہوتا ہے۔انسان کے لئے حرام ہے۔

راہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔مسلمان کاخون ،اس کا مال براہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔مسلمان کاخون ،اس کا مال

فائده: رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس ارشاد" تقوى يهال ہوتا ہے" كامطلب يہ كامطلب يہ كامطلب يہ كامطلب يہ كامطلب يہ كامطلب كون جو الله تعالى كے خوف اور آخرت كے حساب كى فكر كانام ہوہ ورل كے اندركى ايك كيفيت ہے، الى چيز نہيں ہے جے كوئى دوسرا آ دى آ تكھوں سے د كيم كرمعلوم كر سكے كه اس آ دى مسلمان كوت نہيں كدوه دوسر مسلمان كوت تہيں كدوه دوسر مسلمان كوت سمجھے۔ كيا خبر جس كوظا ہرى معلومات سے حقير سمجھا جا رہا ہے اس كے دل ميں تقوى ہواوروه الله تعالى كے خبر جس كوظا ہرى معلومات سے حقير سمجھا جا رہا ہے اس كے دل ميں تقوى ہواوروه الله تعالى كے ذرك بوى عزت والا ہو۔

(معارف الحدیث)

﴿306﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ مَلَكِظِّهِ قَالَ: اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ.

رواه ابوداؤد،باب في الحسد،رقم: ٩٠٢

حضرت ابو ہریرہ دھی ہے روایت ہے کہ نی کریم عصلیہ نے ارشاد فر مایا: حسد ہے بچو۔ حسد آ دمی کی نیکیوں کواس طرح کھاجا تا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے یا فر مایا گھاس کو کھاجاتی ہے۔

﴿307﴾ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَلْكُلُهُ قَالَ: لَا يَجِلُ لِالْموى؛ أَنْ يَانُحُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه الن حبان، قال السحقن: اسناده صحبح ٢١٦/١٣

(منداحمه ،طبرانی ،مجمع الزوائد)

کوجہنم کی آگ ہے آزاد فرمادیں۔

﴿303﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ تَلَيِّهُ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ المُمْسُلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ رواه احمد ١٤٩/٦

حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیات نے ارشادفر مایا: جو خص اپنے مسلمان بھائی کی آبروکی حفاظت کے لئے مدافعت کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔
سے قیامت کے دن جہم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔

﴿304﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادً اللهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُو يَعْلَمُهُ لَـمْ يَـزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَالَيْسَ فِيْهِ اَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْنَحَبَالِ حَتَّى يَنْحُرُجَ مِمَّا قَالَ ـ رواه ابوداؤد، باب في الرجل يعين على خصومة.....، رثم: ٣٥٩٧

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہ کا ٹا جاسکا) اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا۔ جو شخص میہ جانے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھڑ اکر تاہے تو جب تک وہ اس جھڑ ہے کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ اور جو شخص مؤمن کے بارے میں ایسی بری بات ہتا ہے جو اس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوز خیول کی چیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے یہاں تک کہ جو اس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوز خیول کی چیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے یہاں تک کہ جو اسے بہتان کی سزایا کراس گناہ سے پاک ہوجائے۔

﴿305﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَسَاجَشُوا، وَلاَ تَبَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِنْحُوانَا، الْمُسْلِم، وَلاَ يَنْعُلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَخْفُرُهُ، التَّقُوى هَهُنَا، وَبَعْشِرُ إلى صَدْوِهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ: بِحَسْبِ الْمُوىءِ مِنَ الشَّوِ اَنْ يَحْقِرُ أَنَا الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم، حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِيْ. رواه مسلم،باب قول النبي ﷺ من غشا فليس منا، رقم: ٢٨٤

حضرت ابو ہر یرہ وہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمیہ (اناج منڈی میں) ایک غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گذرے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوں ہوئی۔ آپ نے غلہ بیچنے والے سے بوچھا بیر کی کئی ہے؟ اس نے عض کیا: یارسول اللہ! غلہ پر بارش کا پانی پڑگیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تم نے بھیکے ہوئے غلہ کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تا کہ خرید نے والے اس کو دیکھ سکتے۔ جس نے دھوکہ دیا وہ میر انہیں (یعنی میری اتباع کرنے والانہیں)۔

﴿301﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ : مَنْ حَمَٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقِ، اُرَاهُ قَالَ: بَعَتَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُوِيْدُ شَيْنَةً بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

رواه ابوداؤ د،باب الرجل يذب عن عرض اخيه،رقم: ٤٨٨٢

حضرت معاذبن انس جہنی ﷺ نی کریم علی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کی مسلمان (کی عزت و آبرو) کو منافق کے شرسے بچاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جواس کے گوشت یعنی جسم کو (دوزخ کی آگ ہے) بچائے گا۔اور جو کی مسلمان کو بدنام کرنے کے لئے اس پرکوئی الزام لگا تاہے تو اللہ تعالی اس کو جہنم کے پل پرقید کرے گا میمان کو بدنام کرنے کے لئے اس پرکوئی الزام (کے گناہ کی گندگی) سے پاک صاف ہوجائے۔ (ابوداؤد) میمان کہ (سزایا کر) اپنے الزام (کے گناہ کی گندگی) سے پاک صاف ہوجائے۔ (ابوداؤد)

﴿302﴾ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكِهُ : مَنْ ذَبَ عَنْ عِرْضِ اَحِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ ـ

رواه احمد والطبراني واسناد احمد حسن مجمع الروايد ١٧٦/٨

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها روایت کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وَ اللّٰمِ نَّا الله علیہ وَ اللّٰمِ الله علیہ وَ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ مِنْ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِينِ اللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِينَ اللّٰمِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِ الللّٰمِينِ اللّٰمِينِ اللّٰمِينِ الللّٰمِينِ اللّٰمِينِ الللللّٰمِينِ الللّٰمِينِ الللّٰمِينِ الللّٰمِينِ الللِّ

. (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبي تَنْكُمْ من حمل علينا السلاح.....، وقم: ٢٨٠

حفرت عبدالله بن عمر صنی الله عنهمار دایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ ہے ارشاد فر مایا: جو شخص ہم پر ہتھیارا ٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ (مسلم)

﴿298﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ظَلَيْكُ قَالَ: لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلَى آخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىٰ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ.

رواه البخاري،باب قول النبي عُليَّة من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم: ٧٠٧٢

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا :تم میں ہے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیا رہے اشارہ نہ کرے اس لئے کہ اس کو معلوم نہیں کہ کہیں شخص اپنے مسلمان بھائی کے شیطان اس کے ہاتھ ہے ہتھیا رکھنے کے اوروہ (ہتھیا راشارے اشارے میں مسلمان بھائی کے جاتھ اس کی سزامیں وہ اشارہ کرنے والا) جہنم میں جاگرے۔ (ہناری)

﴿299﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ الْنَظِيَّةِ: مَنْ اَشَارَ اِلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَا نِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ اَخَاهُ لِإَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

رواه مسلم،باب النهي عن الاشارة بالسلاح الى مسلم، رقم: ٦٦٦٦

حفرت ابو ہریرہ فظی روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم محمد علیہ نے ارشاد فر مایا: جوشخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے بینی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس (لوہے سے اشارہ کرنے) کو چھوڑ نہیں دیتا اگر چہدہ اس کا حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

فافده: مطلب یہ بہ کہ اگر کوئی شخص اپنے حقیقی بھائی کی طرف لوہ سے اشارہ کرتا ہے تواس کا مطلب بنہیں ہوتا کہ وہ اس کوئل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اس کا تعلق نداق سے ہی ہوسکتا ہے مگر اس کے باوجود فرشتے اس پرلعنت بھیجتے ہیں۔اس ارشاد کا مقصد کی مسلمان پراشارہ بھی ہتھیا ریا لوہا اٹھانے سے تحق کے ساتھ رو کنا ہے۔ (مظاہری) شکاری کی مناب کے ساتھ رو کنا ہے۔ (مظاہری) شکاری کا مقدد کی مسلمان کی مناب کا مقدد کی مسلمان کی مناب کا مقدد کی مسلمان کی مناب کی مسلمان کی مناب کا مقدد کی مسلمان کی مناب کا مقدد کی مسلمان کی مناب کا مقدد کی مسلمان کی مسلمان کی مناب کی مناب کی مناب کی مسلمان کی مناب کی کرد کر مناب کی م

﴿ 300﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ مَلَئِكِهُ مَرَّ عَلَى صُبْوَةٍ طَعَام، فَالْحَلَ بَذَهُ لِمُبْهَا، فَنَالَتُ أَصَابِعُهُ بَلَكُر، فَقَالَ: مَا هَلَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: آصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ.

رواه ابن ماجه،باب الحكرة والجلب، رقم: ٢١٥٥

حضرت عمر بن خطاب ﷺ کو بیدارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جو شخص مسلمانوں کا غلہ (کھانے پینے کی چیزیں) روکے رکھے یعنی بادجود ضرورت کے فروخت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر کوڑھا در تنگدتی کومسلط فر مادیتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

فائدہ: روکنے والے سے وہ خص مراد ہے جولوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے جبکہ غلہ عام طور پر نیل رہا ہو۔ (مظاہری)

﴿296﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَظِيْهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْـمُـؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وْلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَى يَذَرَ

حضرت عقبہ بن عامر عظیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: مؤمن مؤمن کا بھائی ہے۔ ایمان والے کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے تودے پر عود اکرے، اور ای طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پراپنے نکاح کا پیغام دے۔ البتہ پہلے پیغام بھیجنے والے کی بات ختم ہوجائے تو پھر پیغام تھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ (ملم)

فسائدہ: سودے برسودا کرنے کئی مطلب ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ دوآ دمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہو چکر تیسر اضحض بیچے والے سے یہ کہ اس شخص سے سودے کوختم کرکے مجھے سودا کرلو۔
(نودی)

معاملات میں عمل کے لئے علاء کرام ہے مسائل معلوم کئے جائیں۔

نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب سے سے کہ ایک آ دمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا :و اورلڑ کی والے اس پیغام پر مائل ہو پچکے ہوں اب دوسرے شخص کو (اگر اس نکاح کے بیغام کا ملم ہے تو اس شخص کو )اس لڑکی کے لئے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہئے۔

و 297 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَمَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ شَكَّتُ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السّلاح

اسْتِطَالَةُ الرَّجُل فِي عِرْضِ أَخِيهِ. (وهو بعض الحديث) رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث صحيح ، الجامع الصغير ٢٢/٢

حفرت براء بن عازب رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیاتی نے ارشاد فرمایا: برترین سود اینے مسلمان بھائی کی آبروریزی کرنا ہے (لیعنی اس کی عزت کونقصان يبنيانا ب حاب كى طريقے سے مومثل غيبت كرنا جفير مجھنا، رسواكرنا وغيره وغيره) -(طبرانی، حامع صغیر)

فانده: مسلمان كى آبروريزى كوبدرين سوداس وجدے كها گيا ہے كہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کونا جائز طریقہ پر لے کراسے نقصان پہنچایا جاتا ہے اس طرح مسلمان کی آبردریزی کرنے میں اس کی عزت کونقصان پہنچایا جاتا ہے اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے اس وجہ سے آبروریزی کو بدترین سُو دفر مایا گیا ہے۔

(فیض القدیر، بذل المحود)

﴿293﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلْكِم: إِنَّ مِنْ أكْبَر الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ (الحديث) رواه ابوداؤد، باب ني الغيبة، وقم: ٤٨٧٧

حضرت الوهريره وللله موايت كرتے ميں كه رسول الله علي نفس نه ارشاد فرمايا: كبيره گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ (1/20/20) ﴿294﴾ عَنْ اَبِىٰ هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْتِهِ اللَّهِ مَن احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يُغِلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِيءٌ.

رواه احمد وفيه: ابومعشر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائِد ١٨١/٤

حفرت الوهريره وفظيه روايت كرت مين كدرسول الله عليقية في ارشادفر مايا: جس تخف نے ملمانوں پر (غلبہ کو) مہنگا کرنے کے لئے رو کے رکھا تو وہ گنہگارہے۔

(منداحمه، مجع الزوائد)

﴿ 295﴾ عَنْ عُمْمَ بْنِ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ:

اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطافر مادیں۔ (ملم)

﴿289﴾ عَنِ الْمُعِيْسَرَةِ بْسِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِمَالَئِلَهُ: لَا تَسُبُوْا الْآمْوَاتَ فَتُوْذُوا الْآحْيَاءَ۔ رواہ التربذی، باب ماجاء نی الشنم، رقم: ۱۹۸۲

حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مُر دوں کو برا بھلامت کہوکہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔

فاندہ: مطلب ہے کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے ہے اس کے عزیز وں کو تکلیف ہوگی اور جس کو برا بھلا کہا گیا اے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

﴿290﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اذْكُرُوا مَحَاسِنُ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ. (واه ابوداؤد، باب في النهي عن سب الموثي،رقم: ١٩٠٠

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فیصلہ نے ارشاد فر مایا: اپنے (مسلمان) مُر دوں کی خوبیاں بیان کیا کرواوران کی برائیاں نہ بیان کرو۔ (ابوداؤد)

﴿291﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَهُ لِاَحِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُحِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُحِذَ مِنْ سَيِّآتِ صَاحِبِهِ فَحُمِنَ عَلَيْهِ.

حضرت ابوہریہ ہ اور ہے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر ہایا: جس آدئی پر بھی اپنے (دوسرے مسلمان) بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہوتو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن ند دینارہوں گے نہ درہم (اس دن سارا حساب نیکیوں اور گنا ہوں سے ہوگالبذا) اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کچھ نیکے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں لے کرمظلوم کودے دی جا ئیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نیس ہوں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پر ڈال دیئے جا ئیں گے۔ (بناری) کے پاس نیکیاں نیس ہوں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پر ڈال دیئے جا ئیں گے۔ (بناری) کے پاس نیکیاں نیش میں گے۔ (بناری) کے پاس نیکیاں نیش میں گے۔ (بناری) کے پاس نیکیاں نیش میں گے۔ (بناری) کی فران اللہ میں گئے۔ (بناری)

اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا (لہذا میں اٹھ کرچل ویا) اس کے بعد آپ بیٹھٹے نے ارشاو فرہان ابوبکر اتین باتیں ہیں جوسب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے برکوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں گئے اس سے درگذر کردیتا ہے (اور انتظام نہیں لیتا) تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کوتو کی کردیتے ہیں، جو تحص صلہ رحی کے لئے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں ادر جو تحص دولت بڑھانے کے لئے سیار کی ورات بڑھانے کے لئے سیار کی ورات بڑھانے کے لئے سیال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کواور بھی کم کردیتے ہیں۔ (سنداحم)

﴿287﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مِنَ الْمُكَبْائِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ آبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّةُ، فَيَسُبُ أُمَّةً.

رو اه مسلم، باب الكبائر واكبرها، رقم: ٢٦٣

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے استاد فرمایا: آدی کا ایپ واللہ بن محرہ بن عاص رضی اللہ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنهم نے ارشاد عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی ایپ ماں باپ کوہی گالی وے سکتا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: ہاں! (وہ اس طرح کہ) آدی کی کے باپ کوگالی دے پھردہ جواب میں اس کے باپ کوگالی دے پھردہ جواب میں اس کی مال کوگالی دے (اس طرح گویا اس کی درسرے کے مال باپ کوگالی دے کرخودہ می ایپ مال کوگالی دلوائی)۔ اسم

﴿288﴾ عَنْ آبِى هُويْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِّى اتَّجِدُ عِنْدَكَ عَهْدُا لَنْ تُخْلِفَيْهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَضَرَّ، فَأَى الْمُوْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَلْتُهُ، فَاجْعَلْها لَهُ صَلاةً وَذَكَاةً وَقُرْبَهُ، تُقَرِّبُهُ بِهَا الِّيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (واه مسلم، ماب من لعنه النبي سَخْ ...، وق

حفرت ابو ہریرہ نظیفہ سے دوایت ہے کہ نی کریم عظیفہ نے بید وعافر مائی : یا اللہ! ہم آپ سے مبد لیما ہوں آپ اللہ! ہم آپ سے مبد لیما ہوں آپ ان اللہ! جس کے خلاف نہ سیجے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم ایک انسان ہی ہوں الہذا جس کی مؤمن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہد یا ہو العنت کی ہو، مارا ہوتو آپ ان سب بی وار اپنی الی قربت کا ذریعہ بناد بیجے کہ بی وار اپنی الی قربت کا ذریعہ بناد بیجے کہ

رسول الله علی بیشانی نے ارشاد فر مایا: کسی نیکی کوبھی معمولی سجھ کرنہ چھوڑ و (یہاں تک کہ) تمہارااپ بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا بھی نیکی میں داخل ہے۔ اپنا تہبند آ دھی پنڈ لیوں تک او نچار کھا کرو، اگرا تنااو نچانہ رکھ سکوتو ( کم ہے کم ) مخنوں تک او نچار کھا کرو تہبند کوفخنوں سے نیچ لاکا نے سے بچو کیونکہ بیت کبر کی بات ہے اور اللہ تعالی کو تکبر نا پسند ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہیں کی ایسی بات پر عار خدلا نا جوال میں ہوا وروہ اسے جانتا ہوتو اس کو کسی ایسی بات پر عار خدلا نا جوال میں ہوا ورق اسے جانتا ہوتو اس کو کسی ایسی بات پر عار خدلا نا جوال میں ہوا ورق اسے جانتا ہوتو اس کو کی الی بات پر عار خدلا نا جوال میں ہوا ورق اسے جانتا ہوتو اس کو کی الی بات پر عار خدلا نا جوال میں ہوا ورق اسے جانتا ہوتو اس کو کی الی بات پر عار خدلا نا جوال میں ہوا ورق اسے جانتا ہوتو اس کو کو بال اُسی پر ہوگا۔ (ابوداؤد)

﴿286﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا شَتَمَ اَبَابَكُرٍ وَالنَّبِى عَلَيْهِ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ فَوْلِهِ عَلَيْهِ بَعْضَ اللهِ اكَانَ مَعْكَ مَلكُ يَرُدُ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَوْلِهِ عَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعْكَ مَلكُ يَرُدُ تَعْنَك، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ اكُنْ لِا قَعْدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا بَكُرٍ ثَلاَثٌ كُلُهُ وَتَى مَا مِنْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ اكُنْ لِا قَعْدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا بَكُرٍ ثَلاَثٌ كُلُهُنَّ حَقِّ، مَا مِنْ عَبْدِ فَلِلِهِ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ عَضِيبًا مُعْلَى اللهُ بِهَا مَلْكَ يَرُدُو مَنَ اللهُ بِهَا مَنْ مَسْالَةٍ يُولِدُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُولِدُ بَهَا كُنْرَهُ إِلَا اعْرَ اللهُ بِهَا صَلَة يُولِدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا تَعْرَةُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُولِدُ بِهَا فِلَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَزَو جَلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُولِدُ بَهَا فَلَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حضرت الوہريره تظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی تشریف فرما تھا آپ کا موجود گا میں ایک شخص نے حضرت الوہر صدیق دی ایسا کہا۔ آپ (اس شخص کے مسلسل برابحا کہنے اور حضرت الوہر دی تھا بہت ہی : بادہ برا بھلا کہا تو حضرت الوہر دی تھا نے اس کی بچھ رہے۔ پھر جب اس آ دمی نے بہت ہی : بادہ برا بھلا کہا تو حضرت الوہر دی تھا نے اس کی بچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوکر وہاں سے چل دی ہے۔ حضرت ابو بکر دیا تھا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرمارے۔ پھر جب میں نے اس کی بچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہوکر اٹھ گئے؟ رسول اللہ عقیق نے ارشاد فرمایا: (جب سے بی باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہوکر اٹھ گئے؟ رسول اللہ عقیق نے ارشاد فرمایا: (جب سے بی باتوں کا جواب دیا تو اور عبر کررہے تھے) تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب سے بیاتوں کا جواب دیا تو ( دوفرشتہ بچا گیااور ) شیطان نے میں آپ (مظاہر حق)

ہاد ممکن ہے کہ تل کرنا کفر پر مرنے کا سبب بھی بن جائے۔

﴿283﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: سَابٌ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ. والطبراني في الكبير وموحديث حسن، الجامع الصغير ٢٨/٢

حفرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کو گالی دینے والا اس آ دمی کی طرح ہے جو ہلاکت وہر بادی کے قریب ہو۔ (طبرانی، حامع صغیر)

﴿284﴾ عَنْ عِيَىاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِى اللهِ! الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِىٰ يَشْبَهُنِىٰ وَهُوَ دُوْنِىٰ ،اَفَانْسَقِهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مَٰلَئِظُّ: الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ.

تفرت عیاض بن حمار منظی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میری قوم کا ایک حفی مجھے گالی دیتا ہے جبکہ دہ مجھ سے کم درجہ کا ہے کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ کم نے ارشاد فرمایا: آئیں میں گالی گلوج کرنے والے دوخنص دوشیطان ہیں جوآئیں میں کئی گرتے ہیں اورایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔

(ابن حبان)

﴿285﴾ عَنْ أَبِى جُوَى جَابِرِ بْنِ سُلَيْم رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ مَلَيَّةُ: إِعْهَدُ اللهِ مَنْ أَبِى أَلَى اللهِ مَنْ أَجُدًا، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُوّاً وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً، قَالَ: وَلا تَحْبُونَ شَيْنًا مِنَ الْمَعُرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّم آخَاكُ وَأَنْتَ مُنْبَسِطً إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعُرُوفِ وَارْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكُ وَإِسْبَالَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكُ وَإِسْبَالَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْمُعَمِّدُونِ وَارْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْمُعَمِّدُونِ وَارْفَعُ مَنْ الْمُحَدِيلَةِ وَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمَحِيلَةَ، وَإِنِ الْمُؤُو شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ . (وهو بعض الحديث) رواه الوداؤد، باب ماجاء في الله الإزارة نعة عَدْدُ أَبِهُ اللهُ الإزارة نعة عَلَيْهِ . (وهو بعض الحديث) رواه الوداؤد، باب ماجاء

حفرت ابو بری جابر بن سلیم طبطی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا: بچھے نعیجت فرماد ہیجے! آپ نے ارشاد فرمایا: کبھی کسی کو گالی نید دینا۔ حضرت ابو بری فرماتے ہیں کداس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی نید آزاد کو، نیفلام کو، نداونٹ کو نہ بکری کو۔ نیز (طبرانی مجمع الزوائد)

ناراض ہوں گے۔

﴿281﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَطِلِهُ قَالَ: آتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِى، مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْمُفْلِسُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

حضرت الوہریہ ہیں دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے (صحابہ ہیں) ہے ارشادفر مایا: کیاتم جانے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ ہیں نے عرض کیا: ہمارے نزد یک مفلس دہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم (روپیہ بیسہ) اور (دنیا کا) سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ی نماز، روزہ، زکوۃ (اور دوسری مقبول عبادتیں) لیکرآئے گا مگر حال سے ہوگا کہ اس نے کی کوگالی دی ہوگا، کی پر تہمت لگائی ہوگا، کو کا مال کھایا ہوگا، کوئی خون بہایا ہوگا اور کی کو مارا پیٹا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں ہے ایک تن والے کو (اس کے تن کے بقرر) نیکیاں دی جا کیں گی ایسے ہی دوسرے تن موالے کواس کی نیکیوں میں ہے ایک تن والے کو (اس کے تن کے بقرر) نیکیاں دی جا کیں گی آئے (ان حقوق کے بقرر) والے کوئی جو بائیں گی تو (ان حقوق کے بقرر) حقوق چائے جانے جانے ہے کہا اس کی ساری نیکیاں ختم ہوجا کیں گی تو (ان حقوق کے بقرر) حقواں دور اور مظلوموں کے گناہ (جوانہوں نے دنیا میں کے ہوں گے) ان کے لیکراس شخص پر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ (جوانہوں نے دنیا میں کے ہوں گے) ان کے لیکراس شخص پر دال دیے جاکیں گی اور پھراس کو دوز خ میں پھینک دیا جائے گا۔

﴿282﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقَ، وَقَالُهُ كُفُرٌ. وواه البخاري،باب ماينهي من السباب واللعن، وتم: ١٠٤٤

حضرت عبدالله ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کوگالی دینا ہے دینی ہےاور تل کرنا کفرہے۔

فانده: جوسلمان كى مسلمان كوتل كرتاب وه النام كى كال بون ك في كرة

بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَلـُحُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ ، عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ.

رواه ابوداؤد،باب في الْغَيْبة، رقم: ٢٨٨٠

حفرت ابو برزہ اسلمی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اے لوجوسرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کی فیبت اگر داور ان کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اگر داور ان کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تعالی اس کے عیب کے پیچھے پڑجاتے ہیں اور اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجاتے ہیں اور اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجائیں ابوداؤد)

فائدہ: مدیث شریف کے پہلے جملہ سے اس بات پر تنبید کی گئے ہے کہ سلمانوں کی نیب کہ مسلمانوں کا نبیں۔ (بذل المجود)

﴿279﴾ عَنْ آنَسِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِيّ اللهِ نَٱلسُّ غَزْوَةَ كَـٰذَا وَكَـٰذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَاذِلَ وَقَطَعُوا الطَّوِيْقَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ مُنَافِيًا يُنَادِى فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْقَطَعَ طَوِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.

رواه ابوداؤد،باب مايؤمرمن انضمام العسكرو سعته،وقم: ٢٦٢٩

حضرت انس جہنی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علی ہے ساتھ ایک غزوہ میں گیا۔ وہاں لوگ اس طرح تھہرے کہ آنے جانے کے لئے راستے بند ہوگئے۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے ایک آ دمی بھیجا کہ جواس طرح تھہرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ (ایوداور)

﴿280﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى مُلَّلِكُ: مَنْ جَوَّدَ ظَهْرَ الْهِيءِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِ لَقِى اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ.

رواه الطبراني في الكبير و الاوسط واسناده جيدسجمع الزوايد ٣٨٤/٦

 جائیں مے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ( یعنی اس دن سے ڈرنا چاہئے )۔ چاہئے اور ٹاپ تول میں کی سے توبہ کرنا جاہئے )۔ (مطفقین)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيُلَّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ﴾

الله تعالىٰ كاارشاد ہے: ہرايسے محف كے لئے برى خرابى ہے جوعيب تكالنے والا اورطعنہ دينے والا ہو۔

#### احاديثِ نبويه

﴿276﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَظِظُهُ يَقُوْلُ: إِنَّك إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ ٱفْسَدْتَهُمْ، أَوْكِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ.

رواه ابوداؤد، باب في التجسس، رقم: ٤٨٨٨

حضرت معاویہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے ان اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے ان اورادد)

فاندہ: مطلب یہ کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت بغض اور بہت ی برائیاں پیدا ہوں گی اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے ہے وہ لوگ ضد میں گنا ہوں پر جرائت کرنے لگیس سیساری باغین ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔

﴿277﴾ عَنِ ابْنِي عُمَسَرَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ مَسا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَهُ: لَا تُؤُذُوا اللهِ مَلْكِلَهُ: لَا تُؤُذُوا اللهِ مَلْكِلَهُ اللهِ مَلْكِلُهُ اللهِ مَلْكُوا عَثَرَ البِهِمْ وهو جزء من الحديث) رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده قوى ٧٥/١٣

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروايت كرت بي كدرسول الله علي في ادشاوفر مايا: مسلمانول كوستايانه كروء ان كوعار ندولايا كرواوران كى لغزشول كوسلاش نه كيا كرو . (ابن حبان) ﴿278﴾ عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ مَنْ

# مسلمانون كوثكليف يهبيانا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ الْحَتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴾ [الاحزاب: ٥٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیراس کے کہ انہوں نے کوئی (ایما) کام کیا ہو (جس سے وہ سزا کے مشتحق ہوجائیں) ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اورصرت گناہ کا بوجھ اُٹھاتے ہیں۔

فانده: اگرایذا زبانی به توبهان باوراگرس سے بوصری گناه ہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُلْ يَلْمُطَفِّقِيْنَ⊙ الَّذِيْنَ إِذَا الْحُتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ⊙ وَإِذَا كَالُوْ هُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُوْنَ⊙ اَلاَ يَـظُنُّ اُولَئِكَ اَنَّهُمْ مَبْغُوْثُوْنَ⊙ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ⊙ بُوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ﴾ يُومَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بڑی جاہی ہے تاپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے کہ جب لوگوں سے (اپناحق) تاپ کرلیس تو پورالے لیس اور جب لوگوں کو ناپ کریا تول کر دیں تو کم کر ویں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے تخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے كَمَا قُلْتَ، فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلُّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ، مَادُمْتَ عَلَى ذَلِك. رواه مسلم، باب صلة الرحم ....، رقم: ١٥٢٥

حفرت ابو ہریرہ دی اللہ اللہ! میرے بعض دوایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے بعض دشة دار ہیں میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ جھے سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور میں ان کی زیاد تیوں کو برداشت کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے بیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جیساتم کہدرہے ہوا گرایا ہی ہے تو گویاتم ان کے منہ میں گرم گرم را کھ جھونک رہے ہو۔ اور جب تک تم اس خوبی پرقائم رہو گے تمہارے ساتھ ہروقت اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔

رواه احمد ٥/٩٥١

وْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ فَانَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ. حضرت ابوذر رفظ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب علی نے سات باتوں کا حکم فر ہایا: نع علم فرمایا که میں غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں ، مجھے علم فرمایا کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو ( دنیا وی ساز وسامان میں ) مجھ سے نیچے درجہ کے ہیں دران پرنظرنه کرول جو (دنیاوی ساز وسامان میں ) مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں، مجھے حکم فرمایا: کہ بیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرون اگر چہوہ مجھ سے منہ موڑیں ، مجھے حکم فر مایا کہ یں کی ہے کوئی چیز نہ مانگوں، مجھے تھم فر مایا کہ میں حق بات کہوں اگر چیدوہ (لوگوں کے لئے) کڑ دی ہو، مجھے تھم فر مایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اوراس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت كرف والى كالمامت سے ندوروں اور مجھ كم فرمايا كمين لا حول ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَثرت ے پڑھا کروں کیونکہ ریکلمہائ خزانہ سے ہے جوعرش کے نیچے ہے۔ (منداحم)

فسانده: مطلب بيب كه جوتف الكلم كوراهة كامعمول ركه تاب ال كالم لہایت اعلیٰ درجہ کا جروثو اب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ (مظاہر حق)

﴿274﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ بِيَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. رواه البخارى، باب الم القاطع، رقم: ٥٩٨٤ ·

حفرت جبیر بن مطعم ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ار شاد فر ماتے ہوئے سنا قطع رحی (رشتہ داروں سے بدسلوکی) کرنے والا جنت میں نہیں جائے (بخاری)

قطع رحی اللہ تعالی کے نز دیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہ جاسکے گا ہاں جب اس کوسزا دے کر پاک کردیا جائے یا اس کومعاف كرديا جائے تو جنت ميں جاسکے گا۔ (معارف الحديث)

﴿275﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُكُمْ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ لِي قَوَابَةً، أَصِلُهُمْ ويَغْطَعُونَىٰ، وَٱخْسِنُ اِلنَّهِمْ وَيُسِيُّونَ اِلَيَّ، وَٱخْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَيَنْ كُنْتَ

﴿270﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظِهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَلَـٰدِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ِ (وهو بعض الحديث)

رواه احمد والبزار ورجال احمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة، مجمع الزوايد

rve/A

حضرت سعیدین زید ﷺ سے روایت ہے کہ بی کریم علیہ فی ارشادفر مایا: بیشک بیرهم الیجی کی میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے لیعنی بیر شتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے جواس رشتہ داری کوتو ڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کردیں گے۔

(منداحد، بزار، مجع الزوائد)

﴿271﴾ عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَــمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ تَلْكِلْكُ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِىْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔

رواه البخاري،باب ليس الواصل بالمكافئ ،رقم: ٩٩١٥

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیلی نے ارشادفر مایا: وہ شخص صلہ رحی کرنے والانہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے یعنی دوسرے کے ایتھے برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے بلکہ صلہ رحی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے قطع رحی کرنے پر بھی صلہ رحی کرے۔

صلہ رحی کرے۔

﴿272﴾ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ هَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وواه الطبراني في الكبير ورحاله موثقون، مجمع الزوانِد ١٥٦/١

حضرت علاء بن خارجد فَيْ فَهُ فرمات بِي كُد بُي كُريم عَيْنِ فَ ارشاد فرمايا: احتى نسب كا علم حاصل كروجس كے ذريعہ حقق فرمات بيل كشته دارول سے صلدر كى كرسكو۔ (طبرانى، جُنج الزوائد) ﴿ 273 ﴾ عَنْ أَبِنَى ذَرِّ رَضِسَى اللهُ عَنْ هُ قَالَ: آمَ رَنِى خَلِيْلِى مَلَى اللهُ عَنْ هُ وَ اَمْرَنِى اللهُ عَنْ هُ وَ اَمْرَنِى اللهُ عَنْ هُ وَ اَمْوَنِى وَلَا اَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُ وَ فَوْفِى اللهُ عَنْ هُ وَ اَمْرَنِى أَنْ اَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُ وَ اَمْرَنِى أَنْ اَنْظُر إِلَى مَنْ هُ وَ فَوْفِى وَاللهُ اَنْ اَللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَامْرَنِى أَنْ اللهُ اللهُ وَامْرَنِى أَنْ اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ الْحُدَرُ مِنْ قَوْلِ لَا إِللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ الْحَدَا اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَامْرَنَى أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(زندی)

توبہ قبول فرمالیں گے )۔

﴿267﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِى مُصَادِعَ السُّوِّ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِى غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ. رَوَاهُ الطَهراني فَى الكبير واسناده حسن، مجمع الزوابد ٢٩٣/٣

حفرت ابواً مامه رفظ الله مولی کا کرنابری موت سے بچالیتا ہے، جھپ کرصد قد دینا الله تعالی کے عصد کو شخت اکر تا ہے۔ اور صلد حمل الله مولی کرنا عمر کو بڑھا تا ہے۔

(طبر انی جمع الزوائد)

فساندہ: صلدحی ہیں یہ بات شامل ہے کہ آ دمی اپنی کمائی ہے رشتہ داروں کی مالی فدمت کرے یا یہ کہا ہے وقت کا بچھ صدان کے کاموں ہیں لگائے۔ (معارف الحدیث)

﴿268﴾ عَنْ اَسِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۖ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أُولْيَصْمُتْ. رواه البخارى،باب اكرام الضيف....،رقم: ٦١٣٨

حفزت ابوہریہ و فیظیم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و تلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اہب مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ صلہ رحی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ صلہ رحی کرے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔

ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔

(بخادی)

﴿269﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَا لَهُ فِي آثَوِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

رواه المخارى،باب من بسط له في الرزق.....،وقم: ٩٨٦ ٥

حفرت انس بن ما لک رہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو خص یہ جا ہے کہ اس کے رزق میں فراقی کی جائے اور اس کی عمر وراز کی جائے اس کو چاہئے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ دمی کرے۔ ( جناری) ﴿264﴾ عَنْ اَسْمَاءَ بِنُسْتِ اَبِىْ بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّى وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلْتُ: إِنَّ اُمِّى قَدِمَتْ وَهِى مُشْرِكَةٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ مَسْرِكَةً وَهِى رَاعَتُهُ وَاللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت اساء بنت الى بكررضى الله عنهما ئے روایت ہے كدرسول الله عَلَيْظَة كے زمانه ميں ميرى والدہ جومُشركة عيں ( مكہ سے سفر كركے ) ميرے پاس (مدينه ) آئيں۔ ميں نے رسول الله عَلَيْظَة سے مسئلہ معلوم كيا اور يو چھا: ميرى والدہ آئى ہيں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتى ہيں تو كيا ميں اپنى والدہ كے ساتھ صلدر حى كرسكتى ہوں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ہاں! اپنى والدہ كے ساتھ صلدر حى كركتى ہوں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ہاں! اپنى والدہ كے ساتھ صلدر حى كرو۔

﴿265﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَيُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْاَةِ قَالَ: زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَاَيُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: أُمُّةً.

رواه الحاكِم في المستدرك ١٥٠/٤

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ!

عورت پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ عَلِی اللہ نے ارشاد فر مایا: اس کے شوہر کا ہے۔ میں
نے دریا فت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ عَلِی فیٹ نے ارشاد فر مایا: اس کی ماں
کا ہے۔

﴿266﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّى أَصَبْتُ ذَنْهَ عَظِيْمًا فَهَلْ لِيْ تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمَّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ لَك مِنْ خَالَةٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَيرَهَا.

رواه الترمذي،باب في بر الخالة، رتم: ١٩٠٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول الله علیہ کے فلہ مدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کرلیا ہے تو کیا میری تو بہ قبول ہو گئی ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا: کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: کیا تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو (الله تعالیٰ اس کی وجہ ہے تباری

رواه مسلم، باب رغم من ادرك ابويه ... ،، رقم: ، ٦٥١٠

فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فر مایا: وہ آ دمی ذکیل وخوار ہو)؟ وخوار ہو)؟ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ خوار ہوا عرض کیا گیا: یار سول اللہ! کون ( ذکیل وخوار ہو)؟ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ خض جوا پنے مال باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھا پے کی حالت میں یائے پھر ( ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے ) جنت میں داخل نہ ہو۔ (مسلم)

﴿262﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَحَقُ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ: اُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: اُمُّك، قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: اُمُك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ اَبُوْكَ.

رواه البخاري، باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: ٩٧١ ٥

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا: میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ ستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔اس نے پوچھا پھرکون؟ آپ عَلِی ہے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔اس نے پوچھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔اس نے پوچھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: بھرتمہارای ماں۔اس نے پوچھا پھرکون؟ آپ سلم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھرتمہارا باپ۔

﴿263﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: نِمْتُ فَرَايْنَنِى فِى الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَادِيْ يَقْرَأُ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: كَذَاك الْبِرُ وَكَانَ اَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ.

اللهِ عَلَيْتُ: كَذَاك الْبِرُ كَذَاك الْبِرُ وَكَانَ اَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ.

رواه احمد ١٥١/٦

حضرت عائشرضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کی قرآن پڑھنے والے کی آوازی تو میں نے کہا: میکون ہے (جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے)؟ فرشتوں نے بتایا کہ سیمار نہ بن نعمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے دسول الله علیہ نے اس الله علیہ نے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے دسول الله علیہ نے اس الله علیہ نے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے دسول الله علیہ نے اس الله علیہ نے اس میں ہوتی ہے۔ حادث والے نے دارہ الله علیہ ایس ہوتا ہے۔ حادث میں میں ایس میں اللہ علیہ ایس ہوتا ہے۔ حادث میں میں ایک والمدہ کے ساتھ بہت ہیں ایس اللہ کی در نے والے تھے۔

رواه ابوداؤد،باب في بر الوالدين، رقم: ١٤٢ه

﴿259﴾ عَنْ آبِى اُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَيْظَلِهُ اِذْجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ بَقِى مِنْ بِرِ اَبُوَىً شَىْءٌ اَبَرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمُ، الصَّلُوةُ عَلَيْهِمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا.

حضرت ابواُسید ما لک بن ربعه ساعدی ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض میں حاضر ہے۔ قبیلہ بنوسکمہ کے ایک شخص نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! کیا میرے لئے اپنو والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ علیہ نے دارشا دفر مایا: ہاں! ان کے لئے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے معفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔

﴿260﴾ عَنْ مَالِكٍ أَوِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ أَذُرَكُ وَالدَيْهِ أَوْ أَحَدَ هُمَا ثُمَّ لَمْ يَبُرَّهُمَا، وَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللهُ، وَا يُمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّادِ . (وهو بعض الحديث) رواه ابويعلى والطبراني واحمد مختصرًا باسنادحسن، الترغيب ٣٤٧/٣

حضرت ما لک یا ابنِ ما لک رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھران کے ساتھ برسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور اس کو الله تعالیٰ اپنی رحمت سے دورکردیں گے اور جوکوئی مسلمان کمی مسلمان غلام کو آزاد کرد سے بیا کی کا ذریعہ ہوگا۔

(ابدیعلی منداحم، طبرانی ترفیب)

﴿261﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئِكُ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيْلَ: مَنْ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلْبُهِمَا ندتعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضکی والد کی ناراضکی میں ہے۔

﴿255﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَبَرُّ الْبِرَّ صِلَهُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ. (واه مسلم، باب فضل صلة اصدفاء الاب....، وقع:٦٥١٣

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: سب سے بڑی نیکی ہے ہے کہ بیٹا (باپ کے انتقال کے بعد) باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

﴿256﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكُ يَقُولُ: مَنْ آحَبُ أَنْ يَصِلَ آبَاهُ فِي قَبْرِهِ ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ آبِيْهِ بَعْدَهُ .

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٧٥/٢

حفرت أنس بن ما لك فالجيند وايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جس محف كويد بيند موكداس كى عمر دراز كى جائے اوراس كرزق كو برطا ويا جائے اس كو چا ہئے كہ اپند والدين كي ساتھ الله على الله الله على الله

رشتہ داری بھی ہواور دور کے پڑوی سے مرادوہ پڑوی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو، دوسر امطلب میں ہوں کہ اور دور آمطلب میں ہوسکتا ہے کہ قریب کے پڑوی سے مرادوہ پڑوی ہے جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہواور دور کا پڑوی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔

مسافر سے مراد رفیق سفر، مسافر مهمان اور ضرورت مند مسافر ہے ۔

وَقَالَ تَعَالٰی: ﴿ إِنَّ اللهُ يَاْهُو بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِی الْقُرْبٰی وَيَنْهٰی عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُو وَالْبَغْیِ جَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّوُوْنَ ﴾

[النحل: ٩٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا تھم دیتے ہیں اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں ہتم لوگوں کواللہ تعالیٰ اس کے نصیحت کرتے ہیں تا کہتم تصیحت قبول کرو۔
(عل)

## اهاديثِ نبويه

﴿253﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَآضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِاحْفَظُهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم: ١٩٠٠

حضرت ابودرداء دخوالی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیمی کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: باپ جنت کے درواز وں میں سے بہترین درواز ہ ہے۔ چنانچیم مہیں اختیار ہے خواہ (اس کی نافر مافی کر کے اور دل دکھاکے ) اس دروازہ کو ضائع کر دویا (اس کی فرما نبر داری اوراس کوراضی رکھ کر ) اس دروازہ کی حفاظت کرو۔

(تندی)

﴿254﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَـمْـرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِى رضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

رواه الترمذي، باب ماحاء من القصل في رضا الوالدين رقع ١٨٩٩

حضرت عبدالله بن عرورضي الله عنهاروايت كرت جين كه نبي كريم بين في ارشاد في الماذ

## صلهٔ رخی

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْفُرْبِلَى وَالْيَسْمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ط إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء ٢٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرواور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرواور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور بیبیوں کئر یک نہ کرواور ماں باپ کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوی کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اور ان کا آنے جانے والا اور ساتھ استھ المحتے والا ہو) اور مسافر کے ساتھ بھی اور ان خلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضہ ساتھ المحتی جو تمہارے قبضہ میں ہیں، حن سلوک سے پیش آؤ۔ بیٹک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیند نہیں کرتے جوا پنے کو بردا سمجھے اور شخی کی بات کرے۔

(ناء)

فسائدہ: قریب کے پروی سے مراد وہ پروی ہے جو پروس میں رہتا ہواور اس

﴿252﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا لَيْهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمِنَا عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالْمُوا اللّهُ عَلَيْهُ ع

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ (ابن ماج) ﴿250﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمْ: أَيُّمَاامْرَاةِ مَاتَتْ وزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في حق الزوج على المراة، رقم: ١٦٦١

عفرت الله عنهاروایت کرتی بین که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جس عورت کااس عال بین انتقال ہو کہ اس کاشو ہراس ہے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔

(زندی)

﴿251﴾ عَنِ الْاحْوَصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهُ صَفِعَ النَّبِى عَلَيْكُ يَقُولُ: اَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ عَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَان عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْعًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةِ مُبَيّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهُجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ، وَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَغُولُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَامًا حَقَّكُمْ فَلاَ تَغُولُ عَلَيْكُمْ مَلَ اللهِ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا، فَامًا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُؤْطِئنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِى بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، الآ وَحَقَهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِى بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، الآ

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في حق المراة على زو جها،رقم: ٦١٦٣

حفرت احوص رفظ الله سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیقی کوارشاد فرماتے ہوئے سانغور سے سنوا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرواس لئے کہ دہ تمہارے پاس قیدی ہیں ہم ان سے اُن کی عصمت اور اپنے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور پچھا نقیا رنہیں رکھتے ہاں اگر وہ کی کملی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھران کوان کے بستر وں ہیں تنہا چھوڑ دولیتی ان کے ساتھ نا چھوڑ دولیکن گر رہی میں رہواور ہلکی مار مارو ۔ پھراگر وہ تمہاری فرما نبرداری اختیار کرلیں تو ان زیادتی کرنے کے لئے ) بہانہ مت ڈھونڈ و غور سے سنوا تمہارا حق تمہاری ہویوں پر ہے کہ طرح ) تمہاری ہویوں کا تم ہوئی ہے ہے تمہارا حق ان پر سے کہ وہ تمہارے بستر وں پر کسی کی طرح ) تمہاری ہویوں کا آنائم کو ناگوار گذر سے اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری کے فور سے شخص کو نہ آنے دیں جنور سے سنو! ان عورتوں کا تم پر سیجت ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے لئے ان کے ناز کا کرائی انتظام کیا کرو۔

حضزت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جبکہ آپ میرے پاس تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں بخا مَہ مَدَ نِیهَ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے (مدینہ آنے کے ) بعد تمہارے حالات کیسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے ماں باب آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے رسول اللہ میرے ماں باب آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے رحیرت ہے عرض کیا: اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتی تو جہ فرمائی۔ آپ عرض کیا داشاد فرمایا: یہ خد بجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں اور پر انی جان بہون کی رعایت کرنا ایمان (کی علامت) ہے۔

﴿248﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُوْمِنَةً، إِنْ كَوِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ عَيْرَهُ . رواه مسلم،باب الوصية بالنساء،رقم: ٣٦٤٥

حفرت ابوہریرہ دھ ہے۔ کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن مرد کی بیشان نہیں کہ اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپند ہوگی تو دوسری پہندیدہ بھی ہوگی۔

فسائده: رسول الله عليه وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتادیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں یکھ خوبیاں بھی ہوں گئی ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہویا کوئی خوبی نہ ہو۔ لہذا برایؤں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔

﴿249﴾ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا اَحَدًا أَنْ يَسْـجُـدَ لِآحَـدِ لَآمَـرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِآذُوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِنَ رواه الوداؤد،باب مى حق الزوح على العراة، رف. ١١٤٠

حضرت قیس بن سعد رفظت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر ہایا: اگر پیس سمی کوکسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شو ہروں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جواللہ تعالیٰ نے ان کے شوج وں کا ان پر مقرر فر ہایا ہے۔ (۱۰۰۰۰۰ ﴿244﴾ عَنْ اَبِىٰ هُوَيْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا شَكَا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ تَلَيُّكُ قَسُوةَ قَلْبِهِ لَقَالَ: امْسَحْ رَاْسَ الْيَتِيْمِ وَاطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.

رواه احمد ورجاله رجال الصحيح سجمع الزوائد ٢٩٣/٨

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے اپن سخت دلی کی شکایت کی ۔ آپ علیہ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا: یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرواور مسکین کو کھانا کہ وکی شکا یا کرو۔
کھلایا کرو۔

﴿245﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ مَلَئِظَّ: السَّاعِيْ عَلَى الْآرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْكَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ.

رواه البخاري، باب الساعي على الأرمكة، رقم: ٦٠٠٦

حفرت صفوان بن سلیم ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: بیوہ عورت اور میں کا میں ہواد علی استاد میں جہاد عورت اور میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے بیاس کا ثواب اس مخص کے ثواب کی طرح ہے جو دن کو روزہ دکھتا ہواور رات بھرعبادت کرتا ہو۔

( بخاری )

﴿246﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَصُولُ اللهِ مَلْكُ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِاهْلِي. (وهوجزء من الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٤٨٤/٩

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تم میں بہتر فعص وہ ہے جوابے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہواور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہواور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے زیادہ اچھا ہوں۔

(247) عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ ثُ عَجُوْدٌ إِلَى النَّبِي مَلَّلِكُ وَهُوَ عِنْدِئ فَفَالَ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: كَنْفَ حَالُكُمْ: ؟ كَيْفَ اَنْتُمْ بَعْدَنَا؟ فَفَالَتْ: بِنَحْيْرِ بِاَبِى آنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا جُنَامَةُ الْعَدَنِيَّةُ قَالَ: كَيْفَ حَالُكُمْ: ؟ كَيْفَ اَنْتُمْ بَعْدَنَا؟ فَاللَّتْ: يَارَسُولَ اللهِ تَقْبِلُ عَلَى مَلْكَ: يَارَسُولَ اللهِ تَقْبِلُ عَلَى مَلْدُهِ الْعَجُوْدِ مِلْذَا الْإِفْبَالَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَاتِينَا آيَامَ حَدِيْتِجَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهُدِ مِنَ الْإِيْمَانِ. احرجه الحاكم بنعوه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين وليس نعقة واعة مناه واعتمال على شرط الشيخين وليس

فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے ایسے بیٹیم بچے کوجس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے چھے اسے اپنے ساتھ کھانے چھے کوان ساتھ کھانے چھے کوان ساتھ کھانے چھوان کے کان کھانت سے ) بے نیاز کردیا یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا تو اس شخص کے لئے جنت واجب ہوگی۔

جنت واجب ہوگی۔

﴿242﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْآشَجَعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَالُكُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَالُكُ اللهُ عَنْهُ وَالْحَالَةُ عَنْهُ اللهُ عَلَى وَالسَّبَّابَةِ، إِمْرَاهُ آمَتُ وَأَصْرَاةً سَفْعَاءُ الْمَحَدِّي وَالسَّبَّابَةِ، إِمْرَاهُ آمَتُ مِنْ وَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوْا اَوْمَا تُوا وَمِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوْا اَوْمَا تُوا وَهِ وَاللهُ عَلَى يَتَامَاهَا مَنْ عَالَ بِتَامَى وَاللهِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت عوف بن ما لک ای فی فی فی فی ارسول الله علی ای ارشاد فرمایا: پیل اوروه عورت که جمل کا چیره (اپی اولاد کی پرورش، دی پیمال اور محنت و مشقت کی وجہ ہے) اوروه عورت که جمل کا چیره (اپی اولاد کی پرورش، دی پیمال اور محنت و مشقت کی وجہ ہے) الله علیہ نے یہ موریث بین اس طرح ہوں گے۔ حدیث کے داوی حضرت برید رحمۃ الله علیہ نے یہ طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اس طرح قیامت کے دن آپ علیف اور موجورت قریب ہوں گے۔ رسول الله علیف نے سیاه چیره والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد) وہ عورت ہے جو بیوه ہوگئ ہواور حسن و جمال بحزت و منصب والی ہونے کے باوجود اپنی بیتی بچوں (کی پرورش) کی خاطر دوسر انکاح نہ کرے یہاں تک کہ دہ بیتی بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے مختاج نہ بہی بیا انہیں موت آ جائے۔ (ایوداؤد)

رواه الطبراني في الا وسطه وفيه: الحسن بن واصل،وهو الحسن من دينار

وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن والله اعلم مجمع الرُّو آلِد ٢٩٣/٨

قَوْمِ عَلَى قَصْعَتِهِمْ فَيَقُرُبَ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانً.

حضرت ابوموی اشعری کی ہے دوایت ہے کہ نبی کریم میلی نے ارشاد فر مایا: جن لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹیم ان کے برتن میں کھانے کے لئے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب مہیں آتا۔
(طررانی بھی اورائد)

جواں کی کوشش کرسکے کہ مدینہ میں اس کوموت آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ (اس کی کوشش کر ہے اور وہاں گا کوشش کر ہے اور وہاں اور کی اور وہاں کے (اور وہاں کی نہیں مریں گے (اور وہاں ابن جان) کو نہیں وہاں کے کہ این حبان کا دوں کا جو کہ دینہ میں میں کے دوں کا بین حبان کا دوں ہوں گے کہ دوں کا بین حبان کا بین کا بین حبان کا بین کار

فعاندہ: علاء نے لکھا ہے شفاعت سے مراد خاص قتم کی شفاعت ہے ور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکہ کہ سے میں اللہ علیہ وکہ کا میں مام شفاعت تو سار ہے ہی مسلمانوں کے لئے ہوگی ، کوشش کرنے اور طاقت رکھنے سے مرادیہ ہے کہ وہاں اخیر تک رہے۔

﴿239﴾ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَكِلَهُ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا آحَدٌ مِنْ أُمَّتِيْ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيْدًا.

رواه مسلم، باب الترغيب في سكني المدينة .....، رقم: ٣٣٤٧

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرا جوائتی مدینہ طیبہ کے قیام کی مشکلات کو برواشت کرکے بیہاں قیام کرے گا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ بنوں گا۔

﴿240﴾ عَنْ سَهْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلِلهُ: اَنَا وَكَافِلُ الْيَبِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكُذَا، وَاشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْعًا.

رواه البخاري،باب اللعان.....،رقم: ٢٠٤٥

حفرت مهل رہے ہوں است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: میں اور میتم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح (قریب) ہوں گے۔ نبی کریم علیہ نے شہادت کی اور بی کا نگل سے اشارہ فر مایا ادران دونوں کے درمیان تھوڑی ہی کشادگی رکھی۔ (جناری)

﴿241﴾ عَنْ عَسْمِ وَبْنِ مَالِكِ الْقُشَيْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ بَعُولُ اللهِ عَلَيْكِ بَعُولُ اللهِ عَلَيْكِ بَعُولُ اللهِ عَلَيْكِ بَعُولُ اللهُ عَلَيْكِ مَنْ صَدَّمٌ يَتِيْمًا بَيْنَ اَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَوَابِهِ حَتَّى يُغْنِيتُهُ اللهُ وَجَبَتُ لَهُ الْجُنَةُ . رواه احد والطبرانى وفيه: على بن ذيد وهو حسن الحديث وبقية وجاله وجال الصحيح، معمع الردّ يُد ١/٤٤٨

ى صفيد فرمات بين كمين في رسول الشيطية كويدار ال

جرئیل الطین مجھے پڑوی کے ق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہوہ پڑوی کو دارث بنادیں گے۔

﴿235﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ. ( ١٣٢/١ . رواه احمد باسناد حسن مجمع الزواند . ١٣٢/١

حضرت عقبہ بن عامر رہے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن (جھکڑنے والول میں) سب سے پہلے دو جھکڑنے والے پڑوی بیش ہول کے لین بندول کے حقوق میں سے سب سے پہلامعاملہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔

(منداحمه، مجمع الزواكه)

﴿236﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكِ قَالَ: لَا يُرِيْدُ أَحَدُ أَهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلَّا آذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْذَوْبَ الْمِلْحِ فِيْ الْمَاءِ.

رواه مسلم، باب فضل المدينة.... ، رقم: ٣٣١٩

رواه احمد ورجاله رحال الصحيح محمع الروائد ٢٥٨/٣

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها فرمات بيل كه بيل في رسول الله عَيْنَة كويدارشاد فرمات بيل كه بيل في درول الله عَيْنَة كويدارشاد فرمات بهو عن الله عَضَى مدينه والول كو دراتا بوه مجهد وراتا ب ومداحه بخن الرائد) (منداحه بخن الله عَنْهُ مَا قَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْفَظَ : مَن المنفَظَاعَ مِنْكُهُ أَنْ يَمُونَ وَ بِالْمَدِينَةِ قَالِيَى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْفَظَ : مَن المنفَظَاعَ مِنْكُهُ أَنْ يَمُونَ وَ بِالْمَدِينَةِ قَالِيَى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْفَظ بِمَنْ مَاتَ بها.

رواه اس حال، قال المحقق استاده متحلح ١٠٦٩

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهمار وايت كرت بين كه رسول الله متينية في ارشاء ألله وز

اللهِ اكَيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا آحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَاْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْظِيْهِ: إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُرُلُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَاْتَ فَقَدُ آسَاْتَ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوايد ١٠/١٠.

حضرت عبدالله بن مسعود رفظ الله فرمات میں کدایک شخص نے دریافت کیا: یارسول الله! مجھے کیے معلوم ہو کہ میں نے بدکام اچھا کیا ہے اور بدکام برا کیا ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم اپنے پڑوسیوں کو بد کہتے ہوئے سنو کہتم نے اچھا کیا تو یقینا تم نے اچھا کیا ادر جبتم اپنے پڑوسیوں کو بد کہتے ہوئے سنو کہتم نے براکیا تو یقینا تم نے براکیا۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿233﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي قَرَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ تَوَضَّا يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْدَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْبِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَٰذَا؟ قَالُوْا: حُبُّ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَلَيُؤَوِ وَامَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَمَنْ جَاوَرَهُ .

رواه البيهقي في شعب الايمان،مشكوة المصابيح، رقم: ٩٩٠

حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَإِنَّ فُلاَ نَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَا تِهَا وَإِنَّهَا تَصَدُّقُ بِالْآ تُوَارِمِنَ الْآقِطِ وَلَا تُوْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. رواه احمد ٢٠/١

حضرت ابو ہریرہ مظافیۃ مروایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلا فی عورت کے بارے میں یہ شہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ دوزخ میں ہے۔ پھراس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلا فی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ فعلی روزہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ وخیرات پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کو کی تکلیف نہیں دی ۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: وہ جنت میں ہے۔

(صداحہ)

﴿231﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْكُلُهُ: مَنْ يَانْحُذُ عَنِى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ: قُلْتُ: أَنَا اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: أَنَا يَارَسُوْلَ اللهِ! فَاخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا يَارَسُوْلَ اللهِ! فَاخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَالَ: عَلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَآحِبً لِلنَّاسِ مَاتُحِبُ قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثُرَةَ الضِّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث عريب، ال من اتقى المحارم فهو اعبد اليَّاس ارقم: ٢٣٠٥

حصرت ابوہر یرہ وظیفتہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیکی نے ارشاد فر مایا: کون ہے جو جو سے یہ باتیں سیکھے پھران پرعمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پرعمل کریں؟ حضرت ابوہر یرہ وظیفیۃ فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں تیار ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے (از راہ شفقت) میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کریہ پانچ ہاتمیں ارشاد فرما کمیں: حرام ہے بچوتم سب سے بڑے عبادت گذار بن جاؤگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہر تیسیں دیا ہے اس پر راضی رہوتم سب سے بڑے غنی بن جاؤگے۔ اپنے پڑ وسیوں کے ساتھ اپھا سلوک کو تو مومن بن جاؤگے۔ اپنے پڑ وسیوں کے ساتھ اپھا سلوک کو تو مومن بن جاؤگے۔ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی ووسروں کے لئے بھی پسند کر ہم (حال کہ مومن بن جاؤگے۔ زیادہ بنسانہ کروکیوں کہ زیادہ بنسانوں کوم دو کرد بتا ہے۔

﴿232﴾ عَنْ عَشْدِ اللَّهِ مِنْ مَسْعُوْدٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ۚ قَالَ رَجُلُ لَلْسَنَى لَـ ۖ ﴾ وسُؤْل

﴿228﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِوِ فَلَيُكُرِمْ جَارَهُ قَالُواْ: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَا حَقُّ الْجَارِ؟ قَالَ: إِنْ سَالَكَ فَاعْطِه، وَإِنْ اسْتَغَاثُكُ فَاعِنْهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ فَاقْرِضْهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَاجِبْهُ، وَإِنْ مَرِصَ فَعُدْهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ فَاقْرِضْهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَاجِبْهُ، وَإِنْ مَرِصَ فَعُدْهُ، وَإِنْ مَرْضَ فَعُدْهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ فَاقْرِضْهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَاجِبْهُ، وَإِنْ مَرِصَ فَعُدْهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ فَاقْوِضْهُ، وَإِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَرْفَى اللهُ عَلَيْهِ الرِّيْحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَيْهِ الْمِنْهِ الرِيْحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَيْهِ اللهِ المَعْرَفُ مَن كتاب الترغيب ١/ ٤٨٠، والله العالم على العاضية: عزاه العنذرى في الترغيب ٣/ ٣٥ للمصف بعد ان رواه من طرق احرى، ثم قال العنذرى، لا يخفى ان كثرة هذه الطرق تكسبه قوة والله اعلم

حفرت ابو ہریرہ فیجینے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھا ہواس کے لئے لازم ہے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے معابہ فیجینی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پڑوی کا حق کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: اگروہ تم سے بچھ مانگے تو اسے دو، اگروہ تم سے مدد چاہتے تو تم اس کی مدد کرو، اگروہ ابن ضرورت کے لئے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگروہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کرو، اگر وہ بیان موجائے تو اس کی بیار پری کرو، اگر اس کا انتقال ہوجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو، اپنی ہانڈی میں گوشت نے پئے کی مہک سے اسے تاکیف نہ پہنچاؤ ( کے وکلہ ہوسکتا ہے کہ تنگدی کی وجہسے دہ گوشت نہ پکاسکتا ہو ) مگر ہے کہ اس میں سے بچے اس کے گھر بھی بھیجے دواور اپنی ہمارت سے اس طرح بلند نہ کروکہ اس کے گھر کی جائے میں موازک جائے مگر یہ کہ اس کی مارت سے اس طرح بلند نہ کروکہ اس کے گھر کی ہواڑک جائے مگر یہ کہ اس کی اجازت سے ہو۔

﴿229﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلَيْكُ: كَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ بَشْنَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ. رواه الطبراني وابو يعلى ورحاله ثقات منجعع الزوئد ٢٠٦/٨

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: وہ شخص ( کامل )مؤمن نہیں ہوسکتا جوخودتو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوی بھوکار ہے۔

(طبرانی،ابویعلی،مجمع الزوائد)

﴿230﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ فَلاَنَةُ يُذْكُرُ مِنْ كُنُوَةَ صَلاَ نَهِنَا وَصِيَا مِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ انَّهَا تُؤْذِى جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہتم لوگ بچوں کو بیار کرتے ہو؟ ہم تو ان کو پیار نہیں کرتے۔ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: اگر الله تعالیٰ نے تمہارے دل ہے رحمت کا مادّہ نکال دیا ہے۔ تو اس میں میرا کیا اختیار ہے۔

﴿225﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: تَهَادَوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ،وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِن شَاةٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب،باب في حث النبي ﷺ على الهدية، رقم: ٢١٣٠

حضرت ابوہریہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو، ہدید دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے۔کوئی پڑوس اپنی پڑوس کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھا گرچہ وہ بکری کے گھر کا ایک فکڑاہی کیوں نہ ہو (اس طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے )۔

﴿226﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ: لَا يَحْقِرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْنًا مِنَ الْـمَعْرُوْفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَآكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِف لِجَارِكَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، اب ماجاء في اكثار ماء المرقة، رقم: ١٨٣٣

حفزت ابوذر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی تھوڑی میں نیکی کوئی معمولی نہ سمجھے۔ اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہو سکے تو یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خمدہ پیشانی سے لیا کرے۔ جب تم (پکانے کی غرض سے) گوشت خریدو یا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شور بہ بڑھادیا کرواوراس میں سے کچھ ذکال کراپنے پڑوی کودے دیا کرو۔ رائدی)

﴿227﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ النِّيِّةِ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَالِقَهُ. وواه مسلمهات جان تحريم إيداء الحار، وفعد ١٧٢

حضرت ابوہریرہ دختینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیضے نے ارشاد فر مایا: و چنمنی جنت میں داخل نہ ہوسکے گاجس کی شرارتول سے اس کاپڑوی محفوظ نہ ہو۔ ( سمر ) تھا)اور نداس سے ذلت آمیز سلوک کرے اور ند (برتاؤمیں) لڑکوں کواس پرتر جیج دیے یعنی اس کے ساتھ و بیا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔

﴿222﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: ﴿222﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى وَسُولِ اللهِ عَلَامَ عَنْهُمَا أَقُوالَ : فَالَّ جَعْهُ عَلَى الْبَيْعُ هَلَهُ الْمُؤَمَّا، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَذِكَ نَحَلْتَ مِثْلُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْهُ عَلَى الْمُؤَمِّدِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میرے والدرسول الله علیہ کی مضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میرے والدرسول الله علیہ ہے۔ خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیجی کو خلام ہدید کیا ہے۔ رسول الله علیہ نے ان سے بوچھا: کیا تم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جہیں ۔ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: غلام کووا پس لے لو۔ (بخاری)

فائدہ: حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اولا دکو ہدیہ کرنے میں برابری ہونا جا ہے۔

﴿223﴾ عَنْ آبِئَ سَعِيْدِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَاَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُرَوِّجُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَّوِجُهُ فَاصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى آبِيْهِ.

رواه البيه في في شعب الايسان ٢٠١٦ع

حفرت ابوسعیداور حفرت ابن عباس فری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نے ارشاد فر مایا: جس کے کوئی بچہ بیدا ہوتو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرئے۔ پھر جب دہ بالغ ہوجائے تو اس کا ذکاح کردے۔ اگر بالغ ہوجائے کے بعد بھی (اپنی غفلت اور لا برواہی ہے) اس کا فکاح نہیں کیا اوروہ گناہ میں مبتلا ہوگیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ لا برواہی ہے) اس کا فکاح نہیں کیا اوروہ گناہ میں مبتلا ہوگیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔

﴿ 224﴾ عَنْ عَالِشَهَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ آغُرَابِيِّ إِلَى النَّبِيَ الْكِلِّ فَقَالَ: تُقَيِّلُونَ الصَّبُبَانَ الْفَاعِلُهُ مَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ. الصَّبُبَانَ الْفَاعِنُ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ. روه الدخارى، باب رحمة الولدونفيله ومعانفته، رقم : ٩٩٨٥ ه

حنرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک دیمات کے رہنے والے شخص نی کریم

﴿218﴾ عَنْ عَائِشَـةَ رَضِـىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غُلَظِيْهُ: مَنْ يَلِئْ مِنْ هَذِهِ الْبِنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّادِ ـ

رواه البخاري،باب رحمة الولد....،رقم: ٩٩٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخصی نے ان بیٹیوں کے کسی معاملہ کی ذمہ داری لی اوران کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیال اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے بیجاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ (بناری)

﴿219﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ ل لَـهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ أَوْثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ رواه الترمذي،باب ماجاء في النفقة على البنات والاحوات،رقم: ١٩١٦

حضرت ابوسعید خُدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جم شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہے تو اس کے لئے جنت ہے۔ (زندی)

﴿220﴾ عَـنُ آيُوْبَ بْنِ مُوْسَى رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث عريب، ال ماحاء في ادب الولد، رقم: ١٩٥٢

رواه الحاكم وقال. هداحديث صحيح الاساد ولم يحرحاه ووافقه الدهمي ١٧٧/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کدرسول الله علیظتے نے ارشاد فریایا: جس مخض کے یہال لڑکی بیدا ہو پھروہ نہ تو اُسے زندہ دفن کرے (جبیبا کہ جا بلیت کے زبانہ ہیں : ۶۶ (زندی)

ופתנפנם-

﴿215﴾ عَنْ اَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِآخِيهِ شَفَاعَةُ فَاهْدَى لَهُ هَدِيَّةُ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبُوَابِ الرِّبَادِ

رواه ابوداؤد،باب في الهدية لقضاء الحاجة، رقم: ٣٥٤١

حفرت ابواً مامہ ﷺ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لئے (سمی معاطم میں) سفارش کی پھراگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو (سفارش کے عوض میں) کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کرلیا تو وہ سود کے درواز ویس سے ایک بڑے درواز ہیں داخل ہوگیا۔

فانده: اس کوسود اس اعتبارے فرمایا گیا ہے کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔

﴿216﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: مَا مِنْ مُسُلِمٍ لَهُ ابْنَتَان، فَبُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَاء إِلَّا أَذْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.

رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده ضعيف وهو حديث حسن، بشواهده ٧/٧ ٢

حضرت ابن عباس رضی الندعنها روایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَيْ نے ارشاو فرمایا:
جس مسلمان کی دوبیٹیاں ہوں بھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یابیان کے پاس رہو وہ ان
کے ساتھ اچھا برتا و کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں وافل کرادیں گی۔ (ابن حبان)
اللہ عَنْ اَنْسِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ مَنْ عَالَ جَادِيَنَيْنِ دَخَلْتُ اَنَا
وَهُو الْجَنَّةُ كَهَاتَيْنَ ، وَاَشَارَ بِاصْبَعَیْهِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في النفقة على البنات والاخوات، زقم: ١٩١٤

حضرت انس فڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے دوئر کیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ روانکھیاں۔ بیارشاد فرما کرآپ علیاتھ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ (ترزی) حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم عظیمی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے و (ایک دن) مہاجرین نے رسول اللہ عقیمی فدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا بیا رسول اللہ اجن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے اِن جیسے لوگ نہیں دیکھے یعنی انصار مدینہ کہ اگران کے پاس فراخی ہوتو خوب خرج کرتے ہیں اور اگر کی ہوتو بھی ہماری مم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصر تو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کرلیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایٹار سے ) ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجرو تو اب انہی کے جھے میں نہ آ جائے (اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ و جائیں) آپ عیاف نے ارشاد فر مایا : نہیں ایسانہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف لیعنی ان کا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف لیعنی ان کا حب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف لیعنی ان کا حب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف لیعنی ان کا حب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف لیعنی ان کا حب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف لیعنی ان کا حب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف لیعنی ان کا حب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف لیعنی ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کے دُما کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کے دُما کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کیا کہ کو تو کو تعریف کے دُما کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کی کو تا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کیا کہ کو تو تا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کے دُما کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کیا کہ کو تا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کی کو تا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کی کو تا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کے دیا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کے دیا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کی تو تا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کی تو تا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کے دیا کی تو تا کرتے رہو گے اور ان کی تو تا کرتے رہو گے ان کی تو تا کرتے رہو گے ان کی تاریخ کی تو تا کرتے رہو گے دیا کرتے رہو گے ان کی تاریخ کے دور کے دیا کرتے رہو گے دیا کرتے کی تاریخ کے دیا کرتے رہو کے دیا کرتے کی تاریخ کے دیا کرتے رہو کے دیا کرتے کی تو تاریخ کے

﴿213﴾ عَنْ اَبِى هُمَوَيْمَ ةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَظِيْهُ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانَ، فَلا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ ـ

رواه مسلم، باب استعمال المسك .....، رقم: ٨٨٣٥

حضرت الوہريره ﷺ روايت كرتے ہيں كدرسول الله عليہ الله عليہ ارشاد فر مايا: جس كوہم يہ كے طور پرخوشبودار پھول پیش كيا جائے تواسے چاہئے كدوہ اسے ردنه كرے كيونكه وہ بہت ہلى ادر كم قيمت چيز ہے اور اس كى خوشبو بھى اچھى ہوتى ہے۔ (سلم)

فائدہ: پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگرا نکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گی اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔
سے اس کی دل شکنی ہو۔

﴿214﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ ؛ لَلاَثْ لَا تُرَدُّ: الْوَسَالِهُ وَ الدُّهْنُ وَاللَّبَنُ [ الدُّهْنُ يَغِينَ بِهِ الطِّيْبَ]

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، باب ماجاء في كراهية رد الطيب، رقم: ١٧٩٠

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تین چیز وں کورونبیں کرنا چاہئے (لیعنی کوئی دیے توا نکارنبیں کرنا چاہیے )۔ یمیہ خوشہو ر کھاوں۔

(210) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِم: مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللهُ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الشكر ....، رقم: ١٩٥٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جوشخص لوگوں کاشکر گذارنہیں ہوتاوہ اللہ تعالی کا بھی شکرادانہیں کرتا۔

فائدہ: بعض شارعین نے حدیث کا میں مطلب بیان کیا ہے کہ جواحسان کرنے وا۔ بندول کا شکر گذار بھی نہیں ہوتا وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گذار بھی نہیں ہوتا۔

﴿211﴾ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صُنِعَ إِلَ مَعُرُوْتَ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ ٱبْلَغَ فِي النَّنَاءِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن حيد غريب، باب ماجاء في الثناء بالمعروف، رقم: ٣٥٠؟

حصرت أسامه بن زیدرضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرما؛ جس شخص براحسان کیا گیااوراس نے احسان کرنے والے کو جنوالا الله تحفیق (الله تعالی تم کواس ، بہتر بدله عطافر ما کیں ) کہا تواس نے (اس وعائے ذریعه ) پوری تعریف کی اور شکریدا داکر دیا۔ (ترندی)

فعائد عن النالفاظ مين دعاكرنا كوياس بات كالظهاركرنا م كه مين اس كابدلددين معايز بهون اس لئة مين الله تعالى مع دعاكرتا بول كدوه تهار مان حاس احمان كا بهتر بدله عط فرما كين - اس طرح اس دعا كي كله مين احمان كرف والحلى تعريق من الله عنه قال: لَمّا قَدِمُ النّبِي عَلَيْتِهِ الْمَدِينَة آناهُ المُهاجِرُونَ فَعَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِمَا رَايْنا قَوْمًا اَبْذَلَ مِنْ كَيْنِ وَلَا اَحْسَنَ مُواسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ لَعْمُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلَا أَحْسَنَ مُواسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنْ اللهُ اللهُ

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح عريب، باب ثناء المهاحرين - اوقم: ٢٤٨٧

الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكُرُهُ اللهُـ ـ

رواه ابن ماجه، باب من ادّان دینا وهو ینوی قضائه، رقم: ۲٤٠٩

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے بشر طیکہ میہ قرضہ کی ایسے کام کے لئے نہ لیا گیا ہوجواللہ تعالیٰ کونا پہند ہے۔

(این ماجہ)

﴿207﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ سِنَّا، فَاعْطَى سِنَّا فَوْقَةُ ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. رواه مسلم، باب جواز انتراض الحيوان .....روم: ١١١١

حضرت ابوہریرہ دھ تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک اونٹ قرض لیا۔ پھر آپ علیہ نے قرضہ کی ادا نیگی میں اس سے بڑی عمر والا اونٹ دیا اور ارشادفر مایا: تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جوقرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔

﴿208﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِيُ اَلْنَكِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِيُ النَّكِ اللهُ لَكَ فِي اَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَّاءُ السَّلَفِ الْفَاءَ فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَاءُ۔ الْحَمْدُ وَالْآدَاءُ۔ (واه النساني، السنقراض، رقم: ١٨٧٤)

رواد البخاري، مات اداء الدبون رقم: ٢٣٨٩

حضرت ابو ہریرہ دھ اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اُند ، پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتو مجھے اس میں خوتی ہوگی کہ تین دن بھی مجھے پر اس حال میں نہ گذریں کہ ا<sup>س</sup> میں سے میرے پاس کچے بھی باتی بچے سوائے اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادا نیک کے لئے ﴿204﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكِنَّهُ أَتِى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَال: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ ٱبُوقَتَادَةَ: عَلَى دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَصَلَّى عَلَيْهِ .

حصرت سلم بن آکوع ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے پاس آیک جنازہ لایا گیا تا کہ آپ سلی الله جنازہ لایا گیا تا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا ویں۔ آپ نے وریافت فرمایا: کیااس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں، آپ علی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ بھر دوسر اجنازہ لایا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا: اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ سلی کی نماز جنازہ کیا: جی ہاں۔ آپ سلی کی نماز جنازہ پڑھا و۔ حضرت ابوقادہ فرق ہیا: یا رسول الله! اس کا قرض میں نے اپنے فرمد لے لیا۔ تو بھرآپ سلی الله علیہ وسلی می نماز جنازہ پڑھا دی۔ (جناری)

﴿205﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَالِئِلِهُ قَالَ: مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَذَاءَ هَا اَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ إِثْلاَ فَهَا آتُلَفَهُ اللهُ ـ

رواه البخاري،باب من اخد اموال الناس .....،رقم: ٢٣٨٧

حضرت ابوہریرہ طبیعی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سیالی نے ارشادفر مایا: جو محض لوگوں ہے مال (ادھار) لے اوراس کی نیت ادا کرنے کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہے ادا کردیں کے۔اور جو محض کی ہے (ادھار) لے اوراس کا اراوہ ہی ادانہ کرنے کا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے مال کوضائع کردیں گے۔

فعافدہ: "اللہ تعالی اس کی طرف ہے اوا کردیں گے" کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالی اور عالی کی اور اگر زندگی میں اوانہ کر سکا تو آخرت میں اس کی اور اگر زندگی میں اوانہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف ہے اوافر مادیں گے۔ "اللہ تعالی اس کے مال کوضائع کردیں گے" کا مطلب بیہ کہ بری نیت کی وجہ ہے اے جانی لیالی نقصان اشانا پڑے گا۔

(قالباری)

﴿ 20٪ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ : كَانَ اللَّهُ مَعَ

روح اس کے قرضہ کی وجہ سے لئکی رہتی ہے (راحت ورحت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے دعدہ ہے ) جب تک کہ اس کا قرضہ نیادا کر دیا جائے۔ (زندی)

﴿202﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكِيْهُ قَالَ: يُغْفَرُ لِللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ مِنْ قَتَلَ فَى سِيلِ اللهُ .....، رواه مسلم، باب من قتل فى سييل الله .....، رقم: ٤٨٨٣

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ (ملم)

﴿203﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِهِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَعْدَة عَلَى جَنْهَتِه، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَنْهَتِه، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَنْهَ عَلَى جَنْهَتِه، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿198﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ : الْمُسْتَشَارُ مُوْتَمَنَّ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء ان المستشار مؤتمن رقم: ٢٨٢٢

حفرت ابوہریرہ فی ایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَی نے ارشادفر مایا: جس سے کسی معالمہ میں مشورہ کیا جائے اس معالمہ میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہے (للبذا اسے چاہئے کہ مشورہ لینے والے کاراز ظاہرنہ کرے اوروہی مشورہ دے جومشورہ لینے والے کے لئے زیادہ مفید ہو)۔

﴿199﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَاكِنَةَ : إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتُ فَهِىَ اَمَانَةً. رواه ابوداؤد، باب نى نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٨

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله عنظیہ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہ اور پھر اوھر اُدھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ (ابوداود)
فرمایا: جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کر اور وہ تم سے بین ہے کہ اس کو راز یس رکھنا، کیکن اگر اس کے کسی انداز سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ یہ بیس چاہتا کہ اس کی یہ بات کی کا بات کی انداز سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ یہ بیس چاہتا کہ اس کی یہ بات کی سے بات کی کے دار مانت ہی کے مراز یس کی طرح تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہئے۔ (مدار نامانت ہی کی طرح تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہئے۔ (مدار نامانت ہی کی طرح تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہئے۔ (مدار نامانت ہی کی طرح تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہئے۔

﴿200﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى الْآشْعَرِي رَضِى الله عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَاكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت ابواً مامہ ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس بندہ نے اللہ تعالیٰ کے لئے کسی بندہ سے مجت کی ،اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔ (منداحہ)

﴿195﴾ عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّالِكُمْ: أَفْضَلُ الْاعْمَالِ الْحُبُ

حضرت ابوذر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے دشنی کرنا ہے۔ افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے دشنی کرنا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿196﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئِكِ ۚ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ اَتَى اَخَاهُ يَزُوْرُهُ فِى اللهِ إِلَّا فَالَ اللهُ فِى مَلَكُوْتِ اللهِ إِلَّا فَالَ اللهُ فِى مَلَكُوْتِ عَرْضِهِ: عَبْدِى زَارَ فِى، وَعَلَى قِرَاهُ، فَلَمْ يَوْضَ لَهُ بِعَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواه البزار وابويعلى باسناد جيد، الترغيب٣٦٤/٢

حضرت انس فَرَ الله عَلَيْهِ سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلِی فی نہ ارشاد فرمایا: جو بندہ اپنے (مسلمان) بھائی ہے اللہ تعالی کا رضا کی خاطر ملا قات کے لئے آتا ہے تو آسان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے: تم خوش حالی کی زندگی بسر کروہ تمہیں جنت مبارک ہواور اللہ تعالی عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری خاطر ملا قات کی میرے ذمه اس کی مہمانی ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (برار، ابو یعلی، ترغیب) ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ اللہ تی الله عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَنْهُ وَلَمْ يَفِى وَلَمْ يَجِىءُ لِلْمِنْعَادِ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ.

رواه ابوداؤد،باب في العدة، رقم: ٩٩،

حضرت زید بن اُرقم ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب آدی نے اپنے بھائی ہے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی تھی لیکن دہ پورانہ کرکا اور وقت پر نہ آسکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

سنوادر مجھو، اور جان لوکہ اللہ تعالی کے مجھ بندے ایسے ہیں جونہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں ان کے بیٹنے کے خاص مقام اور اللہ تعالی سے ان کے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے انبیا اور شہدا ان پر رشك كريس كے۔ايك ديهاتى آدى نے جومد يندمنوره سےدور (ديمات كا)رہنے والا آيا ہوا تھا (موجه كرنے كے لئے) اين اتھ سے رسول علي كى طرف اشاره كيا اور عرض كيا: يارسول الله! بجهاوگ ایسے ہوں مے جوندا نبیا ہول کے اور نہ شہدا۔ انبیا اور شہداان کے بیٹھنے کے خاص مقام اوران کے اللہ تعالی سے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے ان پررشک کریں گے۔ آپ ان کا حال بیان فرماد یجئے تعنی ان کی صفات بیان فرماد یجئے۔اس دیہاتی کے سوال سے رسول اللہ علیہ کے چرہ مبارک پرخوشی کے آٹارظا ہر ہوئے۔رسول الله علی نے ارشادفر مایا: بیام لوگوں میں سے غیرمعروف افراداور مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں گے جن میں کوئی قریبی رشتہ داریاں بھی نہیں الله الله الله الله تعالى كى رضا وخوشنودى كے لئے ايك دوسرے سے خالص و تجي محبت كى ہوگی۔اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لئے نور کے منبررکھیں گئے جن پران کو بٹھا ئیں گئے۔ پھر الله تعالی ان کے چبروں اور کیٹر ول کونور والا بنادیں گے۔ قیامت کے دن جب عام لوگ گھبرا رے ہول مے ان بر کمی قتم کی گھیرا ہٹ نہ ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا در نہ بی وہ ملین ہوں گے\_ (منداحه)

﴿ 193﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَيْكِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْمُفَ تَقُولُ فِى رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكِ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّد دواه البخارى، باب علامة الحب في الله .....، وقع: ١٦٦٩

حفرت عبدالله بن مسعود در الله الله الله على خدمت بیل که ایک شخص رسول الله علی الله علی خدمت بیل حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول الله! آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہوسکا؟ لیعن عمل اور حَسَات میں بالکل ان کے مترم نہ ہوسکا۔ آپ علی نے ارشاوفر مایا: جوآ دی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ بی بوگا یعنی آخرت میں اس کے ساتھ کردیا جا گے گا۔

﴿194﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْتِكُ : مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِللهِ عَزُوَجَلُ اِلَّا اَكْرَمَ رَبُّهُ عَزُوَجَلٌ.

رواه الحمد ه/٩٥٦

بیان کرتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں وہ بندے جومیری عظمت اور جلال کی وجہے آپس میں الفت و محبت رکھتے ہیں ان کے لئے نور کے منبر ہوں گے ان پر انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں مے۔

﴿191﴾ عَنِ النِنِ عَبَّامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا وَقُ الْقِيَسَامَةِ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ، وَكِلْنَا يَدَى اللهِ يَمِيْنٌ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ وُجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْدٍ، لَيْسُوْلَ اللهِ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ، وَكِلْنَا يَدَى اللهِ يَمِيْنٌ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُوْدٍ، لَيْسُوْلَ اللهِ اللهِ تَمَارَكَ وَتَعَالَى . (واه الطبراني ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ١٩١/١،

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عینی نے ارشاد فر مایا: پیشک قیامت کے دن الله تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں کے جوعرش کے دائیں جانب ہوں گے اور الله تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں گے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ وہ نور کے منبر دل پر بیٹھے ہوں گے ان کے چرے نور کے ہوں گے وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہدا اور نہ صدیقین عرض کیا گیا: یارسول الله! وہ کون ہوں گے ؟ ارشاد فر مایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو الله تعالیٰ کی عظمت وجلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے مجت رکھتے تھے۔

(طبر انی ، مجمح الزوائد)

﴿192﴾ عَنْ آبِي مَالِكِ الْآشَعُرِي رَضِى الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا النَّاسُ الشَّهَ عَلَى آبِيْ مَالِكِ الْآشُعُرِي رَضِى الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا وَلَاشُهَدَاءً عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْآغَرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّاسِ وَالْوَى بِيَدِهِ إلى نَبِي اللهِ عَلَيْهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْآغَرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّاسِ وَالْوَى بِيَدِهِ إلى نَبِي اللهِ عَلَيْهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْآغِرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّاسِ وَالْوَى بِيَدِهِ إلى نَبِي اللهِ عَلَيْهَا وَالشَّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ الْعَنْهُمْ الْمَابِ الْبَيْنَةِ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا يَصَعُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا يَصَعُ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا يَسَعُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا يَفْتُهُمْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا يَشَوْلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابوما لك اشعرى فظف يروايت بكرسول الله علي نا ارشادفر مايا: اوكوا

فِي، وَحُقَّتُ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَ الرِيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتُ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ، وَهُمْ عَلَى مَسَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالصِّدِيْقُوْنَ بِمَكَانِهِمْ لَوَاه ابن حبان، قال المحقق: اسناده جبد ٢٣٨/٢، وعند احمد ٢٣٩/٥ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَحُقَّتْ مَحَبَّتَىٰ جبد المُمَتَوَاصِلِينَ فِيَّ. وَعند مالك ص ٧٢٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتِىٰ لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ. وعند الطبراني في الثلاثة عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَلْ حُقَّتُ لِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ . وعند الطبراني في الثلاثة عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَلْ حُقَّتُ مَحَبَّتِي لِللَّذِينَ يَتَصَادَقُوْنَ مِنْ آجُلِي.

حضرت عبادہ بن صامت رہ اللہ علیہ سے صدیث قدی میں اللہ تعالی کا بیار شاد
نقل فرماتے ہیں: میری محبت اُن لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری دجہ سے ایک دوسرے ک
مجت رکھتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے ک
خیرخواہی کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے
سے ملاقات کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک
دوسرے پرخرج کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک
دوسرے پرخرج کرتے ہیں۔ وہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ ان کے خاص مرتبہ کی وجہ سے
اندانہ صدیقین ان پرشک کریں گے۔

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگول کے لئے اے جومیری وجہت ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ (منداحم)

حفرت معاذین جبل رفظینه کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب میری وجبت ان لوگوں کے لئے واجب میری وجب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ (مؤطاامام الک)

حفرت عمرو بن عبسه ظینه کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب دمیری وجب ان لوگوں کے لئے واجب دمیری وجہ سے ایک دوسرے سے دوئتی رکھتے ہیں۔

الله عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ يَقُولُ: قَالَ اللهُ جَلُ: المُمْتَحَابُونَ فِى جَلَالِى لَهُمْ مَنَا بِرُ مِنْ نُوْدٍ يَغْمِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ.

رواه الترمدُي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الحب في الله، رقم: ٢٣٩٠

حفرت معاذ بن جبل فظیف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو پیر حدیث قدی

﴿186﴾ عَنْ آبِئَى السَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: مَامِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابًا فِي اللهِ بِظَهْرِ الْفَيْبِ اِلَّا كَانَ اَحَبُّهُمَا اِلَى اللهِ اَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ. (واه السطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير المعانى بن سليمان وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٩/١٠

حضرت ابو در داء ﷺ مرسول الله عليه کاار ثانقل کرتے ہیں: جودو شخص آپس میں ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں الله تعالی کی رضا وخوشنودی کے لئے محبت کریں تو ان دونوں میں الله تعالی کازیادہ محبوب دہ محبت کرتا ہو۔

(طبرانی، محمالزدائم)

﴿187﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَثَلُ الْمَحْسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضُوّ، تَدَاعٰى اللهُ صَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمْى . (واه مسلم ،باب تراحم العومنين .....وتم: ١٥٨٦

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشادفرمایا: مسلمانوں کی مثال ایک دوسر سے سے محبت کرنے ،ایک دوسر سے پررتم کرنے اور ایک دوسر سے پر شفقت ومہر بانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دُکھن کا وجہ سے بدن کے باقی سارے اعضاء بھی بخار و بے خوابی میں اس کے شریک عال ہوجاتے میں۔

رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده جيد ٢٣٨/٢

حضرت معاذ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو بیدارشادفر ماتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کے لئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سامیہ میں ہوں گے جس دن عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ وگا۔انبیاءاور شہداان کے خاص مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان پررشک کریں گے۔ (این مہان)

﴿189﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ لِلنَّ يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حُقَّتْ مَحَبَّتِىٰ عَلَى الْمُتَحَابِّيْنِ فِئَ، وَحُقَّتْ مَحَبُّيْنِ عَلَى الْمُتَناصِحِنْنَ کرے کہاہے ایمان کا ذائقہ حاصل ہوجائے تواسے جاہئے کمحض اللہ تعالیٰ کی رضا اورخوشنودی کے لئے دوسرے (مسلمان) ہے محبت کرے۔

﴿83}﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِنَ الْإِيْمَانُ الْإِيْمَانُ . الْإِيْمَانُ . الْإِيْمَانُ .

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات،مجمع الزوائد ١٨٥/١٠

﴿184﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِيَّ : مَا تَحَابٌ رَجُلَانِ فِى اللهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا اَشَدَّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٧١/٤

حضرت انس فظیم روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ کے ارشا فرمایا: جو دو حض اللہ علیہ کے ارشا فرمایا: جو دو حض اللہ تعالی کی رضا وخوشنو دی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں ان میں افغنل وہ محض ہے جوابیخ ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔

(متدرک حام)

﴿185﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: هَنْ آحَبُ رُجُلًا لِلهِ فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّكِ لِلهِ فَدَخَلَا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، فَكَانَ الَّذِي آحَبُ اَرَفَعَ مُنْزِلَةً مِنَ الآخرِ، وَإَحْقَ بِالَّذِي آحَبُ اللهِ .

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو نفی الله تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کے لئے کمی شخص سے محبت کرے اور (اس محبت کا اظہار) یہ کبر کر کرے کہ میں الله تعالیٰ کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں پھروہ دونوں جنت میں واخل ہوں تو جم شخص نے محبت کی وہ دوسرے کے مقابلہ میں او نیچ درجہ میں ہوگا اور اس درجہ کا زیادہ حقد ار برار، ترغیب ﴿180﴾ عَنْ اَبِىٰ رَافِع رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكِ : مَنْ غَسَلَ مَيَّنَا فَكَتَمَ عَلَيْهِ نُحْفِرَ لَهُ اَرْبِعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفْنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَإِسْتَئْرَقِ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٢٥٤/١

حضرت ابورافع ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جو خف کی میت کو خسل دیتا ہے بھراس کے ستر کوادرا گر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپا تا ہے تو چالیس مرتبال کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو خض میت کو گفن دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریشم کالباس پہنائیں گے۔

(متدرک مام)

﴿181﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ رَجُلًا زَارَ آخَا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أَخَرَى، فَارْصَدَ اللهُ لَهُ عَلِى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا آتَى عَلَيْهِ قَالَ: آيَنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أَرِيْدُ آخُا لِـى فِى هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ آنِى آخَبَئْتُهُ فِى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّى رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْك، بِأَنَّ اللهَ قَدْ آحَبَّك كَمَا آخْبَئْتَهُ فِيْهِ.

رواه مسلم ،باب فضل الحب في الله تعالى، رقم: ٦٥٤٩

رواه احمد والبرار ورجاله ثقات مجمع الروائد ٢٦٨١١

حضرت الوهرريه وخ فينا سے روايت ب كه نبي كريم عليات في ارشاد فرمايا: جو شفس يه بهند

فائدہ: حدیث شریف کا میں مطلب نہیں کہ گناہ پرجراًت کی جائے اس لئے کہ اس گنہگار کی معافی اللہ تعالی کے فضل ہے ہوئی فی ضروری نہیں کہ ہر گنہگار کے ساتھ یہی معاملہ ہو کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ گناہ پر سزا ہواور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں اور نا جائز کا موں سے روکا نہ جائے قرآن وحدیث میں پینکروں جگہ گناہوں ہے روکنے کا حکم ہے اور نہ روکنے پروعید ہے۔

بلکہ حدیث کا منشامیہ ہے کہ عابد کواپنی عبادت پریے تھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدائی اختیارات میں دخل دے کراتی برسی بات کہنے کی جرائت کرے کہ تم کھا کر کسی کی مغفرت کا انکار کر دے جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کو بیتن ہے کہ جسے جاہیں بخش کتے ہیں۔

﴿178﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْدُ : يُبْصِرُ اَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِهِ عَنْ اللهِ عَنْنِ اَخِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ . (واه ابن حبان (ورجاله ثقات) ٧٣/١٣

حضرت ابو ہریرہ فظی موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقی ہے ارشاد فرمایا: آدمی کو اپنے بھائی کی آنکھ کا ایک تنکا بھی نظر آجا تا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتر تک بھی اے نظر نہیں آتا۔
(ابن حبان)

فائدہ: مطلب سے کہ دوسرول کے معمولی سے معمولی بیوب نظر آجاتے ہیں اور ایخ بڑے بڑے بڑے بڑے ہیں اور ایخ بڑے بڑے بڑ

﴿ 179﴾ عَنْ أَبِى وَافِعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ الْلَيْنَائِيَّةُ: مَنْ غَسَلَ مَيْنًا فَكَسَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَوْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِآخِيْهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ فَكَانَّمَا ٱسْكَنَهُ مَسْكَنًا خَتَى يُبْغَثَ. رواه الطبرامي في الكبير ورجاله رجال الصحيح سجمع الزوائد ١١٤/٣

جھنرت ابورافع ھن اوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جوشخص میت کوشل دیتا ہے اللہ تعلیہ نے ارشاد فر مایا: جوشخص میت کوشل دیتا ہے اوراس کے ستر کواورا گر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپا تا ہے اللہ تعالی اس کے بائے میں معاف فر ماویتے ہیں۔ اور جواسینہ بھائی ( کی میت) کے لئے قبر کھودتا ہے اور اس واس میں وفن کرتا ہے تو گویاس نے (قیامت کے دن) دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کواس قدراجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک میں میں نان میں مخم او یا یعنی اس کواس قدراجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک میں دیان دین اور ان مجمح الزوائد)

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: ہو خص دنبا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فر مائے گا اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالیس گے۔ جب تک آ دمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فر ماتے رہتے ہیں۔

﴿177﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيُوهَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُوْلُ: كَانَ رَجُلَانِ فِى بَنِى اِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ آحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَوْلُ الْمُجْتَهِدُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: يَوْالُ الْمُجْتَهِدُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: اَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: اَقْصِرْ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكُ اللهُ الْمَجْتَهِدِ: اَكُنْتُ اللهُ الْمَجْتَهِدِ: اَكُنْتُ اللهُ الْمَجْتَهِدِ: اَكُنْتُ اللهُ الْمَجْتَهِدِ: اَكُنْتُ عَلَى هَا فِي يَدِى قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اِذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْنُ وَقَالَ لِللهَ خُولِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْنُ وَقَالَ لِللاّخَوِ: اِذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْنُ وَقَالَ لِللاّخَوِ: اِذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْنُ وَقَالَ لِلْاَكْوِنِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

مادب سے میرا جھڑا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے میں نے قتم کھالی ہے کہ میں تین دن ان کے یاں نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے یہاں تین دن تھہرالیں۔ انہوں نے فر مایا: بت اچا حضرت انس فظ فن فرمات بي كه حضرت عبدالله فظ بيان كرت ت مل ميل فان کے پاس تین را تیں گذاریں۔ میں نے ان کورات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں ویکھا۔ البتہ جب رات کوان کی آئکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ ا كبركتے يہاں تك كه فجر كى نماز كے لئے بستر سے اٹھتے ۔ اورا يك بات يہ بھى تھى كەميس نے ان ے خبر کے علاوہ بچھ بیں سنا۔ جب تین راتیں گذر گئیں اور میں ان کے ممل کومعمولی ہی سمجھ رہاتھا (ادریس جران تھا کہ رسول اللہ علیقہ نے ان کے لئے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل توہے ہیں) تو میں نے ان سے کہا: اللہ کے بندے! میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ كوئى ناراضكى ہوئى اور نہ جدائى ہوئى كيكن (قصہ ميہ ہوا كيہ) ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو( آپ کے بارے میں ) تمین مرتبہ بیارشاوفر ماتے ہوئے سنا: ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدى آنے والا ہے اور تنیوں مرتبہ آپ ہى آئے۔اس پر میں نے ارادہ کیا كہ میں آپ كے ہاں رہ كرأك فاص عمل ديھوں تاكه ( بھرائ عمل ميں ) آپ كفش قدم پر چلوں ميں نے آپ كو زیادہ مل کرتے ہوئے نہیں دیکھا (اب آپ بتا کیں) کہ آپ کاوہ کونسا خاص ممل ہے جس کی وجبہ ے آب اس مرتبہ رہینج کے جورسول اللہ علی نے آپ کے لئے ارشاد فرمایا؟ان انصاری نے کہا: (میراکوئی خاص عمل تو ہے نہیں) یہی عمل ہیں جوتم نے دیکھے ہیں۔حضرت عبداللہ ﷺ فر ماتے ہیں کہ (میں مین کرچل بڑا) جب میں نے پئت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا: میرے المال تو وہی ہیں جوتم نے دیکھے ہیں البتہ ایک بات سے کے میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہےاور کی کوالند تعالٰی نے کوئی خاص نعمت عطافر مار کھی ہوتو میں اس پر اس سے حسد نبیس کرتا۔ حفرت عبداللہ رہ بھی نے فرمایا: یہی وہ مل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبہ پر سنیے اور میالیا مل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے \_ (منداحه، بزار، مجمع الزدائد)

﴿ 176﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظٍ: مَنْ وَسَّعَ عَلَى مَكُرُوْبِ نُوْنَةَ فِى الدُّنْيَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِى الْآ يَحِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَوْزَةً مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَوَ مَنْ عَوْدَنَهُ فِى الْآنِجَرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِيْ عَوْنِ اَجِيْهِ. رَوْهُ احدد ٢٧٤/٢ عابتا ہے کہ جب میں تہارے پاس آؤں تو میرادل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ (ابدواؤد) ﴿175﴾ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْساً مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجْلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ تَنْطِفُ لِخَيْتُهُ مِنْ وُضُولِهِ، وَقَـٰذُ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ مَثْلُ ذَلِك، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مِعْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ التَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِه آيْضًا، فَطَلَعَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَالِهِ الْأُوْلَىٰ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ مَلَا إِلَى عَمْدٍ و فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْثُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَذْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَّ ثَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتْى تَـمْضِى فَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَنَسٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: فكَانَ عَبْدُاللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ النَّلاَثَ اللَّيَالِيَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ الَّهُ إِذَا تَعَارً وَ تَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِه ذَكَرَ اللهُ عَزُّوجَلُّ، وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُوْمَ لِصَلَّاةِ الْفَجْرِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ أَيِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ النَّلاَثُ اللَّيَالِيْ، وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْـدَ اللهِ! لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اَبِيْ غَضَبٌ وَلَا هُجْرٌ، وَلَكِنِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ . لَنَا قَلاَثَ مَرَّاتٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتَ ٱنْتَ الثَلاَثَ الْمَرَّاتِ، فَارَدْتُ أَنْ آوِى إِلَيْكَ فَأَنْظُرُ مَا عَمَلُك؟ فَأَقْتَدِى بِك، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَثِيرَ عَمَل، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلْهُ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا آجِدُ فِي نَفْسِي لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَشًا وَلا أَحْسِهُ آحَدًا عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: هَذِهِ الَّتِيْ بَلَفَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِيْ لَا نُطِيْقُ. رواه احمد والبزار بمحوه و رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد٨/١٥٠

الله عَنْ فَمَسْلِلَةَ رَحِمَهَا اللهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَالنَّيِّ فَقُلْتُ: اللهِ عَنْ فَمَسْلِيَةِ أَنْ يُنْصُرَ اللهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُنْصُرَ اللهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُنْصُرَ اللهِ عَلَى الظُّلْمِ.
 مِلْ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.

(173﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ تَالِيَكِ: اَيَّ النَّاسِ فَحَسُلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَحْمُوْمِ الْقَلْبِ، صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ فَمَا مَحْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا بَعْنَ وَلَا خِلَّ وَلَا حَسَدَ.

رواه ابن ماجه،باب الورع والتقوى،رقم: ٢١٦

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون ساخف سب سے بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہر دہ څخف جومخموم دل اور زبان کا سیا ہو۔ صحابہ دی نے عرض کیا: زبان کا سیا تو ہم سیجھتے ہیں، مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: مخموم دل وہ مخف ہے جو پر ہیزگار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گنا ہوں کا بوجھ موادر نظام کا، نمائی کے دل میں کی کے کئے کہذہ ہوا ور نہ حسد۔

فاندہ : ''جس کادل صاف ہو' ہے مرادوہ چنص ہے جس کادل اللہ تعالیٰ کے غیر کے غیر کے غیر ادور غلط افکار و خیالات ہے پاک ہو۔ (مظاہری )

﴿174﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَمُسُولُ اللهِ مَسَئِسٌّ: لاَ يُبَلِغُنِيْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِیْ عَنْ اَحَدِ شَیْنًا فَایَنیْ اُحِبُ اَنْ اَحْوُجَ اِلْیَکُمْ وَاَنَا سَلِیْمُ الصَّدْدِ.

رواه ابوداؤد، بامب في رفع الحديث من المجلس ارتم: ٤٨٦٠

د منارت عبدالله بن مسعود روایت کرتے ہیں کدرسول الله عظیم نے ارشاد فر مایا: ماریم سے کوئی محص مجھ تک کی کے بارے میں کوئی بات نہ پنچایا کرے کوئکہ میراول ﴿169﴾ عَنْ آبِي مُوْسلى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! آَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. وواه البحارى،باب اى الاسلام انضل، وتم : ١١

حضرت ابوموی ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: جس (مسلمان ) کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا محفوظ رہیں۔
(ہناری)

رواه ابوداؤد،باب في العصبية، رقم: ١١٧ ٥

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرتاہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر گیا ہواور اس کو دُم ہے بکڑ کر نکالا جار ہاہو۔ (ابدراؤد)

فساندہ: مطلب ہیہ کہ جس طرح کویں میں گرے ہوئے اون کوؤم ہے پوکر نکالنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طریقہ ہے اونٹ کو کنویں ہے نہیں نکالا جاسکتا اس طرح قوم کی ناحق مدد کرنا بھی بے فائدہ ہے کیونکہ اس طریقہ ہے قوم کوچے راستہ پزئیس ڈالا جاسکتا۔ ( ذِل الْہود)

﴿171﴾ عَنْ جُنِيْرِبْنِ مُطْعِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكِهِ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اللهِ عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ. اللَّى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

رواه الوداؤد، باب مي العصبية ارقم. ١٢١٥

حفرت جبیر بن مطعم دین نظیم سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا : جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، جوعصبیت کی بنا پراڑے وہ ہم میں سے نہیں اور جو عصبیت (کے جذبہ) پر مرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حفزت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما نبی کریم علی کا ارشاد قل فرماتے ہیں: رحم کرنے ول حفزت عبدالله بن عمروضی الله عنهما نبی کریم علی کا ارشاد قل میں البوداؤد) ول پررحم کرتا ہے۔ تم زمین والول پررحم کروآ سان والاتم پررحم کرےگا۔ (ابوداؤد)

166﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَيْكُمْ: الْمَجَالِسُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَيْكُمْ: الْمَجَالِسُ الْاَمَانَةِ إِلَّا فَلاَ ثَمَّ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمِ حَرَامٍ، أَوْ فَرُجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقَ.
وواه ابو داؤد،باب في نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٩

حفرت جابر بن عبداللد رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا بجلسیں امانت ہیں (ان میں کی گئی راز کی با تیں کسی کو بتانا جائز نہیں) سوائے تین مجلسوں کے (کمدہ امانت نہیں ہیں بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچادینا ضروری ہے)۔ ایک وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش ہے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زنا کاری ہے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق زنا کاری ہے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق ناحق کسی کا مال چھینے ہے ہو۔

فائدہ: حدیث شریف میں ان تین باتوں کا ذکر بطور مثال کے ہے۔ مقصد ریہ ہے کہ اگر کی مجلس میں کمی میں شریک اس میں شریک اگر کی مجلس میں کمی اس میں شریک کیا جائے تو بھر ہر گزاس کوراز میں ندر کھو۔

کیا جائے تو بھر ہر گزاس کوراز میں ندر کھو۔

﴿167﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : الْمُؤْمِنُ مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ، عَلَى دِمَاتِهِمْ وَآمُوْ الِهِمْ. وواه النسائي، باب صفة المؤمن، وقم ٤٩٩٨

حفرت ابو ہریرہ ہ منافقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا: مؤمن وہ ہے جس کے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اُمن میں رہیں۔ ۔ (نمائی)

﴿168﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ نُمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَوَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ .

رواه البخارى، باب المسلم من سلم المسلَّمون.....رقم: ١٠

منرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم میلاتی نے ارشاد فرمایا: مدر نوو ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہاجر یعنی چھوڑنے والا وہ ہے مرت آ، مؤموں کو چیوڑ و ہے جس سے الله تعالیٰ نے روکا ہے۔ (بخاری) چاہئے کہ صدقہ دیا کرے۔لوگوں نے دریافت کیا:اگراس کے پاس صدقہ دینے کے لئے کھنہ ہوتو کیا کرے؟ارشاد فرمایا:اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کوبھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔لوگوں نے عرض کیا:اگریہ بھی نہ کرسکے یا (کرسکتا ہو پھر بھی ) نہ کرے؟ ارشاد فرمایا:کی غمز دہ محتاج کی مدد کردے۔عرض کیا:اگریہ بھی نہ کرے؟ارشاد فرمایا:تو کی کوبھل بات بتادے۔عرض کیا:اگریہ بھی نہ کرے؟ارشاد فرمایا:تو (کم از کم )کی کوفقصان پہنچانے ہے بی بازرے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔ (بناری)

﴿163﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِنَّهُ: الْمَوْمِنُ مِوْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَآئِهِ.

رواه ابوداؤد،باب في النصيحة والحياطة، رقم: ٤٩١٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا: ایک مؤمن دوسر مے مؤمن کا آئینہ ہے اور ایک مؤمن دوسر مے مؤمن کا بھائی ہے اس کے نقصان کواس سے روکتا ہے اور اس کی ہرطرف سے حفاظت کرتا ہے۔

﴿164﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : أَنْصُرْ آخَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنْصُرُ أَنْ طَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ طَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلُمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.

رواه البخاري، باب يمين الرجل لصاحبه انه اخوه . . ، رقم: ٦٩٥٢

حضرت انس ری ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر ہایا: اپنے مسلمان بھائی کی ہرحالت میں مدد کیا کروخواہ وہ ظالم ہویا مظلوم ۔ ایک شخص نے دریافت کیا: یارسول اللہ! مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی مدد کروں گایہ بتا ہے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کروں؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس کوظم کرنے ہے روک دو کیونکہ ظالم کوظم کرنے ہے روک دو کیونکہ ظالم کوظم سے روکناہی اس کی مدد ہے۔

﴿165﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَثْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ سَكَنْ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عِلْهِ النَّبِيِّ سَكَنْ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عَنْ فِي السَّمَاءِ.

رواه الوفاؤ دمات في الرحمة، رقما ١٩٤١.

﴿159﴾ عَنْ سَالِمِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ظَلِّكُ ۚ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَحِيْهِ (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب المؤاخاة، رقم: ٤٨٩٣ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروايت كرتے بين كه نبي كريم علق في ارشا د فرمايا: جوك أبي بمائى كى حاجت يورى كرتا باللدتعالى اس كى حاجت يورى فرمات ييل - (ابوداود) ﴿160﴾ عَنْ اَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِئِهِ قَالَ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللهُ يُحِبُ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.

رواه البزار من رواية زيادبن عبد الله النميري وقد وثق وله شواهد، الترغيب ١٢٠/١

حفرت انس عظیمہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ نے ارشادفر مایا: جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کویندفرماتے ہیں۔ (بزار، ترغیب)

﴿161﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِنْكِ: الْمُؤْمِنُ يَأْلُفُ وَيُؤْلَفُ، وَكَا خَيْرُ فِيْ مَنْ لَا يَا لَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

رواء الدارقطني وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٦٦١/٢

حضرت جابر رفظ المرايت كرت بي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: ايمان والامحبت كرتا بادراس معبت كى جاتى برايشخف من كوئى بهلائى نبيس جون محبت كرادان مع مبت کی جائے۔ اورلو کول میں بہترین خف وہ ہے جوسب سے زیادہ لو کول کو نفع بہنچانے والا (دارتطنی ، جامع مغیر)

﴿162﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلْكِ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَفَةٌ فَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَغْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يُسْتَطِعُ أَرْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيَأْمُو بِالْخَيْرِ أَوْلَالَ: بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَفَةً

رواه البخاري، باب كل معروف صدقة، رقم: ٢٠٢٢.

حفرت ابوموی اشعری خیشی فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: ہرمسلمان کو

کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ فر مادیتے ہیں۔ ہر خندق آسان وزمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ زیادہ چوڑی ہے۔

﴿157﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَآبِي طَلْحَةَ بْنِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ يَقُوْلَانَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ نَلَكِنْكُ: مَا مِنِ امْرِىءٍ يَخْذُلُ امْرَءُ ا مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَهَكَ فِيْهِ حُرُمُنَهُ وَيُنْتَقَصُ فِيُهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِى مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِىءٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ.

رواه ابوداؤد، باب الرجل يذب عن عرض احبه، رتم: ١٨٨٤

حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابوطلحہ بن مہل انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اسلامی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال

﴿158﴾ عَنْ مُحَذَيْفَةَ بْنِ الْيَسَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيُ اللهَ عَنْهُ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَهْتُمُ وَمَنْ لَمْ يُصْبِحُ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلهُ ، وَلِرَسُولِه، وَلِكِتَابِه، وَلِإِمَامِه، وَلِعَامَهِ اللهُ مِنْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُصْبِحُ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلهُ ، وَلِرَسُولِه، وَلِكِتَابِه، وَلِإِمَامِه، وَلِعَامَةِ اللهُ مَنْ لِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ووه الطبراني من رواية عبد الله بن جعفر، الترغيب ٢/٧٧٥، وعبد الله بن جعفر وثقة ابوحاتم وابوذرعة وابن حبان، الترغيب ٤٧٣/٤

حضرت حذیفہ بن میمان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص مسلمانوں کے مسائل ومعاملات کو اہمیت ندد ہے اور ان کے لئے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جوشج وشام اللہ تعالیٰ ، ان کے رسول ، ان کی کتاب ، ان کے امام مسلمانوں کا مخلص اور و فا دار نہ ہولینی جوشخص دن رات میں کسی وقت ہی اس خلوص اور خیرخوا بی سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

(ترنیب)

إلى غَيْرِهِم. رواه الطبراني في الكبير، وابو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٥٨/١

عی سِرِیه، و دستروی کی سیورو مراس کے بیں کہرسول الله سلی الله علیہ وسلم ان در معلیہ وسلم ان در عبد الله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہرسول الله سلی الله علیہ وسلم ارشاد فرمایا: الله تعالی کو خاص طور پنجتیں اس لئے دیتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو نفع بہنچا میں ، جب تک وہ لوگوں کو نفع بہنچا تے رہے ہیں الله تعالی ان کو ان نعتوں میں ہی رکھتے ہیں اور جب وہ ایسا کرنا جھوڑ دیتے ہیں تو الله تعالی ان نے تعین کے کردوسروں کو دے دیتے ہیں۔

(طبرانی محلیة الاولیاء، جامع صغیر)

﴿ 155﴾ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكَ : تَبَسُّمُك فِي وَجْهِ آخِيلُك لَك صَدَقَةً، وَالْمُرُك بِالْمَعُرُوفِ وَنَهْيُك عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُك الرَّجُلَ فِي اَرْضِ الطَّكُلِ لَك صَدَقَةٌ، وَبَسَسرُك لِلرَّجُلِ الرَّدِئ عِ الْبَصَرِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُك الْحَجَرَ خُول وَالْعَظُمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاعُك مِنْ دَلُولِك فِي دَلُو آخِيلُك لَك صَدَقَةٌ. رواه النرمذي وقالَ: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في صناع المعروف، وقم: ١٩٥٦

(156 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِلَّهُ قَالَ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ لَانَ خَيْسًا لَـهُ مِنِ اغْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اغْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ رَبْنَ النَّارِ لَلاَثْ خَنَادِق، كُلُّ خَنْدَقِ اَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ.

رواه الطبراني في الاوسط واسناده حيد، مجمع الزوائد ١/٨٥٥ ٥٦

حنرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد رایا: جونص اپنے کسی بھائی کے کام کے لئے چل کر جاتا ہے تو اس کا پیمل دس سال کے اعتکاف سے انتخابی سے انتخابی کی رضا کے لئے کرتا ہے اللہ تعالی اس ڈرائے کہان کوکافر بنادے، ان کونھی نہ کرے کہان کی نسل کوئم کردے اور اپنا دروازہ الن فریاد کے لئے بند نہ کرے کہ اس کی وجہ سے قوی لوگ کمزوروں کو کھا جا کیں بعن ظلم: جوجائے۔

﴿151﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَّالَئِلُهُ: اَقِيْلُوا ذَوِى الْهَيْنَا عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ. رواه ابوداؤد، باب نى الحد يشفع نيه، رتم: ٧٥

حضرت عائشرضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: نج لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کرو، البته اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جس کی وجہ سے ان پر جاری ہوتی ہودہ معاف نہیں کی جائے گی۔

﴿152﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَلِّهٖ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَ مَلَئِلُهُ نَهَى ﴿ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِعِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في النهي عن نتف الشيب، رقم: ١٢١

حضرت عمرو بن شعیب اپنی باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نور ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا : کہ یہ بڑھا پامسلمان کا نور ہے۔ (زندی)

﴿153﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِظٌ قَالَ: لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ، وُرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً.

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: سفید بالوں کو نہ کھیڑا کرو۔ کیونکہ یہ قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے۔ جو تحص حالت اسلام میں بوڑ ھا ہوتا ہے بعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کردیا جاتا ہے۔ (این حبان)

﴿154﴾ عَنِ ابْسِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظَةِ: إِنَّ لِلهِ تَعَالَى أَفْوَامًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنَّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَيُقِرُّهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوْهَا، فَإِذَا مَنَعُوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوْلَهَا

كئى ہوئے بادشاہ كى بيعزتى كرتا ہے۔اللہ تعالى اسے قيامت كے دن ذكيل كرديں گے۔ (منداحمه طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿148﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِ : ٱلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ-رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ٦٢/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد (متدرك ماكم) فرمایا: برکت تمہارے بر<sup>و</sup>وں کے ساتھ ہے۔

فانده: مطلب بير المراس عمر برى إوراس وجد اليكيال بهى زياده بين ان میں فیروبرکت ہے۔ (عاشيهالترغيب)

﴿149﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلَلِّكُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُجِلُّ كَبِيْرَنَا، وَيَوْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير واستاده حسن، مجمع الزوائد ١٣٣٨/١

شخص حارب برول کی تعظیم نہ کرے، جارہ بچوں پر رحم نہ کرے اور حارے عالم کاحق نہ بچانے وہ میری امت میں ہے۔ (منداحه طبرانی مجمع الزدائد)

﴿ 150﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أُوْصِي الْمُحَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِىٰ بَسَفُوَى اللهِ، وَأُوْصِيْدِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُعَظِّمَ كَبِيْرَهُمْ، وَيَوْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَيُوَقِّرَ عَالِمَهُمْ، وَ أَنْ لَا يَضْرِبَهُمْ فَيُذِلَّهُمْ، وَلَا يُوْحِشَهُمْ فَيُكْفِرَهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيَقْطَعُ نَسْلَهُمْ وَأَنْ لَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُوْنَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ.

رواه البيهقي في السنن الكبري ١٦١/٨

حضرت ابوأمامه رضي وايت كرتے بين كه رسول الله عليہ في ارشاد فرمايا: مين اپنے بعدوا لے خلیفہ کواللہ تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے ۔ بارے میں یہ ومیت کرتا ہوں کہ دہ مسلمانوں کے بردوں کی تعظیم کرے، ان کے چھوٹوں پر رحم کرے، ان کے علاء کی عزت کرے، ان کو ایسا نہ مارے کہ ان کو ذکیل کردے، ان کو ایسا نہ

غلام ایپے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے وہ دوہرے ثواب کامستحق ہوگا۔

﴿145﴾ عَنْ عِمْوَانَ بْنِ مُحَمَّيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكُ ، مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٍّ فَمَنْ اَحَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمِ صَدَقَةٌ . رواه احمد ٤٢٢/٤

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کا کسی دوسر ہے شخص پر کوئی حق ( قرضه وغیره) ہواور وہ اس مقروض کوادا کرنے کے لئے دیر تک مہلت دے دیتواس کو ہردن کے بدلہ صدقہ کا نواب ملے گا۔

(منداحم)

﴿146﴾ عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَلِكُهُ: إِنَّ مِنْ الْجُلَالِ اللهِ اللهِ عَلَلِكُهُ: إِنَّ مِنْ الْجُلالِ اللهِ الْفَرْآنِ عَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ عَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ عَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَمَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابوموی اشعری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلِیْ نِیْ ارشاد فر مایا: تین قتم کے لوگوں کا اکرام کرنا الله تعالی کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ایک بوڑ ھامسلمان ، دوسرادہ حافظ قرآن جواعتدال پررہے، تیسراانصاف کرنے والا حاکم۔ (ابوداؤد)

فائدہ: اعتدال پررہنے کا مطلب یہ ہے کہ قر آن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اور ریا کاروں کی ظرح تجویداور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے۔ (بذل الجود)

﴿147﴾ عَنْ آبِيْ بَكُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَظِكُ يَقُولُ: مَنْ آكُرَمَ سُلْطَانَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى الدُّنْيَا آكُرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ آهَانَ سُلْطَانَ اللهِ عَزَّوَجَلُ فِى الدُّنْيَا آهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد و الطرابي باحتصار ورحال احمد ثقات، مجمع الروائد ٢٨٨/٥

حضرت ابوبکرہ فضی دوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عیافیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے۔ ہوئے سنا: جوشخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کئے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائیں گے اور جوشخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقر فائدہ: عدن میں کامشہور مقام ہے اور عمان اُروُن کامشہور شہرہے۔ نشانی کے لئے

اس صدیث میں عدن اور عمان کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ مطلب سے ہے کہ اس دنیا میں عدن اور
عمان کا جتنا فاصلہ ہے آخرت میں حوض کی لمبائی چوڑ ائی اس مسافت کے برابر ہے کین اس کا سے
مطلب نہیں کہ حوض کی بیائش بعینہ اتن مسافت کے برابر ہے بلکہ سے جھانے کے لئے ہے کہ حوض
کی لمبائی چوڑ ائی سیکڑ وں میل پر چھیلی ہوئی ہے۔
(معارف الحدیث)

﴿142﴾ عَنْ خَذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَسِّلُ: لَا تَكُونُوا اِمَّعَةُ تَقُولُونَ: إِنْ أَخْسَنَ النَّاسُ آخْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَ لَكِنْ وَطِئُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ آخْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ اَسَاءُ وْا فَلاَ تَظْلِمُوا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الاحسان والعفو، رقم: ٢٠٠٧

حضرت حذیفه دی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: تم دوسروں کو دیم ان کا دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ بوں کہ خیگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے ۔ کے ساتھ بھلائی کریں گے اورا گرلوگ ہمارے او پرظلم کریں گے تو ہم بھی ان پرظلم کریں گے۔ بلکتم اپنے آپ کواس بات پرقائم رکھو کہ اگرلوگ بھلائی کریں تو تم بھی جھلائی کرواورا گرلوگ براسلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔

﴿143﴾ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُوْ لُ اللهِ ظَلْتِهُ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَك حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتِقِمَ بِهَا لِلهِ. (وهو بعض العديث) رواه البيخارى، باب قول النَّبِي شَيْرٌ: بسرواولا تعسرواسس، دَمَ: ٦١٢٦

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہ افر ماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ذاتی معاملہ میں کھی کی سے انتقام تمیں لیا کیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرام کروہ چیز کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا تخم نوشنے کی وجہ سے سزاد ہے تھے۔ نوشنے کی وجہ سے سزاد ہے تھے۔

﴿ 144 ﴾ عَنِ ابْسِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْلَة إِذَا نَصَحَ لِسَبِهِ، وَ أَخْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ - رواه مسلم، باب نواب العبد .....، وقع: ٢٦٨ عضرت عبدالله مَنْ اللهُ عَلَيْكُ فَ أَرْشُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ فَ أَرْشُ وَلَمْ مَا يَا يَحِدُ وَايت مِنْ كَرُسُولُ اللهُ عَلِيكُ فَ أَرْشُ وَلَمْ مَا يَا: جَو

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ حنكوص اور وفا دارى بيہ ہے كدان كى تقديق كى جائے، ان كا احترام كيا جائے ، ان سے اور ان كى سنتوں سے محبت كى جائے اور دل وجان سے ان كى امتاع ميں اپنى نجات سمجى جائے۔

مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص ووفا داری ہیہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگا میں ان کی مدد کی جائے ، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے ، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقتہ پر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے ، ان کو اچھے مشورے دیتے جائیں اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔

عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص ووفا داری ہہ ہے کہ ان کی ہمدردی وخیر خواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے ، ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے ، جتناممکن ہوان کی مدد کی جائے ، ان کے حقوق کوادا کیا جائے۔ (معارف الحدیث)

﴿141﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ حَوْضِيْ مَا بَيْنَ عَدَنَ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ وَعُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ حَوْضِيْ مَا بَيْنَ عَدَنَ اللهِ عَمَّانَ اكْوَابُهُ عَدَدُ النِّجُوْمِ مَاوُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الطَّلْجِ، وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ الْوَلُ مَنْ يَسِرُ ذُهُ فُقَرَاءُ السُمُهَا جِرِيْنَ ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا ، قَالَ: شُعْثُ الرُّوُوسِ ، ذُنْسُ القَيْمَ اللهُ يَنْ يَعْطُوْنَ مَا عَلَيْهِمْ ، القَيْلَ بِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت ثوبان رفی است کرتے ہیں کدرسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: میرے دفل کی جگد عدّن سے عمّان تک کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے بیالے کنتی میں آسان کے ستاروں کی طرح (بے شار) ہیں، اس کا پانی برف سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ بیٹھا ہے۔ اس کوفی پر جولوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ غریب و تنگدست مہاجرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں بتاہے کہ وہ لوگ کیے ہوں گے؟ آپ علی کے ارشاد فرمایا: بھرے بالوں والے، میلے کیروں والے جو تازونعت میں رہنے والی عورتوں سے زکاح نہیں کر کتے ، جن بالوں والے، میلے کیروں والے جو تازونعت میں رہنے والی عورتوں سے زکاح نہیں کر کتے ، جن کے دروازے نہیں کھولے جاتے یعنی جن کوخوش آمدید نہیں کہا جا تا اور وہ لوگ ان تمام حقق کو اداکر تے ہیں جو ان کے ذمتہ ہیں جبکہان کے حقوق ادائیس کیے جاتے۔ (طرانی بخن انر اند)

حفرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی نفس اس وقت تک (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہا ہے مسلمان بھائی کے لئے وہی ہندنہ کرے جواینے لئے پیند کرتا ہو۔
( ہزاری )

﴿139﴾ عَنْ حَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْقُسَرِيّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ جَدِّى رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلِهِ: اَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ! قَالَ: فَاَحِبٌ لِآخِيْك مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ.

حضرت خالد بن عبدالله قسری اپنے والد سے اور وہ اپنے داداسے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ علی ہے دریافت فر مایا: کیا تم کو جنت پیند ہے بینی کیا تم جنت میں جانا پیند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!ارشادفر مایا: اپنے بھائی کے لئے وہی پیند کروجواپنے لئے پند کرتے ہو۔
پند کرتے ہو۔

﴿140﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ الِّلِيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّهِ عَنْ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ اللللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الللهُ ع

حضرت الو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بیشک دین خلوص اور فاداری کا نام ہے، بیشک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بیشک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ حیابہ فی شنے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے ساتھ، اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ ارسانوں کے حاکموں کے ساتھ ارسانوں کے حاکموں کے ساتھ اوران کے عوام کے ساتھ۔

فساندہ: اللہ تعالی کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب سے ہے کہ ان پرایمان لایا جائے ، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے ، ان سے ڈرا جائے ، ان کی اطاعت وعبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا جائے۔

الله تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفا داری میہ ہے کہ اس پرایمان لایا جائے اس کی عظمت کاحق اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفا داری میں ہے کہ اس کاعلم بھیلایا جائے اور اس پڑمل کیا جائے۔

اوپراتھی رہ جاتی ہے (اسی وجہ سے رسول الله علیہ نے ان کی آنکھوں کو بندفر مایا)۔ان کے گھر کے پچھلوگوں نے آواز سے رونا شروع کر دیا (ممکن ہے کہ پچھانا مناسب الفاظ بھی کہدد ئے ہول) تو آپ نے ارشاد فر مایا: تم اپنے لئے صرف خیر کی دعا کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آ مین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی الله علیہ و کلم نے دعا فر مائی: اَللَٰهُ مَّ اِاغْفِرْ لِنَا وَلَهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِیْ الْعَالِمِیْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِیْ قَقِبِهِ فِی الْعَابِرِیْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِیْ قَبْرِه، وَنَوِّرْ لَهُ فِیْهِ۔

قرجمہ: اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرماد بیجئے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما کر ان کا درجہ بلند فرماد بیجئے اور ان کے بعد ان کے بیچھے رہنے والوں کی نگہبانی فرمائے۔رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرماد بیجئے ان کی قبر کو کشادہ فرماد بیجئے اور ان کی قبر کوروثن فرماد بیجئے۔

فائدہ: جب کوئی تخص کی دوسرے سلمان کے لئے پیدعا پڑھے تو أَبِیْ سَلَمَهُ کَ حَلَيْ مِدَعَا پڑھے تو أَبِیْ سَلَمَهُ کَ حَلَيْ مِدِنِ وَاللهِ اللهِ لِكَانَامِ لَيَ اور نام سے پہلے زیر والا لام لگادے مثلًا لِوَیْدِ کہے۔

﴿137﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ مَا لَكِنْ يَعُولُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِآخِيْهِ. بِطَهْرِ الْغَيْبِ. مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَاْسِهِ مَلَكُ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا ذَعَا لِآخِيْهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلِ.

رواه مسلم، باب فصل الدعاء للمسلمين بطهرالعيب، رقم: ١٩٢٩

حضرت ابو درداء و استے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جہ اسلمان کی دعا استے مسلمان ہوتی ہے۔ دعا کرنے دالے کے سرکی جانب ایک فرشتہ مقررہ، جب بھی بیدعا کرنے والا اپنے بھائی کے لئے بھائی کی دعا کرتا ہے تو اس بود فرشتہ مین کہتا ہے اور (دعا کرنے والے ہے کہتا ہے) اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس جیسی بھائی دے جرتم نے اپنے بھائی کے لئے مائی ہے۔

﴿138﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْدُ عن النَّبِيّ تَشَيُّ قال: لا يُؤْمَنُ احدُكُمْ حَلَى لِمَتَّ لِأَجِيْهِ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ.

برمملم

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے اور وہ سب بعالی ہے اس میت کے لئے سفارش کریں لیٹن مغفرت ورحمت کی دعا کریں تو ان کی سفارش ورقبول ہوگی۔ (مسلم)

13 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ عَزْى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ ٥. واه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في اجرمن عزى مصابا، رقم: ٧٣ . ١

حفرت عبداللد ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو محض کسی ببت زدہ و آسکی دیتا ہے تو اس کو مصیبت زدہ کی طرح ثو اب ملتا ہے۔ (ترندی)

13 عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ بِنِ عُزْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مُنْحَانَةُ مِنْ حُلَلِ الْكَوَاهَةِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في ثواب من عزى مصابا، رقم: ١٦٠١

حفرت محمد بن عمر و بن حزم رفظ الله وابت كرتے بيں كه نبى كريم علي في ارشادفر مايا: جو من الله على الله الله الله الله تعالى قيامت من الله كام مؤمن بھائى كى مصبيت ميں الله صبر وسكون كى تلقين كرے گا۔ الله تعالى قيامت الله الله على الله على

136﴾ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ قَ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضُهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَصَعَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ: لَنْ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَصَعَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ: لَلَهُمُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَقُولُونَ لَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللْمُلِمُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّذِاللَّذِي اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلللللْمُ الللْ

رواه مسلم، باب في اغماض الميت والدعاء له اذا حُضر، رقم: ٢١٣٠

حسنرت أم سلمدرض الله عنبافر ماتی بین که رسول الله علیقی حضرت الوسلمه کے انقال کے تشریف لائے - حضرت ابوسلمہ ﷺ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند اکمی اور ارشاد فر مایا: جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کودیکھنے کی وجہ سے میں ضرور داخل ہوگا۔ اسلم)

﴿131﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَّاكِ اللهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْهُ مَرِيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ مَرِيْتُ الْعَظِيْمِ اَنْ عَلِيْمِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَعْفِي اللهُ عَوْلِيَ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند عيادة المريض، رقم: ٢٠٨٢

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما روايت كرتے بيس كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا: جب كوئى مسلمان بنده كى مريض كى عيادت كرے اور سات مرتبہ بيد عاپڑھے: آسالُ الله المعظيم مرتبہ بيد عاپڑھے: آسالُ الله المعظيم رَبُّ الله تعالی سے سوال كرتا ہوں جو بڑے بيں ،عرشِ عظيم كے مالك بيں كه وه تم كوشفا دے ديں "تواس كوضر ورشفا ہوگى البت اگراس كى موت كا وقت آگيا ہوتو اور بات ہے۔

حوتو اور بات ہے۔

﴿132﴾ عَنْ آبِئْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاظْ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ وواه مسلم، باب نضل الصلوة على الجنازة واتباعها، رقم: ٢١٨٩ وفي رواية له: اَصْغَرُ هُمَا مِثْلُ أُحُدِ رقم: ٢١٩٢

حضرت الوہريه ظاف روايت كرتے ہيں كه رسول الله عليات نے ارشاد فرمایا: جو محف جنازه ميں حاضرہ وتا ہے اور نماز جنازه كے پڑھے جانے تك جنازے كے ساتھ رہتا ہے تواس كو ايك قيراط تواب ملتا ہے اور جو محف جنازے عن الله عليات كيا الله عليات كيا كيا: وقيراط كا تواب ملتا ہے۔ رسول الله عليات كيا كيا: دوقيراط كيا ہيں؟ ارشاد فرمایا: (دوقيراط) دوبرے پہاڑوں كے برابر ہيں۔ایك اور روایت میں ہے كہ دو بہاڑوں ميں سے چھوٹا احد بہاڑكی طرح ہے۔

﴿133﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَيْتُ قَالَ: مَا مِنْ مَبِّتِ بُصَلِّي عَلَيْهِ أَمُةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُونَ مِانَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيْهِ.

رواه مسلم، باب من صلى عليه ماته 💎 برقب ١٩٨٠

فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے پانچ اعمال ایک دن میں کئے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بیار کی عیادت کی ، جنازہ میں شرکت کی ، روزہ رکھا، جمعہ کی نماز کے لئے گیا اور غلام آزاد کیا۔

﴿129﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ جَاهَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَانَ صَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيْضًا كَانَ صَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ غَلَمَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْرَاحَ كَانَ صَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دُخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ كَانَ صَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِى بَنْيَهِ لَمْ يَفْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ صَامِنًا عَلَى اللهِ رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده حسن ٩٥/٢

حضرت معاذبین جبل عظیہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد قال فرماتے ہیں: جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ استہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ استہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو سی عالم کی ذمہ داری میں ہے۔ جو سی عالم کی ذمہ داری میں ہے۔ جو سی عالم کے پاس اس کی مدد کے لئے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور جو اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔

طرح رہتا ہے کہ کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔

(این حبان)

﴿130﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَلِظُهُ: مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ اَبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ: فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ اَبُوبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ: فَمَنْ اَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ مِسْكِيْنَا؟ قَالَ اَبُوبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظٍ. قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيُومَ مَرِيْضًا؟ قَالَ اَبُوبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظٍ.

رواه مسلم، باب من فضائل ابي بكرالصديق رضى الله عنه، وقم: ٦١٨٢

حفرت الوہر برہ فضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حفرت البو بکر میں نے عرض کیا: میں نے ۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت البو بکر میں نے عرض کیا: میں ۔ وریافت فرمایا: آج تم میں سے مکین کوکس نے کھانا کھلایا؟ حضرت البو بکر میں نے عرض کیا: میں نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے تکار کی عیادت کی؟ حضرت البو بکر میں نے اس کے ارشاد فرمایا: جس آدمی میں بھی میر با تیں جمع ہوں گی وہ جنت کیا: میں بھی میر باتیں جمع ہوں گی وہ جنت مَرِيْضِ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُولَكَ فَإِنَّ دُعَانَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ١٤٤١

حضرت عمر بن خطاب کے ارشاد فرمایا: جبتم بیار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں ک دعا کی طرح (قبول ہوتی) ہے۔

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا انَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ نَلْلَهُ، الْأَجَاءَ هُ رَجُلٌ مِنَ الْآ نَصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اَذْبَرَ الْآنْصَارِئُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَّلُهُ: يَا اَخَوْا اللهُ نَلْلُهُ: يَا اَلَانْصَارِ كَيْفُ اَنِحِى سَعُدُ بْنُ عُبَادَةً؟ فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْلُهُ: يَا اَخُوالُهُ مَنْ يَعُودُهُ مَعْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا خَفَاقَ وَلَا قَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُهُ مِنْ عَوْلُهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُهُ مِنْ حَوْلِهُ حَتّى ذَنَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُهُ مِنْ عَوْلُهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیقہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایک انصاری صحافی نے آگر آپ کوسلام کیا بھروایس جانے گئے۔ آپ نے الن سے پوچھا: انصاری بھائی! میرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیس ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ سے) ارشاد فر مایا: ہم میں ہے کون اس کی عیادت کرے گا؟ میہ کر آپ علیقہ کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی عیادت کرے گا؟ میہ کر آپ علیقہ کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی عیادت کرے گا؟ میہ کر آپ علیقہ کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس جوتے تھے نہ موزے بٹو بیال تھیں نہ قیص۔ ہم اس بھر بلی زمین پرچلتے ہوئے حضرت سعد طبھائے کے پاس بہنچ ۔ (اس وقت ) ان کی قوم کے جو لوگ ان کے قریب تھے چھچے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ طبیقہ ان کے قریب ہوگئے۔ (سلم)

﴿ 128﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحَلَّدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ شَلِيَّةِ يَقُوْلُ: خَمْسَ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِى يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ بَوْمًا وَرَاحَ بَوْمَ الْمُجْمَعَةِ وَأَعْنَقَ رَقَبَةً. رواه الله حتان، قال المحنى: اسناده نوى ٧٠٠٠

حضرت ابوسعيد خدرى وفي في فرمات جي كدانبول فيرسول الله صلى الله عليه وسلم كوارشى

ی بیش جاتا ہے قور مت اس کوڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس میں انداز ماتے ہیں میں نے عرض لیا: یارسول اللہ! یہ نفسیلت تو اس تندرست مخف کے لئے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیار کی بادت کرتا ہے خود بیار کو کیا ماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے گناہ عاف ہوجاتے ہیں۔

عاف ہوجاتے ہیں۔

﴿124﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا ضَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيْهَا۔ رواه احمد ٢٠/٣ وفى حديث عمروبن حزم رضى الله عنه عند الطبرانى فى الكبير والاوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهٖ فَلاَ يَزَالُ يَخُوْصُ فِيْهَا حَتَى يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ ورجاله موثنون، مجمع الزوَائد ٢٢/٣

حفرت عمرو بن حزم ﷺ کی روایت میں ہے کہ بیار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی دہ رحمت میں غوطر لگا تا رہتا ہے یہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لئے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے۔

﴿125﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلَكِ يَقُولُ: مَامِنْ مُسْلِم يَعُوْدُ مُسْلِمًا عُدْرَةً إِلَّا صَلَى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتْى يُمْسِىءَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيّةٌ إِلّا صَلْى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث غريب حسن، باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ٩٦٩

حفرت علی فظی فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جوملمان کی مسلمان کی صبح کوعیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور جوشام کوعیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے میں اور اے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔

(تذی)

﴿126﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىَ النَّبِيُّ مُكْتِكِّ: إِذَا وَحَلْتَ عَلَى.

یمار کی عیادت کے لئے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہنا ہے تم برکت والے میں ٹھکانا بنالیا۔ (زندی)

﴿121﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ مَلَكِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَكِ اللهِ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُوْفَةِ الْجَنَّةِ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا خُوْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. رواه مسلم، باب فضل عيادة العريض، وتم: ١٥٠٤

﴿122﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلْكِ مَنْ تَوَشَّا فَأَحْسَنَ المُؤْخِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَوِيْفًا قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةًا وَمَا الْحَوِيْفُ؟ قَالَ: الْعَامُ . رواه ابوداؤد، باب فى فضل العيادة على وضوء ، رتم: ٢٠١٧

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشادفر مایا: جو شخص اچھی طرح وضوکرتا ہے پھراجر وتواب کی امیدر کھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اس کو دوز نے سے سترخریف دورکر دیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بوچھا: ابوحزہ! خریف کے کہتے ہیں؟ فرمایا: سال کو کہتے ہیں یعنی ستر سال کی مسافت کے بقتر ردوز نے سے دورکر دیا جاتا ہے۔

(ابرداؤد)

﴿ 123﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَيُ يَقُولُ: أَبُنَا رَجُل يَعُودُ مَرِيْظ فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيْضِ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ وَكُل اللهُ عَنْهُ وَدُودُ الْمَرِيْضَ فَالْمَرِيْضُ مَا لَهُ؟ فَالَ تَحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ.

وه احد ١٧٤/٢ روه احد ١٧٤/٢

حضرت انس بن ما لک دیائی فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارش؛ فرماتے ہوئے سنا: جوشن بیمار کی عمیادت کرتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگا تا ہے اور جب وہ بیارے يُحْتَقِرَ مَا قُرِّبَ إِلَيْهِ وفي اسناد ابي يعلى ابو طالب القاص ولم اعرفه وبقية رجال ابي يعلى وثقوا وفي الحاشية: ابوطالب القاص هو يحيّ بن يعقوب بن مدرك ثقة ، مجمع الزوائد ٣٢٨/٨

حفرت عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر فظیمہ نی کریم علیہ کے صحابہ کی ایک جماعی کے ساتھیوں کے کا ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے ۔ حضرت جابر فظیمہ کے ساتھیوں کے ساتھ دوئی اور مرکہ چیش کیا اور فرمایا: اسے کھالو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: سرکہ بہترین سالن ہے ۔ آ دمی کے لئے ہلاکت ہے کہ اس کے بچھ اور لوگوں بھائی اس کے پاس آئیں تو جو چیز گھر میں ہو اسے ان کے سامنے پیش کرنے کو کم سمجھے۔ اور لوگوں کے لئے ہلاکت ہے کہ جو اُن کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے حقیر اور کم سمجھیں۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ آ دمی کی برائی کے لئے یہ کا فی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھیں۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ آ دمی کی برائی کے لئے یہ کا فی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھیں۔ ایک کی برائی کے لئے یہ کا فی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھیں۔ ایک کی برائی کے لئے یہ کا فی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھیں۔ ایک کی برائی کے لئے یہ کا فی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھیں۔ ایک کی برائی کے لئے یہ کا فی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھیں۔ ایک کی برائی کے لئے یہ کا فی میں اس منے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھیں۔ ایک کی برائی کے لئے یہ کا فی میں میان کی برائی ہو کی برائی ہے لیوں کی برائی ہو تھا کی برائی ہو کی برائی ہو کی برائی ہے کہ جو اس کی برائی ہو تھا کی برائی ہے کہ برائی ہو تھا کی ہو تھا کی برائی ہو تھا کی ہو تھا کی برائی ہو تھا کی ہو تھا کی ہو تھا کی ہو تھا کی برائی ہو تھا کی ہو ت

﴿119﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ النَّسَاوُبَ، فَإِذَا عَسَلِم سَمِعَهُ اَنْ يَقُولَ لَهُ: النَّسَاوُب، فَإِذَا عَسَلِم سَمِعَهُ اَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكُ اللهُ، وَامَّا التَّسَاوُبُ فَإِنَّ مَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَ بَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَ بَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَ بَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَ بَ صَحِك مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

رواه البخاري ،باب اذا تثاء ب فليضع يده على فيه، رقم: ٦٢٢٦

حضرت ابوہریرہ صَلَحَة میں دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلِی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی چینک کو پہند آئے اور چینک آئے اور چینک آئے اور چینک کو پہند فرماتے ہیں۔ جبتم میں سے کی کو چینک آئے اور وہ اللہ حمد لله کہنا ضروری وہ اللہ حمد لله کہنا ضروری ہونائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لہذا جب تم میں سے کی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سے اور جمائی لینا ہے تو شیطان ہنتا ہے۔ (بخاری) بوسکے اس کو کی جمائی لینا ہے تو شیطان ہنتا ہے۔ (بخاری) شیفا آئے دُونی اللہ عَلَم ال

 رُسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ثَلا ثَهُ آيَام، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ . رواه احمد ٢٦/٢

حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاو فرمائی: ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاو فرمایا: (مہمان کا اکرام) تین دن ہے۔ تین دن کے بعد اگر مہمان رہاتو میں داخل میر بان کا مہمان کو کھلا نا اس پراحسان ہے یعنی تین دن کے بعد کھانا نہ کھلا نا اس پراحسان ہے یعنی تین دن کے بعد کھانا نہ کھلا نا ہے مروتی میں داخل مہمان کو کھلا نا اس پراحسان ہے یعنی تین دن کے بعد کھانا نہ کھلا نا ہے مروتی میں داخل مہمان

﴿117﴾ عَنِ الْمِقْدَامِ اَبِى كَرِيْمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكَ : أَيُمَا رَجُلِ اَضَافَ قَوْمًا فَاَصْبَحَ الصَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقِّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَانُحُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ . (واه ابوداؤد،باب ماجاء في الضيافة، رفم: ٢٧٥١

حضرت مقدام ابوکریمہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی قوم میں (کسی کے ہاں) مہمان ہوا اور شبح تک وہ مہمان (کھانے ہے) محردم رہایتی اس کے میزبان نے رات میں اس کی مہمان داری نہیں کی تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے یہاں تک کہ یہ مہمان اپنے میزبان کے مال اور کھیتی ہے اپنی رات کی مہمان کی مقدار وصول کر لے۔

فائدہ: بیاس صورت میں ہے جب کہ مہمان کے پاس کھانے پینے کا انظام نہ: وادر وہ مجور مواور میصورت نہ ہوتو مرقت اور شرافت کے درجہ میں مہمان نو ازی مہمان کا حق ہے۔ (علام قرق)

﴿118﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرٌ رَضِى اللهُ عَنْ فِى نَفَرِ مِنْ آصْحَابِ النَّبِي مَلَّئِلُهُ، فَقَدَّمَ النَّهِمْ خُبْزًا وَخَلَّا، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِى سَبغَثُ رَسُولَ اللهِ مَلِّئِلَهُ يَتُقُولُ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مَنْ إِخْوَانِهِ فَيَخْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ النَّهِمْ، وَهَلَاكَ بِالْقَوْمِ أَنْ يَخْتَقُرُوا مَا فَدَمِ النَّهِمْ. الْحُوانِهِ فَيَخْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ النَّهِمْ، وَهَلَاكَ بِالْقَوْمِ أَنْ يَخْتَقُرُوا مَا فَدَمِ النَّهِمْ.

رواه احتمد والنظيراني في الاوسط والوابعلي الاله قال: وَكَفَلِّي بِالْمَوْءِ شُوًّا اللَّهِ

------ںکواں بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کواس کی جگہے ہے اٹھا کرخوداس جگہ بیٹھ جائے -( بخاری )

11﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلهِ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ مَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. . . . . . . . . رواه مسلم، باب اذا قام من مجلسه ....،وقم: ٦٨٩ه

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلہ نے ارشاد فر مایا: جوش اپنی سے (کمی ضرورت سے )اٹھااور پھروالیس آگیا تو اس جگہ (بیٹھنے ) کا وہی شخص زیادہ حقدار ۔۔

11﴾ عَنْ عَـمْ رِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْسِ : لَا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِفْرِهَمَا۔ رواه ابوداؤد، باب نی الرجل بجلس.....رقم: ٤٨٤٤

حفرت عمروبن شعیب اپن باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ملی وکا سے معرف میں کہ رسول اللہ صلی ملی وکا میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ ملی وکا میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ البوداؤد)

11 ﴾ عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ. راء الجاء اللهُ عَنْهُ عَنْ حُلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ الل

حضرت مذیفہ ﷺ میں دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حلقہ کے بیج میں پیٹھنے والے ۔ نت فرمائی ہے۔

رواه ابوداؤد،باب في الاستئذان، رقم:١٧٤٥

مِنَ النَّظَرِ. حفرت ہزیل سے روایت ہے کہ حفرت سعد رفی ایک اور نبی کریم صلی الله علیه وا کے دروازے پر (اندر جانے کی ) اجازت لینے کے لئے رکے اور دروازے کے بالکل سائ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ علی نے ان سے ارشاد فرمایا: (دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ؟ بلکہ) دائیں یابائیں طرف کھڑے ہو ( کیونکہ دروازہ کے سامنے کھڑے ہونے ہے اس بات ک امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑجائے اور ) اجازت مانگنا تو صرف اس وجہ ہے ہے کہ نظر: (الوداؤد)

﴿110﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ ۖ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ. رواه ابوداؤد،باب في الاستئذان، رقم: ١٧٣ ٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا: جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھراجازت کوئی چیز نہیں (یعنی اجازت کا پھر کوئی فائدہ نہیں )\_

﴿111﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بِشْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا تَــُأْتُـوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَلَكِنِ التُّوْهَا مِنْ جَوَانِبِهَا فَاسْتَاْذِنُوْا، فَإِنْ اُذِنَ لَكُمْ فَاذْخُلُوا وَ قىلت: له حديث رواه ابوداؤد غير هذا، رواه الطبراني من طرق ورجال هذا رجال

الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨٧/٨

حضرت عبدالله بن بشر فظیه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیم کو بدارشادفرماتے ہوئے سنا: (لوگوں کے ) گھروں (میں داخل ہونے کی اجازت کے لئے ان) کے درواز دں کے سامنے نہ کھڑے ہو ( کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے ) بلکہ دروازے کے ( دائیں بائیں) کناروں پر کھڑے ہوکراجازت مانگو۔اگرتمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واليس لوث حاؤبه (طبرانی، مجتن الزدائد)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَئِكُ قَالَ: لَا يُقِينُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ. رواه البحاري، مات لا يقيم الرحل الرحل . رقم ٢٩٦٩

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم بنیافیہ نے ارشاد فریایا: ک

يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوْهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعَثَ إِلَىَّ ذَاتَ يَوْم وَلَمْ أَكُنْ فِي مَا أَفِيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ، فَالْتَزَمَنِيْ، فَكَانَتْ فِي أَهْلِيْ، فَلَمَّا جِنْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ، فَالْتَزَمَنِيْ، فَكَانَتْ بِلْكَ أَجُودَ وَأَجُودَ وَأَجْودَ وَأَجْودَ وَأَجْودَ وَأَجْودَ وَأَجْودَ وَأَجْودَ وَأَخْذَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَالِقَةُ وَلَيْ وَاللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قبیلی عزه کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوذر روائے ہے ہے انہوں نے فرمایا:
رسول اللہ علیہ ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا:
میں جب بھی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے ملاآپ نے بمیشہ مجھ سے مصافحہ فرمایا: ایک دن آپ
منے بھے گھرسے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پرنہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنی چوب وار بہت ہی خوب وار بائی پرتشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے لپٹالیا اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب واروزی دوروزی اور بہت ہی خوب

﴿108﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ سَأَلَهُ رَجَلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ سَأَلُهُ رَجَلٌ فَقَالَ : يَارَسُولُ اللهِ اللهِ النَّهَ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا، وَشَولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَسُعَادُنْ عَلَيْهَا، وَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.

رواه الامام مالك في الموطا، باب في الاستئذان ص ٧٢٥

حضرت عطاء بن بیاز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے ہے پوچھا: یا
رسول اللہ! کیا ہیں اپنی مال سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا: میں مال کے ساتھ ہی گھر
میں رہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اجازت لے کرئی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا: میں ہی ان
کا خادم ہوں (اس لئے باربارجانا ہوتا ہے) آپ نے ارشاد فر مایا: اجازت لے کرئی جاؤ۔ کیا
متہیں اپنی مال کو برہنہ حالت میں دیکھنا لیندہے؟ اس شخص نے عرض کیا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فر مایا: تو پھراجازت لے کرئی جاؤ۔
(مؤطانام مالک)

﴿ 109﴾ عَنْ هُزَيْلِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: جَاءَ سَعْدٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيّ عَلَيْكُ بِسُنَا ذِنْ فَقَامَ مُسَتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكَ: هَكَذَا عَنْكَ. أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِفْذَانُ مصافحہ ہے۔

﴿104﴾ عَـنِ الْبَـرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَنَظِيُّهُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَفْتَرِقَا. وواه ابوداؤد، باب نى المصافحة، رنم: ٢١٢٥

حضرت براء رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا: جو دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔

﴿105﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِىَ اللهُ عَنْهُ مِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَاخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقْ الشَّجَرِ. الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَاخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقْ الشَّجَرِ. روى عنه روى عنه

غير واحد ولم يضعفه احد وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٧٥/٨

حضرت حذیفہ بن بران ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن جب مؤمن سے ملتا ہے، اس کوسلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ بکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے بیتے جھڑتے ہیں۔ (طرانی، جمع الزدائد)

﴿106﴾ عَنْ سَـلْـمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِى اَحَاهُ الْمُسْلِمَ فَاَحَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابَسَةِ فِىْ يَوْمٍ رِيْحٍ عَاصِفٍ وَإِلَّا عُفِرَلَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْدِ.

رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح عير سالم بن غيلان وهو تقة، محمع الرّواند ٧٧/٨

حضرت سلمان فاری ﷺ ہے روایت ہے کہ بی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اس کا ہاتھ بکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گنا، ایسے گرجاتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سو کھے درخت سے پتے گرتے ہیں اور ان دونوں کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اگر چہان کے گناہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

(طبرانی جمع الإوائد)

﴿107﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَسْزَةَ رجِمهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَنَّ

حضرت ابو ہریرہ فی نے سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: جھوٹا بڑے کو مطرت ابو ہریرہ فی نہیں ہے کہ نبی کریم علام کریں۔
سلام کرے، گذرنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑ ہے آ دمی زیادہ آ دمیوں کوسلام کریں۔
( بغاری)

﴿100﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعِةِ الإيمان ٢٦٦/٦ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُومِ أَنْ يَرُدُّ أَحَدُهُمْ واللهِ اللهِ اللهِ الإيمان ٢٦٦/٦

حضرت على روايت بي كدرول الله عليه في ارشاد فرمايا: (راسته س) گذرنے والی جماعت میں سے اگرا کے خص سلام کر لے تو ان سب كی طرف سے كافی ہے اور بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے توسب كی طرف سے كافی ہے۔ (بیٹی) ﴿ 101 ﴾ عَنِ الْمِفْدَادِ بْنِ الْاسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (فِيْ حَدِيْثِ طُويْلِ) فَيَجِيْءُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ مَسْلِيْمًا لَا يُوقِطُ النَّائِمَ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ۔

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب كيف السلام، وقم: ٢٧١٩

حضرت مقدادین اسود ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ عظیفے رات کوتشریف لاتے تواس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے بن لیتے۔ (ترندی)

﴿102﴾ عَنْ اَبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلَيَظِيْهُ: ٱعْجَوُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ فِى الدُّعَاءِ، وَٱبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ فِى السَّلَامِ.

رواه الطبراني في الاوسط، وقال لا يروى عن النبي نَصُّ الابهذا

الامساد، ورحاله رجال الصحيح عير مسروق بن المرزبان وهو تُقة، مجمع الزوائد ٦١/٨

حضرت الوہریرہ ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز و مخص ہے جود عاکرنے سے عاجز ہولیعنی دعانہ کرتا ہو۔اورلوگوں میں سب سے زیادہ عظم وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔
صزیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔
(طبرانی، مجمّ الزوائد)

﴿103﴾ عَنِ ابْسِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: هِنْ تَمَامِ التَّبِيَّةِ الْآخُدُ مِالْيَدِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في المصافحة، رقم: ٢٧٣٠

حضرت ابن متعود هَوْ فَيْ الله الله على الله عليه وسلم كاارشا وْقَلْ كَرِيَّةٍ بِينْ كَهْ مِلام كَيْ يَجْمِيلْ

﴿ 96 ﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَا بُنَىَّ ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِك فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةُ عَلَيْك وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِك.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في التسليم .....،رقم: ٢٦٩٨

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فرمایا: بیٹا! جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرو۔ بیتمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب ہوگا۔

﴿ 97 ﴾ عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ءَلَنْكُ : إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَاوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ ـ رواه عبد الرزاق في مصنفه ٢٨٩/١٠

حضرت قنادہ رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی گھر میں داخل ہوتواس گھر والوں کوسلام کرو۔اور جب (گھرسے) جانے لگوتو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔

(مسنف عبدالزاق)

﴿ 98 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ : اِذَا انْتَهَى اَحَدُكُمْ اِلَىٰ مَـجْـلِـسٍ فَـلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بِمَدَا لَهُ اَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ اِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بَاحَقً مِنَ الْآخِرَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التسليم عند القيام ٠٠٠ ، رقم: ٢٧٠٦

حضرت ابو ہریرہ مظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: جبتم بیل سے کوئی کی مجلس میں جائے تو سلام کرے اس کے بعد بیٹھنا چاہتو بیٹھ جائے۔ پھر جب مجلس ہے اٹھ کر جانے گئو بھر سلام کرے کیونکہ پہلاسلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوانہیں ہے بینی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرناسنت ہے ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔ ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔ درخمای است ہے۔ کے وقت سلام کرناسنت ہے۔ ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔ ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئِكُ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

رواه أسحاري، باب تسليم لقلبل على الكشر، رقم: ٦٢٣١

(منداحمه)

کرے(نہ کہ سلمان ہونے کی بنیاد پر)۔

﴿ 93 ﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي مَلَئِكُمْ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاَ تُونَ.

رواه ابوداؤد،باب كيف السلام، رقم: ٩٥،٥

حضرت عمران بن صین رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علیقیہ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھروہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشا دفر مایا: دس یعنی ان کے لئے ان کے سلام کی وجہ سے دل نیکیاں کھی گئیں۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم قرَحْمَةُ اللهِ کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ صلی الله علیہ وہلم نے ارشا وفر مایا: بیس یعنی ان کے لئے بیس نیکیاں کھی گئیں۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیہ کم ورحمة الله وبر کاته کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، انہوں نے السلام علیہ کم ورحمة الله وبر کاته کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھروہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشا وفر مایا: تیس یعنی ان کے لئے تیس نیکیاں کھی گئیں۔ پھروہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشا وفر مایا: تیس یعنی ان کے لئے تیس نیکیاں کھی گئیں۔

(ابوداؤد)

﴿ 94 ﴾ عَنْ أَبِيْ أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلَيْكِ : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ تَعَالَى مَنْ بَدَاهُمْ بِالسَّلَام، رقم: ١٩٧ ه رفاود، باب في فضل من بدا بالسلام، رقم: ١٩٧ ه

حفرت ابواُمامہ ﷺ نے ارشاوفر مایا: لوگوں میں اللّٰہ تعالیٰ کے قرب کازیادہ ستی وہ ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔ (ایسانی)

﴿ 95 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: الْبَادِى بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ. دواه البيهقى فى شعب الايعان ٢٣٢/٦

حفرت عبدالله و الله علی می کریم علیه می الله میں کہا ہے کہ نبی کریم علیه میں الله میں کہل کرنے والا تکبرے بری ہے۔ کرنے والا تکبرے بری ہے۔ (تیقی) میں نہیں جاسکتے جب تک مؤمن نہ ہوجاؤ (لیعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہوجائے) اور تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آلیں میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ کمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوجائے؟ (وہ بیہ کہ) سلام کو آلیں میں خوب بھیلاؤ۔

﴿ 90 ﴾ عَنْ أَبِي الدَّوْدَاءِ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: أَفْشُوا السَّكَامَ كَى رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد ١٥/٨

حضرت ابودرداء ﷺ ہےروایت ہے کہرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: سلام کوخوب پھیلاؤ تا کہتم بلند ہوجاؤ۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ . رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: السَّلامُ إِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَةً فِى الْآرْضِ فَافْشُوْهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُوْا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمُ يَرُدُّوْا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ.

رواه البزار والطبراني واحداسنادي البزار جيد قوى، الترغيب٣/٢٧/

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ عروایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: سلام الله تعالیٰ کے ناموں میں ہے ایک نام ہے جس کوالله تعالیٰ نے زمین پراتاراہے لہذااس کوآپی میں خوب پھیلاؤ کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گذرتا ہے اوران کوسلام کرتا ہے اوروہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کوسلام یا دولانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کواس قوم پرایک درجہ نسیلت ماصل ہوتی ہے اوراگروہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جوانسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

﴿ 92 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابن مسعود و فظیف روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیقی نے ارشاد فر مایا: علامات قیامت میں سے ایک علامت میر ہے کدا یک شخص دوسر سے شخص کومسرف جان بھیان کی بنیاد پرسلام (بن اسرائل)

فرماسيئے۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ۖ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِنَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَةً، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشْمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَعْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

رواه ابن ماجه،باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ١٤٣٣

حضرت على منظمه دوايت كرت بين كدرسول الله عليقة في ارشاد فرمايا: أيك مسلمان ك دوسرے مسلمان پر چیھ حقوق ہیں: جب ملاقات ہوتواس کوسلام کرے، جب دعوت دیے تواس کی رعوت قبول کرے، جباسے چھینک آئے (اور السحف فسد لفو) کے تواس کے جواب میں يْزْ حَمْكُ الله كهِ، جب بيار موتواس كى عيادت كرف، جب انقال كرجائے تواس كے جنازے كى اتھ جائے اوراس كے لئے وہى پندكرے جوابے لئے پندكر تاہے۔ ﴿ 88 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: حَقُّ الْمُسْلِم

عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَانِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَنَسْمِيتُ الْعَاطِسِ. رواه البخاري، باب الامر باتباع الجنائز، رُقِم: ١٣٤٠

حضرت ابو ہریرہ نظیجندے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیجی کو بیرارشاد فرماتے ہوئے سنا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، پیار کی عیادت كرنا، جنازے كے ماتھ جانا، دعوت قبول كرنااور جيسئنے والے كے جواب ميں "يَسوْ حَمُك الله"

﴿ 89 ﴾ عَن أَبِي هُ وَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَنْى تُولِمِنُوا، وَلَا تُولِمِنُوا حَتَى تَحَابُوا، اَوَلَا اَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السُكرَمَ بَيْنَكُمْ. رواه مسلم، باب بيان انه لا يدخل الجنة الا العومنون .....، رقم: ١٩٤

حضرت ابو ہریرہ دھنجی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم جنت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہواور الله تعالیٰ کے لئے کِی گواہی دوخواہ (اس میں) تہارایا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو(کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں) یہ امیر ہے (اس کو نقعان کردیں تم کسی کی امیری غربی کونہ دیکھو کوئکہ) پہنچانا چاہئے ) یا بیغریب ہے (اس کا کیسے نقصان کردیں تم کسی کی امیری غربی کونہ دیکھو کوئکہ) وہ خض اگر امیر ہے تو بھی اورغریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ الله تعالیٰ کوزیادہ تعلق ہے (اتا تعلق تم کوئیس) لہذا تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیردی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انسان سے ہے تو اور السان سے ہے تا چاہو گے تو (یا در کھنا کہ) الله تعالیٰ تہارے سب اعمال کی پوری خبرر کھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِنْتُمْ بِصَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ فِنَهَا آوْرُدُّوْهَا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم کوکوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دویا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہددو جو پہلے مخص نے کہے تھے بلا شبہ الله تعالیٰ ہر چیز کا یعنی برعمل کا حساب لینے ولے ہیں۔ ایعنی برعمل کا حساب لینے ولے ہیں۔

اللہ تعالی نے رسول عظیمی سے ارشاو فرمایا: اور آپ کے رب نے یہ تھم دے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سواکسی کی عبادت نہ کر واور تم والدین کے ساتھ کشن سلوک ہے چیش آؤاگر ان میں سے ایک یا وونوں تیرے سامنے بڑھا ہے کو تینج جا کمی تواس وقت بھی کہی ان کو'': ول'' مت کہنا اور نہ ان کوچیم کنا اور انتہائی نرمی اور اوب کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جملے رہنا اور بول وعا کرتے رہنا: اے میر سے رب اب جس طرح انہوں نے بچینے میں میری پرورش کی ہے ای طرح آب بھی ان دونوں پرورش

عورتوں پر ہناجا ہے شاید کہ (جن پر ہناجاتا ہے) وہ اُن (جننے والی عورتوں) سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں ادر ندایک دوسرے کو طعنہ دواور ندایک دوسرے کے برے نام رکھو ( کیونک سید سب باتیں گناہ کی ہیں اور )ایمان لانے کے بعد (مسلمانوں پر ) گناہ کا نام لگناہی بُراہے اور جو ان حركوں سے بازندآ كيں كے تو وہ ظلم كرنے وائے (اور حقوق العباد كوضائع كرنے والے) ہیں (توجوسزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی )۔ایمان والوا بہت ی بدگمانیوں ہے بچا کرو کیونکہ بھن گمان گناہ ہوتے ہیں (اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گان دکھنا تواس کیے تحقیق کرلو ہرموقع اور ہرمعاملے میں، بدگمانی ندکرو) اور (کسی کے عیب کا) سراغ مت لگایا کردادرایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیاتم میں کوئی اس بات کو بیند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم برا مجھتے ہو۔اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (اورتوبركراو) بينك الله تعالى براع معاف كرف والے (اور) مهربان بين اے لوگو! جمنے تم (سب) کوایک مرداورایک عورت ( یعنی آ دم وحوا ) سے پیدا کیا ( اس میں توسب برابر میں اور پھرجس بات میں فرق رکھا وہ رید کہ )تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے (پیصرف اس لئے ) تا کہ تہیں آپس میں پیجان ہو (جس میں مختلف مصلحتیں ہیں، بیختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک روسرے برفخر کرو کیونکہ) اللہ تعالیٰ کے ز دیک تو تم سب میں بڑاعزت والا وہ ہے جوتم میں سب ے زیادہ پر ہیزگار ہے اللہ تعالی خوب جاننے دالے (اورسب کے حال سے ) باخبر ہیں۔

(حجرات)

فساندہ: نیبت کومرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فر مایا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ای طرح مسلمان کی نیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں . بوتا ہے ای طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کومعلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی ۔ بوتا ہے اس کومعلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی ۔

وَفَالَ تَعَالَى: يَنَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ وَلَوْ عَلَى الفَيسكُم أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؟ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا لللهُ عَلَى تَشُعُوا الْهَوْى أَنْ تَعْدِلُوا ؟ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴾ تَشُعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا ؟ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴾ (الساء: ١٣٥٥)

## مسلمانول كرهوق

### آياتِ قرآنيه

[الحجرات: ١٠]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اِخْوَةٌ ﴾

(مجرا، -

الله تعالی کاارشاد ہے:مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسْخُمُ وَلَا يَسْخُمُ وَلَا يَسْخُمُ وَلَا يَسْتُمُ وَلَا يَسْتُهُمْ وَلَا يَسْتُهُمْ وَلَا يَسْتُهُمْ وَلَا يَسْتُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَارْلَبِكَ مَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَارْلَبِكَ مُسْمُ الظَّيْرُ اللَّهُ اللَّيْنَ امْنُوا الْجَعْيُوا كَثِيْرًا مِنَ الطَّنِ اللَّهُ اللَّ

الله تعالی کاارشادہے: اے ایمان والو! نه تو مردوں کومردوں پر بنسنا جاہئے شاید کہ (ج پر ہنساجاتا ہے) وواُن (ہننے والوں) ہے (الله تعالیٰ کے نزدیک) بہتر : ول اور نہ نور قول ﴿ 84 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُلَّهُمْ كَانَ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اَحْسَنْتَ خُلْقِيْ فَاحْسِنْ خُلُقِيْ وَاللهِ عَلَيْكُ مَا رَوْاه احمد ٢٠٣/١٤)

حفرت ابن معود ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدعا کیا کرتے ہے: اَللّٰهُمُ اَخْسَنْتَ خَلْقِیٰ فَاَخْسِنْ خُلْقِیْ بِالله! آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی اچھے کرد بیجئے۔

﴿ 85 ﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْوَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ تَلْكُ اللهِ مَلْ اَقَالَ مُسْلِمًا اَقَالَهُ اللهُ عَنْوَاللهُ عَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا اَقَالَهُ وَاللهُ اللهُ عَنْوَتُهُ وَ اللهُ عَنْوَتُهُ وَ اللهُ عَنْوَتُهُ وَ اللهُ عَنْوَتُهُ وَاللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ملمان کی نیجی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پرراضی ہوجا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کغوش کو معاف فرادیتا ہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ اَبِئَ هُوزَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَلِظُهُ: مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا عُثْرَتَهُ، أَقَالُهُ اللهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١١/٥٠٤

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جومسلمان کی افزان کومعاف فرمائیں گے۔ (ابن حبان) افزان کومعاف فرمائیں گے۔ (ابن حبان)

برلوٹادی (کتم ہی کوآئے) میری بددعاان کے حق میں قبول ہوگی اوران کی بددعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْظِيْمُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا افْتَضَى.

رواه البخاري،باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع.....، وقم: ٢٠٧٦

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله علیہ فی ارشادفرمایا: الله تعالی کی رحمت ہواس بندہ پر جو بیچنے ،خرید نے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں زمی اختیار کرے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: الْمُؤْمِنُ الَّذِئ يُخَالِطُ لَنَّاسَ، وَ يَعْسِرُ عَلَى اَذَاهُمْ، اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِئ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَضْبُرُ عَلَى اَذَاهُمْ۔ رواہ ابن ماجہ، باب الصبر على البلاء، ونم: ٤٠٢٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فیے ارشاد فرمایا: وہ مؤمن جولوگوں سے ملتا جلتا ہواور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہووہ اس مؤمن سے فضل ہے جولوگوں کے ساتھ میل جول ندر کھتا ہواور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کرتا ہو۔ (این اجا)

﴿ 83 ﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: عَجَبًا لِآمْرِ الْهُوْمِنِ إِنْ مُرَةُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِك لِآحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. إِنْ آصَابَتُهُ صَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. وواه مسلم، باب العومن اموه كله حيودفع ٢٠٠٠٪

حضرت صبیب نظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر ایا: مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہاں کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لئے فیر بی فیر ہا اور ہے بات سرف مؤمن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اس کو کی خوشی پینچی ہاں پر وہ واپنے رب کاشکر اوا کرہ ہنگو کو فی شیر کر اور اگر اے کوئی اللہ فی پینچی ہے ویشکر کرنا اس کے لئے فیر کا سب ہے بعن اس میں اتر ہے۔ اور اگر اے کوئی اللہ فی پینچی ہے س پر وہ مبرکر تا ہمی ایر ہے۔ (اسمال

أَعْظِى حَظَّةُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّةُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّةُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا رواه البغوى في شرح السنة ٣ /٧٤/

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشا دفر مایا جس شخص اللہ علی کے ارشاد فر مایا جس شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ) نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے عصہ دیا گیا اور جو شخص نری کے حصہ ہے محروم رہاوہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔

قددیا گیا اور جو شخص نری کے حصہ ہے محروم رہاوہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔

(شرح النہ)

﴿ 79 ﴾ عَنْ عَابُشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَاستْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا يُوِيْدُ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتِ رِفُهُ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ -

رواه البيهقي في شعب الايمان، مشكاة المصابيح، رقم: ١٠٣ ٥

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کوزی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نری کے ذریعہ نفع پہنچاتے ہیں اور جن گھر والوں کو نری سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ (بیعی مشکوۃ)

﴿ 80 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوُا النَّبِي عَلَيْكُمْ، فَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَالَ: مَهُلَا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِمْ، فَالَ: مَهُلَا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: مَهُلَا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِاللهِ عَائِشِهُ وَاللهُ عَالِمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا اللهُ عَلَيْكِ وَالْعُنْفَ وَالْهُ حَسَّ، قَالَتْ: اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا فَلُوا؟ وَالْعُنْفَ وَالْهُ تَسْمَعِيْ مَا فَلُوا؟ وَالْعُنْفَ وَالْهُ تَسْمَعِيْ مَا فَلُوا؟ وَالْعُنْفِ مُ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي .

رواه المخارى وال لم يكن الليبي المنظ فاحشا ولا متفاحشا، رقم . ٣٠ .

حفرت عائشرضی الله عنبا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم علیقہ کے پاس آئے
ادرکہا: اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ (جس کا مطلب سے ہے کہ تم کوموت آئے) حضرت عائشرضی اللہ عنبا
فراتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا: تم ہی کوموت آئے اور تم پر الله کی لعنت اور اس کا غضہ ہوئی مول الله علیقی ہے بچور حضرت
رمول الله علیقی نے ارشاد فرمایا: عائشہ! تھہرو، فری اختیار کرو، تحق اور بدز بانی سے بچور حضرت
مئرضی الله عنبا نے عرض کیا: آ ب نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ علیقے نے
مئر فرمایا: کیاتم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات اِن بی

﴿ 71 ﴾ عَنْ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الْعَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ عَلَيْتَوَضَّاْ. فَ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاْ. وَ اللَّهَيْطَانَ خُلِقَ مِنَ الغضب، وقم: ٤٧٨٤

حضرت عطیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فر مایا: غصہ شیطان کے ارشاد فر مایا: غصہ شیطان کے اثرے ا کاڑے) ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بھائی جاتی ہائڈ اجب تم میں سے کی کو غصر آئے تواس کو چاہئے کہ وضو کرلے۔
(ابوداؤد)

﴿ 72 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا تَجَوَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةُ لَهْلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكُظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى. رواه احمد ١٢٨/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله عَلَیْ نے ارشا دفر مایا: بنرہ (کسی چیز کا) ایسا کوئی گھونٹ نہیں بیتیا جواللہ تعالیٰ کے نز دیک غصہ کا گھونٹ پینے ہے بہتر ہو، بس کودہ مخض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی جائے۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُسَفِّلُهُ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُسَفِّلُهُ وَعَلَى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَيِّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ أَنْ يُسَفِّلُهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت معاذ رہ جو تھی عصد کو پی بائے جبکہ اس میں عصد کے تقاضہ کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو (لیکن اس کے باجود جس پر غصہ بائے دیکوئی سزانہ دے) اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوساری مخلوق کے سامنے بلائیں گاور اس کواختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لئے پیند کرلے۔

(ايوداؤو)

رُ 74 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَعْرَ التَّ عَوْزَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذُرَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَ عُذْرَهُ.

رواه الببهقى فى شعب الايمان٦/٥١٣

حضرت انس بن ما لك رفيجية سے روايت ہے كدرسول الله عليہ فيا أن ارشاد فرمايا: جو خص

حفرت ابو ہریرہ کھی ہے دوایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم عیالیہ ہے عرض کیا کہ جھے کوئی وصیت فرماد ہجھے کوئی وصیت فرماد ہجھے کوئی وصیت فرماد ہجھے کوئی وصیت فرماد ہجھے کوئی وصیت کی بارد ہرائی۔آپ نے ہرمرتبہ یہی ارشاد فرمایا: عصد نہ کیا کرو۔ (جاری)

﴿ 68 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الْفِصِدِ، واه البخارى، باب الحذر من الغضب، ونم: ١١١٤

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیات نے ارشاد فر مایا: طاتوروہ ہیں ہے جو (اپنے مقابل کو) بچھاڑدے بلکہ طاقوروہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو یا لیے۔ یالے۔

﴿ 69 ﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لَنَا: إِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

رواه ابوداؤد،باب مايقال عند الغضب،رقم: ٤٧٨٢

حضرت ابوذر رضی ایست میں اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جبتم میں سے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جبتم میں سے کی کوغصہ آئے اور وہ کھڑا ہوتو اس کو چاہئے کہ بیٹھ جائے اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے (تو ٹھیک ہے) ورنداس کو چاہئے کہ لیٹ جائے۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی تبدیلی ہے ذہن کو سکون کے اس حالت کو اختیار کر تا جائے تا کہ غصہ کا نقصان کم سے کم ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں کھڑے: و نے ہے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔

(علائی میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ مَلَئِكُ اَنَّهُ قَالَ: عَلِمُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُعَيِّرُوا وَلَا تُعَيِّرُوا وَلَا تَعَيِّرُوا وَلَا عَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ.

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتھ نے ارشاد فر مایا: او گول کو(وین) سکھا وُاورخوشخبریاں ساوُاوردشواریاں پیدانہ کرو۔اور جب تم میں ہے کسی کو نید آئ تواسے جاہئے کہ خاموثی اختیار کرلے۔ کرو نے دنیاش کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا: میر ہے ملم میں میرا کوئی (ایبا) عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ (ایبا) عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ (اپنی زندگی پر) نظر ڈال (اور غور کر) اس نے پھر عرض کیا: میر ہے علم براکوئی (ایبا) عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید وفرو خست در ایس کے معالم کیا کرتا تھا جس میں ، میں دولت مندکومہلت دیتا تھا اور تنگدستوں کو معاف کردیا تھا تو اللہ تعالی نے اس محض کو جنت میں داخل فرما دیا۔ (بخاری)

﴿ 65 ﴾ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ سَرَّةُ اَنْ مُجِنَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَقِّسُ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

رواه مسلم، باب قضل انظار المعسر .....، رقم: ١٠٠٠

حضرت الوقراده ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشا وفرماتے ہوئے نا بچوفض بیچاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچالیں تو اس کو چاہئے کہ عکدست کو (جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو) مہلت و سے وسے یا (اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ عمد) معان کردے۔

(66 ﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ مَلَكِنَّهُ عَشْرَسِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَآنَا لَهُمْ لَلِسَ كُلُّ آمُرِی كَمَا يَغْتَهِی صَاحِبِیْ آنْ يَكُونَ عَلَيْهِ، مَاقَالَ لِیْ فِيْهَا أُفِ قَطَّ، وَمَا لَالَ لِیْ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا، آمْ آلَا فَعَلْتَ هٰذَا۔

رواه ابوداؤد، باب في الحلم واخلاق النَّبِيِّ سَكَّة، رقم: ٤٧٧٤

حفرت انس رفیجی فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں دی سال نبی کریم علی کے کی خدمت فی ۔ میں نوعمر لڑکا تھاس لئے میرے سارے کام رسول اللہ علی کی مرضی کے مطابق نہیں ہو ایک نوعمری کی وجہ ہے جھے ہہت کو تا ہیال بھی ہوجاتی تھیں۔ (لیکن وس سال کی مدت میں) بھی آ ہے سلی اللہ علیہ و کم نے جھے اف تک نہیں فر مایا: اور ند بھی یور مایا کہم نے بیون کیا، یا یہ کیول ند کیا۔
(ابوداور)

رُ 67 ﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي مَلْكِلِهِ: أَوْصِيَى، قَالَ: لَا مُصَنْ، فَرَدُدُ مِرَارُا، قَالَ: لَآمَغُضَبْ. رواه البحارى، باب الحذومن الْغَضُب، وقم: ٦١١٦ ﴿ 62 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِهُ: قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا رَبِّ! مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣١٩/٦

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: حفرت موی بن عمران اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندول میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہواور پھرمعاف کردے۔

(یبی)

﴿ 63 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كُمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، ثُمَّ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! كُمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلُ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في العفو عن الخادم، رقم: ١٩٤٩

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علی گئی گئی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں (اپنے) خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معانب کروں؟ آپ خاموش رہے۔انہوں نے چھروہی عرض کیا: یارسول اللہ! میں (اپنے) خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ علی نے ارشاد فر مایا: روز اندستر مرتبہ (زندی)

﴿ 64﴾ عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلَّكُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ، : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ اللهُ لَهُ أَنْظِرُ لَهُ أَنْظِرُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَجَازِيْهِمْ فَأَنْظِرُ اللهُ الْمُؤْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَآذَ خَلَهُ اللهُ الْجَنَّة .

رواه البخاري، باب ماذكر عن سي اسرائيل، رقم: ٣٤٥١

حضرت حذیفہ وظاف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عین کے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانا تم سے پہلے کسی امت میں ایک آ دی تھا۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا (۱۰ر روح قبض ہونے کے بعدوہ اس دنیا ہے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوگیا) تو اس سے اپو چھا کیا نا: جوخص اس بات کو پیند کرتا ہو کہ لوگ اس ( کی تعظیم ) کے لئے کھڑے رہیں وہ اپناٹھ کا نہ جہنم (زنری)

فاند : اس وعيد كاتعلق اس صورت سے ہے كہ جب كوئى آ دمى خود بير جا ہے كہ لوگ س کی تعظیم کے لئے کھڑے ہول کیکن اگر کوئی خود بالکل نہ جا ہے مگر دوسر بےلوگ اکرام اور محبت كے جذبين اس كے لئے كھڑے ہوجائيں توبياور بات ہے۔ (معارف الحديث)

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، الَ: وَكَانُوْا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِلْالِكَ. رواه الترمذي وقال: هذا ىديث حسن صحيح غريب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، وقم: ٢٧٥٤

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ صحابہ کے نز دیک کوئی شخص بھی رسول اللہ علیہ ہے یادہ محبوب نہیں تھا۔اس کے باو جود وہ رسول اللہ علیہ کو دیچر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ بانتے تھے کہ آپ اس کونالبند فرماتے ہیں۔ (رندی)

﴿ 60 ﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَكْ اللهِ مَكْ لِلهِ مَكُ مَا مِنْ زُجُلٍ يُصَابُ بِشَىءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ وَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بِه خَطِيْعَةً. رواه الترمذي وقال: هذا حديت غريب،باب ماجاء في العفو رقم: ١٣٩٣

حضرت ابودرداء نظیف سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظیفہ کو بیار شادفر ماتے سنا: نستخف کوبھی ( کسی کی طرف ہے ) جسمانی تکلیف پنچے پھروہ اس کومعاف کردی تو اللہ تعالیٰ ک کی دجہ سے ایک درجہ بلندفر مادیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فر مادیتے ہیں۔ ﴿ 61 ﴾ عَنْ جَـوْدَانَ رَضِــىَ اللهُ عَـنْــهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِئِّةٌ: مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيْهِ بِمَعْذِرَةٍ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْعَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ .

رواه ابن ماجه، باب المِعاذير، رقم: ٣٧١٨

حفرت جودان في الماية بي كرسول الله علي في أرشاد فرمايا: جو من است مسلمان بھائی کے سامنے غذر پیش کرتا ہے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو اس کو ایسا گناہ ہوگا عبیانا حق نیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔ (این ماجه )

عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ أَوْحُسى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ. (و هو جزء من الحديث) \_ رواه مسلم، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا.... ،رفم: ٧٢١٠

قبیلہ بن مجاشع کے حضرت عیاض بن حمار مظیفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عیفی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فر مائی ہے کہتم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرویہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ (ملم)

﴿ 56 ﴾ عَـنْ عُـمَـرَ رَضِـىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَّّ.َ وَضَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِى اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِى نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْبِ اَوْ خِنْزِيْرٍ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٧٦/٦

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیاتے کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعلیال (کی رضا حاصل کرنے) کے لئے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلند فرماتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے کیکن لوگوں کی نگاہ میں او نچا ہوتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالی اس کوگرا دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوجاتا ہے اگر چہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوجاتا ہے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَئِظُهُ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ . (واد مسلم، بال تحريم الكروبيانه، رقم: ٢٦٧

حضرت عبدالله ﷺ نے ارشاد فر مایا: وہ خض جنت میں میں عیالیہ نے ارشاد فر مایا: وہ خض جنت میں مہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ (ملم)

﴿ 58 ﴾ عَسْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْ النَّهِ مَنْ سَرُهُ أَنْ يَتَمْثَلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوُّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. باب ماجاء في كراهية قيام الرُّحُلِ للرَّحْلِ مرقم: ٣٢٥٥

حضرت معاوید فالله فاقد فرماتے میں کدمیں نے رسول الله ملط کے پدارشاد فرماتے وو

J.F.

حفرت نواس بن سَمعان انصاری و این است بین که میں نے رسول الله عَلَیْ ہے نیکی اور گذاہ کے بارے میں پوچھا۔ رسول الله عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: نیکی اجتھا خلاق کا نام ہے اور گناہ دہ ہے جوتہارے دل میں کھنے اور تہمیں بیات ناپندہ و کہ لوگوں کواس کی خرہو۔ (سلم) ﴿ 53 ﴾ عَنْ مَکْحُولٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مَحْدَةِ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مَحْدَةِ اللهِ عَلَیْ مَحْدَةِ اللهِ عَلَیْ مَحْدَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ مَحْدَةِ اللهِ اللهِ عَلَیْ مَحْدَةِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رواه الترمذي مرسلا، مشكواة المصابيح، رقم: ٥٠٨٦

حفرت کمول روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ایمان والے لوگ اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ایمان والے لوگ اللہ تعلیم کا بہت حکم مانے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں جیسے تا بعدار اونٹ جدهراس کو جلا یا باتا ہے جلا جاتا ہے اور اگر اس کوکی جٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تواسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ چلا جاتا ہے اور اگر اس کوکی جٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تواسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ (ترفی مشکوۃ المصابح)

فاندہ: مطلب ہیہ کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے مگراس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کراس پر بیٹھ جاتا ہے۔ (مجمع بحارالانوار)

﴿ 54 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : أَلاَ ٱخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَخْرُمُ عَلَى النَّادِ، وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَبَنِ سَهْلٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل كل قريب هين سهل، رقم: ٢٤٨٨

فسائدہ: لوگوں سے قریب ہونے والے سے مرادوہ شخص ہے جوزم خوئی کی وجہ سے اور کو سے خوب ملتا جلتا ہواور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور مجبت سے ملتے ہوں۔

مجبت سے ملتے ہوں۔

(معادف الحدیث)

خ 55 ﴾ عَنْ عِيَسَاضِ بْسَ حِسَمَسَادٍ أَخِى بَنِي مُجَاشِعٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَسُوْلُ اللهِ

﴿ 48 ﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْ دَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَلْكُ فَالَ: هَا مِنْ شَيْءٍ اَفْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ مُحسْنِ الْمُحلُقِ۔

حضرت ابودَرداءﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فیصفے نے ارشادفر مایا: (قیامت کے دن) مؤمن کے تراز ومیں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ (ابوداود)

﴿ 49 ﴾ عَـنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِيْ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ظُلَّا جَيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِيْ فِي الْغَرْزِ اَنْ قَالَ لِيْ: اَحْسِنْ مُحلَقَك لِلنَّاسِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

رواه الامام مالك في الموطا، ماجاء في حسن الخلق ص ٧٠٤

حضرت معاذبن جبل ﷺ نے بھے کہ آخری نصیحت جورسول اللہ علیہ نے مجھے فرمائی جس وفت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھاوہ یہ تھی: مُعاذ! اپنے اخلاق کولوگوں کے لئے اچھا بناؤ۔ لئے اچھا بناؤ۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ صَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: بُعِفْتُ لِا تَمِّمَ حُسْنَ الْآخَلَاقِ۔ رواہ الامام مالك نى المؤطا، ماجاء نى حسن الخلق ص ٧٠٥

حضرت امام مالکؓ فرماتے ہیں مجھے میر صدیث پینجی ہے کہ آپ علیفیٹے نے ارشاد فرمایا: میں اجھے اخلاق کو کممل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ (موطاام مالک)

﴿ 51 ﴾ عَن جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِلِهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ إِلَى وَاَفْرَبِكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا (الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء نى معالى الاخلاق، رنم: ٢٠١٨

حضرت جابر ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا کے ارشاد فرمایا: تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اجھے ہوں گے۔

﴿ 45 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَـةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : آنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْحَذِبَ وَبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبَبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِى آعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

رواه ابوداؤد، باب في حسن الخلق، رقم: ٤٨٠٠

حضرت ابوأمامه رقطی دوایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: میں اس تحف کے لئے جنت کے اطراف میں ایک گھر (دلانے) کی ذمه داری لیتا ہوں جوحق پر ہونے کے باوجود بھی جھڑا جیوڑ دے اور اس محض کے لئے جنت کے درمیان میں ایک گھر (دلانے) کی ذمه داری لیتا ہوں جو خدات میں بھی جھوٹ جیوڑ دے اور اس محض کے لئے جنت کے بلند کی ذمه داری لیتا ہوں جو خدات میں بھی جھوٹ دے اور اس محض کے لئے جنت کے بلند ترین درجہ میں ایک گھر (دلانے) کی ذمه داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق الی جھے بنالے۔ (ایوداؤد) ﴿ 46 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ لَقِيَ اَخَاهُ اللهُ عَنْهُ مَالُونُ مِنْ اللهِ عَنْهُ مَالُونَ اللهُ عَنْهُ مَالُونَ اللهِ عَلَيْهُ مَالُونَ اللهِ عَنْهُ مَالُونَ اللهِ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَالُونَ اللهُ عَنْهُ مَالُونَا مَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ .

ر 'ه الطبراني في الصغير واستاده حسن، مجمع الزوائد ٥٣/٨ ٣٥٣/٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه عظیمی نے ارشادفر مایا: جو تخص این ملک علیہ کے اس میں اللہ علی اللہ تعالی پندفر ماتے تخص این مسلمان بھائی کوخوش کرنے کے اس طرح ملتا ہے جس طرح الله تعالی پندفر ماتے ہیں (مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ) تو الله تعالی قیامت کے دن اسے خوش کردیں گے۔

(طبرانی، مجمع الزوائد)

وَ 47 مَ عَنْ عَبْد اللهُ بْن عَمْر و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: اللهُ مِنْ عَنْ عَبْد اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: اللهِ مِنْ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: اللهِ مِنْ عَنْهُ وَكُرَم ضَوِيْبَهِ وَكُرَم ضَوِيْبَهِ . ان الله مِنْ سُنه اللهُ مِنْ عُلُقِه وَكُرَم ضَوِيْبَهِ . رواه احمد ١٧٧/٢

منرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے میدارشاد فرماتے ،وئے سا: وہ مسلمان جوشر بعت پڑمل کرنے والا ہوا پنی طبیعت کی شرافت اور اپنے ایجھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پالیتا ہے جورات کو نماز میں بہت زیادہ قر آن کریم پڑھنے الاور بہت روز سے رکھنے والا ہو۔

(منداحمه)

لَيُدُوكِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. رواه ابوداؤد، باب في حسن الخلق، رقم: ٤٧٩٨

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤمن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور راث بھرعبادت کرنے والے کے درجہ کو حاصل کر لیتا ہے۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَبِى هُورِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ. رواه احمد ٤٧٢/٢

حضرت ابو ہریرہ فی اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: ایمان والول میں کامل ترین مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے التھے ہوں اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جواپی بیویوں کے ساتھ (برتاؤ میں) سب سے بہتر ہیں جواپی بیویوں کے ساتھ (برتاؤ میں) سب سے التھے ہوں۔
﴿ 43 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْ اللهِ مِلْ اللهِ مَلْ مَا اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ ال

رواه الترمدي وقال:هذا حديث حسس صحيح، باب في استكمال الإيمان ... ، وقم: ٢٦١٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیج نے ارشاد فر مایا: کال ترین ایمان والوں میں سے وہ مخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برناؤ اپنے گھر واکوں کے ساتھ سب سے زیادہ زم ہو۔

﴿ 44 ﴾ عن ابْن غُمَرُرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِى السماليك ساله .ثُمَّ يُعْتَقُبُمُ كَيْف لَا يَشْتَرِى الْآخْرَارَ بِمَعْرُوفِهِ؟ فَهُوَاعَظُمْ ثَوابًا.

رواف و العناقم تنوسي في قصاء الحوالح وهو حديث حسن، الحامع الصعير ١٤٦/٢

منترت مبدالله بین تمرزنی الله عنبمار وایت کرتے میں که رسول الله عنطیقی نے ارشاد فر مایا: نتیجہ جب ب اسٹننس پر جواہنے مال سے تو غلاموں کوٹر بدتا ہے بچران کوآ زاد کرتا ہے وہ جماد کی کا معاملہ کرتے ہیں ہوں کو کیول فیمیں ٹرید تا جب کہ اس کا ٹواب بہت زیادہ ہے؟ (لیعنی جب ہ کو بات سرتیج مسن مسوک کرے کا تو لوگ اس کے غلام ہیں جا کمیں کے )۔ (تف راج ن جن تا ہے) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رحمان کے (خاص) بندے وہ ہیں جوز مین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ (فرقان)

وَقَهَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَزْوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ طُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اور برابر کا بدلہ لینے کے لئے ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ)
برائی کا بدلہ تو اس طرح کی برائی ہے (لیکن اس کے باوجود) جوشخص درگذر کرے اور (باہمی معالمہ کی) اصلاح کرلے (جس سے دشمنی ختم ہوجائے اور دوستی ہوجائے کہ بیہ معافی سے بھی بڑھ کر ہے) تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے (اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو سن کے کہ) واقعی اللہ تعالیٰ طالموں کو پیند نہیں کرتے۔

(شوریٰ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]

الله تعالی کارشادے: اور جب غصر موتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں۔ (الثوری)

وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِ لُقَمْنَ: ﴿ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا  $^{4}$  إِنَّ اللهُ لَا يُسِحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۞ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْبَكَ اللهُ لَا يُسْحِبُ الْآصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ [لقنن: ١٨-١٩]

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسیحت کی: اور (بیٹا) لوگوں سے بے رخی کا برتاؤنہ کیا کرو اور زمین پرمتکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، شخی مارنے والے آگو پندئیس کرتے۔اورا بی چال میں اعتدال اختیار کرواور (بولنے میں) اپنی آواز کو پست کرولیتی شورمت مجاؤ (اگراو کچی آواز ہے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی جب کہ) آواز دل میں سب سے بُری آواز گرھوں کی آواز ہے۔

### احاديثِ نبويه

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مِلْكِلِيْهِ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ

# حسن اخلاق

### آياتِ قرآنيه

رالحجر: ۸۸]

قَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

الله تعالى كائب رسول عَنْ الله عن خطاب بنا ورمسلمانون برشفقت ركھے۔ (جمر)

وقالَ تَعالَى: ﴿ وَسَارِعُوْ آ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ زَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوَاتُ وَالْاَرْضُ لا أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِيْنَ ۞ اللَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ طَ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [ال عمران ١٣٤-١٣٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسانوں کا اور زمینوں کا بھیلا وُ جواللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (بعنی اُن اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کے لئے ہیں) جوخوشحالی اور تنکدتی دونوں حالتوں میں نیک کا موں میں خرج کرتے رہتے ہیں اور غسہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور اور وں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک اوگوں کو پہند کرتے ہیں۔ (آپائم میں ا

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ بَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾

ديدني ۳۰.

i

حضرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشا دفر مایا: رکھواتم اپنی ذات ہے نہ کسی گورے سے بہتر ہونہ کسی کالے سے البستیم تقویل کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہو۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ لَوْ جَاءَ أَحَهُ كُمْ يَسْأَلُهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِه، وَلَوْ سَأَلُ اللهُ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيَّا هَا، ذِيْ طِمْرَيْنَ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجال الصحيح سجمع الزوائد ٢٦/١٠

أكراممكم

لُجُّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهُ وَبَرُّ وَصَدَقَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في التجار.....، رقم ١٢١٠

حضرت رفاعہ وظی سے روایت ہے کہ نی کریم میں نے ارشادفر مایا: تا جرلوگ قیامت کے دن گنہگارا تھائے جائیں گے سوائے ان تاجرول کے جنہوں نے اپنی تجارت میں پر ہیزگاری افقتیار کی لینی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں متلانہیں ہوئے اور نیکی کی لینی اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا اور پج پر قائم رہے۔

(زندی)

﴿ 37 ﴾ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مَلَئِكُ وَحَلَ عَلَيْهَا لَـقَـلَمَتْ الِنْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلِيْ، فَقَالَتْ: إِنَّى صَائِمَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : إنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّىٰ عَلَيْهِ الْمَلَا لِكُهُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُ خُوْا، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَشْبَعُوا ـ

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل الصائم اذا اكل عنده، رقم: ٧٨٥

حضرت كعب ﷺ كى صاحبزادى أم عماره انصاريه رضى الله عنها سے روايت ہے كه نبی

سريم صلى الله عليه وسلم ان كے يهال تشريف لائے - انہول نے آپ كى خدمت ميں كھانا پيش

سا\_آپ نے ان سے فر مايا: تم بھى كھاؤ - انہول نے عرض كيا: مير اروزه ہے - رسول الله صلى الله
عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جب روزه دار كے سامنے كھانا كھايا جاتا ہے تو كھانے والوں كے فارغ

ہونے تك فر شعة اس روزه دار كے لئے رحمت كى دعاكرتے رہتے ہيں ۔

(تندى)

﴿ 38 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلْكُ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُوْذِيْ الْمُسْلِمِيْنَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخِلَ الْجَنَّةِ.

رواه مسلم، باب فضل ازالة الاذي عن الطريق، رقم: ٦٦٧٢

حفرت ابوہریرہ کھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ایک در فت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ ایک مخف نے آکراہے کاٹ دیا تو وہ (اس عمل کی وجہہے) جنت میں داخل ہو کمیا۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي شَلَّتُ قَالَ لَهُ: أَنْظُوْ فَإِنَّكَ لَسُتَ بِخَبْرِ مِنْ آخْمَرَ وَلَا أَسُودَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُوى. حضرت ابوہریہ ہوئی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا: جس مخص کوایک مسلم است بخار کے اور دو صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔

کو جنا تھا۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ اَسِىٰ هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ مَالْكُ ۖ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ اَذَهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب ماجاء في ذهاب البصر، رقم: ٢٤٠١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ رسول اللہ عَلَیْ ہے حدیث قدی میں اپنے رب کا بیار شادِ مبارک نقل فرماتے ہیں: جس بندہ کی میں دومجوب ترین چیزیں یعنی آئٹھیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجروثو اب کی امیدر کھے تو میں اس کے لئے جنت سے کم بدلہ پر داضی نہیں ہوں گا۔ کرے اور اجروثو اب کی امیدر کھے تو میں اس کے لئے جنت سے کم بدلہ پر داضی نہیں ہوں گا۔ (تندی)

﴿ 34 ﴾ عَنْ اَبِي مُؤْسِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ مَلَا اللهِ مَلْ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

رواه البخاري،باب يكتب للمسافر.....، رقم: ٢٩٩٦

حضرت ابومویٰ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب بندہ یکار پڑجا تا ہے جواعمال کا اجروثواب لکھا جاتا ہے جواعمال وہ تندری یا گھز پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔

﴿ 35 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَكِ اللَّهِ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

رواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التجار....،رقم: ١٣٠٩

حفرت ابوسعيد في نهدوايت كرت بي كه بى كريم علي في في ارشاوفر مايا: بورى سيائى اور المانت دارى كرماته وكار (تندى) المانت دارى كرماته كاروباركرن والاتاجرانيا ورصد يقين اورشهدا وكرماته موكار (تندى) في عَنْ دِفَاعَةَ دَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مُنْكِينٍ قَالَ: إِنَّ النَّجُارُ يُنْعَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مِنْ مَوَضٍ إِلَّا بَعَثُهُ اللَّهُ مِنْهُ طَاهِرًا. وواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزَّوالِد٣١/٣٦

حضرت ابوائمامہ بابلی فقی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جو بندہ یکاری کے وجہ سے (اللہ تعالی اس کو بیاری سے اس علی کی طرف متوجہ ہوکر) گر گر اتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بیاری سے اس علی شفاعطا فرما کیں گے کہ وہ گنا ہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ (طرانی، مجمع الزوائد) ﴿ 30 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ مُوسَلًا مَرْفُوعًا قَالَ: إِنَّ اللهُ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ کُلَّهَا بِحُمْمی لَيْلَةٍ ۔ رواہ ابن ابی الدنیا وقال ابن المبارك عقب روایة له انه من جید الحدیث ثم قال وشوا هدہ كثيرة يوكد بعضها بعضا، اتحاف ٢٦/٩٥

حفرت حسن نی کریم علی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخارے مؤمن کے سارے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔ (ابن ابی الدیا، اتحاف)

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْطِلِهُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: إذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِى إلى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ اَسَارِىٰ، ثُمَّ اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِه، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِه، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٤٩/١

حضرت ابوہریرہ ﷺ میں اللہ عبی سے حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: جب میں اللہ عبار کو ( کسی بیاری میں ) مبتلا کرتا ہوں بھر وہ اپی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپی قید سے آزاد کر دیتا ہوں لیمی اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں لیمی اس کو تندر تی دے دیتا ہوں بھر اب وہ دوبارہ (بیاری سے اٹھنے کے بہتر خون دیتا ہوں لیمی اس کو تندر تی دیتا ہوں کرتا ہے ( کیونکہ بچیلے تمام گناہ معاف ہو بچے ہوتے ہیں )۔ بعد ) شعدر کے دائم کی اس کو تندر کے دائم کی اس کو تندر کو دائم کی دائم کی دو تا ہوں کرتا ہے ( کیونکہ بچیلے تمام گناہ معاف ہو بچے ہوتے ہیں )۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى مُنْتُ ۖ قَالَ: مَنْ وُعِكَ لَيْلَةً فَصَدَرَ وَرَضَى بِهَا عَنِ اللهِ عَزُوجِ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

رواه الن الي الفلساهي كتناب الرصا وعبره. الترميب ٤ ٩٩٠

اسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير الشاميين وفي الحاشية: راشدبن داؤد شامي فرواية اسماعيل عنه صحيحة، مجمع الزوائد ٣٣/٣

حضرت شداد بن اوس کے اسلام اللہ علیہ سے صدیف قدی میں اپنے رب کا بیارشاد نقل کرتے ہیں: ہیں اپنے بندوں میں سے کسی مؤمن بندے کو (کسی مصیبت، پریشانی، ہاری وغیرہ میں) مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر (راضی رہتے ہوئے) میری حمد وثنا کرتا ہوں اور میں فرشتوں کو تھم دیتا ہوں کہ ) اس کے ان تمام نیک اعمال کا تواب ویے ہی کھے رہوجیا کہ ماس کی تندرسی کی حالت میں کھا کرتے تھے۔

(منداحمه طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِئْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ مَلْنَظِهُ: لَا يَزَالُ الْمَلِيْلَةُ وَ الصَّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْآمَةِ وَإِنْ عَلَيْهِمَا مِنَ الْخَطَايَا مِثْلَ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ.

رواه ابويعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوالد ٢٩/٣

حفرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان بندے اور بندی پرمسلسل رہنے والا اندرونی بخار یاسر کا دردان کے گناموں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کوئیس چھوڑتے اگر چہان کے گناہ اُحد پہاڑ کے برابر موں۔

(ابويعلي، مجمع الزوائد)

﴿ 28 ﴾ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدِ الْمُحَدْرِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْلَظِمَّهُ قَالَ: صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشَوْكَةٌ يُشَاكُهَا اَوْشَىٰءٌ يُؤُذِيْهِ يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَجَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. رواه ابن ابی الدنیا ورواته ثقات، النرغیب ۲۹۷/٤

حضرت ابوسعید خدری رفتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن کے سرکا در داور وہ کا نتا جواسے چھتا ہے یا اور کوئی چیز جواسے تکلیف دیتی ہے اللہ تعالی تیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مؤمن کا ایک درجہ بلندفر مائیں کے اور اس تکلیف کے باعث اُس کے دن اس کی وجہ سے اس مؤمن کا ایک درجہ بلندفر مائیں کے اور اس تکلیف کے باعث اُس کے کابوں کومعاف فرمائیں گے۔

کے گنا ہوں کومعاف فرمائیں گے۔

(ابن الی الدینا، ترفیب)

﴿ 29 ﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلْتِكُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ تَضَرُّعَ

فرماتے ہوئے سنا: جب کی مسلمان کو کانٹا چھتا ہے یااس سے بھی کم کوئی تکلیف پینجی ہوت اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْمَلْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الصبر على البلاء، رفم ٢٣٩٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر ہایا: اللہ تعالیٰ کے طرف ہے مصائب اور حوادث کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں بھی اس کی اولا د پر بھی اس کے مال پر (اور اس کے نتیجہ بن اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے اس حال بن ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باتی نہیں رہتا۔ (زندی)

﴿ 25﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: إِذَا ابْتَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِه، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَلَهُ وَطَهَرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَلَهُ وَرَحِمَهُ.

رواه ابويعلي واحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوالد ٢٢/٣

حضرت انس بن ما لک عظیم دوایت کرتے بین کدرسول الله علی فی ارشاد فر بایا: الله تعالی جب کی بنده کوجسمانی بیاری میں مبتلا کرتے بین تو الله تعالی فرشتے کو تکم دیتے بین کداس بنده کے وبی سب نیک اعمال کھتے رہوجو یہ (تندری کے زمانے) میں کیا کرتا تھا۔ پھراگراں کو شفادیتے بین تواسے (گنا ہوں ہے) دحوکر پاک صاف فرمادیتے بین اوراگراس کی رون قبش کر لیتے بین تواس کی مغفرت فرماتے بین اوراس پر حم فرماتے بین ۔ (ابولیلی مندائم بخن الزوائم) فی مؤمنا، فَحَمِد نین عَلَی مَا ابْعَلَیْهُ فَاجْرُوا لَهُ کَمَا کُنهُ فَوْلُ: إِنَّ اللهُ يَشَعُنُ مَنْ فَاجْرُوا لَهُ کَمَا کُنهُ مَنْ فَرُونَ لَهُ وَ هُو صَحِیْحً ، رواه احسد و الطرابی می نکسر و دوسط کنه میں دیکھ مُن مُخرُونَ لَهُ وَ هُو صَحِیْحً .

حفرت محمود بن لبید روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشا دفر مایا: جب اللہ تعلقہ اور میں دوایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشا دفر مایا: جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فر ماتے ہیں، چنا نچہ جو صبر کرتا ہے تو اس کے لئے بے کرتا ہے اس کے لئے جو مبری کرتا ہے تو اس کے لئے بے مبری کھودی جاتی ہے اور جو بے مبری کھودی جاتی ہے اور جو بے مبری کھودی جاتی ہے اور جو اس کے لئے بے مبری کھودی جاتی ہے اور جو بے مبری کھودی جاتی ہے اور جو بیٹری کی مردو دوتا بیٹری کی رہتا ہے )۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا الله عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِه، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكُونُ حَتَّى يَبْلُغَهَا. رواه ابويعلى ونى رواية له: يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيْعَةَ. ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٣/٣

حفرت ابو ہریرہ فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے دریعہ اس کے دریعہ اس کے یہاں ایک فی کے دریعہ اس کے یہاں ایک فی کے دریعہ اس کے یہاں ایک فی کے دریعہ اس کو ایسی چیزوں (مثلاً بیاریوں و پریشانیوں وغیرہ) میں مبتلا درجہ کرتے رہتے ہیں جواسے نا گوار ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ ان نا گواریوں کے ذریعے اس درجہ کہ نی جا تا ہے۔

﴿ 22﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحْدُدِيّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ مَلَكِ اللهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ مَلَكِ اللهُ قَالَ: مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمّ وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا غَمّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفُرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ . رواه البخارى، باب ماجاء في كفارة السرض، رنم: ٦٤١٥ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفُرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ . رواه البخارى، باب ماجاء في كفارة السرض، رنم: ٦٤١٥

حفرت الوسعيد خدري اور حفرت البوجريره رضى الله عنهما سے روايت ہے كہ نبى كريم صلى الله عليه وکل من الله عليه وکل الله عليه و الله تعالى اس كى وجه سے اس كا دوچار ہوتا ہے يہال تك كه اگر اسے كوكى كا نتا بھى چھتا ہے تو الله تعالى اس كى وجه سے اس كا كما ہوں كومعاف فرماد سے ہيں۔

﴿ 23 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَظِيْهُ قَالَ: مَامِنْ مُسْلِمِ بُشَادٌ شُوْكَةً لَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْفَةٌ.

رواه مسلم،باب ثواب المؤمن قيما يصيبه من مرض .....، وقم: ٦٥٦١

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو میدار شاد

عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَادْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقَ بِالصَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُولِكِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه اربعة احاديث المَمْلُولِكِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه اربعة احاديث المناهم: ٢٤٩٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشاد فرایا:
قیامت کے دن شہید کولا یا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھرصد قہ
کرنے والے کولا یا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھران
لوگوں کولا یا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے ان کے لئے نہ میزان
عدل قائم ہوگی اور نہان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھران پراجروانعام استے برسائے
عدل قائم ہوگی اور نہان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھران پراجروانعام استے برسائے
جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت ہے رہے (اس بہترین اجروانعام کود کھے کر) تمنا کرنے
گئیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں ) قینچیوں سے کا ب دیئے گئے ہوتے (اور اس پر دہ مبر
گیس گے کہ ان کے جسم (دنیا میں) قینچیوں سے کا ب دیئے گئے ہوتے (اور اس پر دہ مبر
کرتے)۔

الصُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصِّرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. رواه ابوداؤد، باب في الانتصار....،رقم: ٢٥٩٤

حضرت ابو درداء رہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ درواں کی وجہتے تہمیں فرماتے ہوئے سنا: مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرواس لئے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہتے تہمیں درزی ملتی ہے اور تبہاری مدد ہوتی ہے۔

(ابوداؤد)

﴿ 16 ﴾ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَصَعَّفٍ لَوْ اقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهُ، وَاهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلِّ مُسْتَكْبِرِ.

حفرت حارثہ بن وہب رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ کو ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ کو ارشاد فر مایا ہروہ مخص ہوئے سنا: کیا میں تہمیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہیں؟ (پھر آپ نے خود ہی ارشاد فر مایا) ہروہ مخص جو کرورہولین معاملہ اور برتاؤ میں ہخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، اوگ بھی اے کمز ورسجھتے ہوں (اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ابیا ہو کہ ) اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قتم کھالے (کہ مول اللہ بات یوں ہوگی) تو اللہ تعالیٰ اس کی قتم کی لاح رکھ کراس کی بات کو) ضرور پورا کر دیں۔ اور کیا میں ہوں ہوں کو ہوں ہیں؟ (پھر آپ علیہ ہے خود ہی ارشاد فر مایا) ہروہ مخص جو اللہ تعلیٰ ہخت مزاح ، مغرور ہو۔

اللی تع کر کے رکھنے والا بخیل ہخت مزاح ، مغرور ہو۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ عِنْدَ فِكُرِ السَّادِ: أَهْلُ النَّادِ كُلُّ جَعْظَوِي جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الطَّعَفَاءُ الْمُعْلُوبُونَ. (٧٢١/١ الصحيح، مجمع الزوائد ، ٧٢١/١)

حفرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله علی نے دوز خ کے ذکر کے ذقت ارشاد فرمایا: دوز خی لوگوں میں ہر سخت طبیعت ، فربہ بدن اتر اکر چلنے والا ، مکتبر ، مال ددولت کوخوب جمع کرنے والا اور (پھر ) اس کوخوب روک کر رکھنے والا لیمی سائل کو نہ دیئے والا ہے ۔ اور جنتی لوگ دہ ہیں جو کمزور ہوں لیمنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو وہ دبائے جاتے ہوں لیمنی لوگ ذہ ہیں کر در سمجھ کر دباتے ہوں۔
(منداحہ جمح الزدائد)

﴿ 18 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكِ ۖ: ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَاهُ

مَوَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِيْهِ: مَارَاْيُكَ فِى هَلَدَا ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا رَجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هَذَا حَرِىِّ إِنْ خَطَبَ اَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ اَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ اَنْ لَا يُسْمَحَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِهُ : هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هَذَا.

رواه البخاري، باب فضل الفقر، رقم: ١٤٤٧

حفرت ہمل بن سعد ساعدی صفیۃ دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص دسول اللہ علیہ کے سامنے سے گذرے تو آپ نے اپنے پاس بیٹے ہوئے آ دمی سے پوچھا: تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا دائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا: معزز لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قیم! اللہ علیہ کہ اگر کہیں نکاح کا بیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کر بے قسفارش بولئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گذر سے کی جائے۔ آپ نیس کر خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گذر نے اس آ دمی سے پوچھا: تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا دائے ہے؟ اس آ دمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک غریب مسلمان ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے ورش کی سفارش کر بے تو قبول نہ کیا جائے اور اگر بات کہتو اس کی بات نہ تی جائے۔ آپ سلم کسی کی سفارش کر بے تو قبول نہ کی جائے اور اگر بات کہتو اس کی بات نہ تی جائے۔ آپ سلم شخص بہتر ہے۔ اللہ علیہ دسلم نے ارشا دفر مایا: اگر پہلے محض جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی اُن سب سے سامنی میں بہتر ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَاَى سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلَا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ مُلَّئِكِ : هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَانِكُمْ؟

رواه البخاري، باب من استعان بالضعفاء.....، وقم: ١٨٩٦

حفرت مصعب بن سعد ری ایت ہے کہ (ان کے والد) حضرت سعد ری ایک خیا کہ خیا کہ خیا کہ خیا کہ انہیں اُن صحابہ پر فضیات حاصل ہے جوان سے (بالداری اور بہاوری کی وجہ ہے) کم ورجہ کے ہیں۔ (ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش کی فرمایا: تمہارے کمزوروں اور بیکسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدوکی جاتی ہے اور تمہیں روزی ون جاتی ہے۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ سَتِيجٌ بِغُوْلُ: اللهُوْسَ

حفزت رافع بن خدی ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جب دفتال کی بندہ سے مجت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں کے دکی شخص اپنے مریض کو پانی ہے بچاتا ہے۔
کوکی شخص اپنے مریض کو پانی ہے بچاتا ہے۔

﴿ 11 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَحِبُوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوْهُمْ وَاَحِبَّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَوُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ-

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسباد ووافقه الذهبي ٣٣٢/٤

حضرت الوہريره ﷺ دوايت كرتے ہيں كه رسول الله عظیمہ نے ارشادفر مایا: غريبول عضرت الوہريره ﷺ ميں موجود ہيں عصرت كرو۔ اور جوعيب تم ميں موجود ہيں دوتم ول اللہ علی موجود ہيں دوتم ول اللہ علی والم ميں موجود ہيں دوتم ول اللہ علی والم اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ عل

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْظِهُ يَقُوْلُ: رُبَّ اَشْعَتُ اَغْبَرَ فِى طِمْرَيْنِ مُصَفَّحِ عَنْ أَبْوَابِ النَّاسِ، لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهُ ـ رَواه الطبرانى فى الاوسط وفِه: عداللَّهِ مِن موسَى التبعى، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٦/١٠

حفرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیارشا دفرماتے ، وسئے سنا: بہت سے پراگندہ بال، گردآ لود، پرانی چا دروں والے، لوگوں کے دروازوں سے بنائے جانے والے، اگر الله تعالی (کے بھروسہ) پرفتم کھالیس تو الله تعالی ان کی قتم کو ضرور پورا فرانی جمع الزوائد) (طبرانی مجمع الزوائد)

فسائدہ کی بندہ کومیلا کچیلا اور پاکندہ بال کی کراپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تونی کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پرا گندہ بالی مرمیا بھیلار ہے کی ترغیب دینانہیں ہے۔ (معارف الحدیث)

عُ 13 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سُنَّةِ فَعَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأْيُكَ فِى هَلَذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ اَشُوافِ النَّاسِ، هلذَا وَ لَا عَرَى إِنْ خَطَبَ اَنْ يُنْكَتَحَ، وَإِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَقَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فُمَ ارشاد فرمایا: قیامت کے دن میری امت کے پچھلوگ آئیں گے ان کا نورسورج کی ردثنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: بیغریب مہاجرین ہوں گے۔ جن کومشکل کا موں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، ان میں سے جس کوموت آتی تھی۔ انہیں زمین کے میں سے جس کوموت آتی تھی۔ انہیں زمین کے میٹن میں سے جس کوموت آتی تھی۔ انہیں خادمہ کا جاتا گا۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اَحْيِنِيٰ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُوْنِيْ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال :هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٢٢/٤

حضرت ابوسعید منظمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کوار شادفر ماتے ہوئے سنا: یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کرزندہ رکھئے ہمسکینی کی حالت میں دنیا ہے اٹھائے اور میراحشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائے۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ آبَا سَعِيْدٍ الْحُذْرِقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ شَكَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

رواه احمد ورحاله رجال الصحيح الاانه شمه المرسل ، مجمع الروائد ١٨٦/١

حفزت سعید بن الی سعیدٌ فرماتے ہیں کہ حفزت ابوسعید خدری ﷺ نے رسول الله علیہ وسلم سے اپنی (تنگلدی اور) ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول الله علیہ کے ارشاد فرمایا: البو سعید!صبر کروہتم میں سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقراس پرایسی تیزی ہے آتا ہے جیسی تیزی تسسیلا ب کا پانی وادی کی او نچائی ہے اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔

(منعاتمه جميع الزوائم)

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَافِع بْنِ خُدْيْجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْئَةٌ: إذا أحت اللهُ. عَزَّوَجَلَّ. عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كُمَا يَظَلُ اَحَدُكُمْ يَحْمَىٰ سَقَيْمُهُ الْمَاءَ.

رواه الطنزاني واستاده حيسن، محمع الروافد، ١٠١٠ه

اجَنُهُ فِيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلَا ثِكَةُ عِنْدَ ذَٰلِك، فَيَدْخُلُوْنَ هُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٦ ١ / ٤٣٨

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنهما سے روایت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: اتم جانے ہو کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ فرجہ ا ں کیا:اللہ تعالی اوران کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ارشاد فرمایا:سب سے پہلے جولوگ ے میں داخل ہوں گے وہ غریب اور نا دار مہاجرین ہیں۔جن کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی . باہ، مشکل کاموں میں (انہیں آ گےر کھ کر)ان کے ذریعے سے بیاؤ حاصل کیا جاتا ہے،ان اے جس کوموت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے وہ اسے پورانہیں بإتا الله تعالى (قيامت كون) فرشتول سے فرمائے گا:ان كے پاس جاكر انہيں سلام كرو، فتے (تعجب سے) عرض کریں گے: اے ہمارے رب! ہم تو آپ کے آسانوں کے رہنے لے ہیں ادرآپ کی بہترین مخلوق ہیں (اس کے باوجود) آپ ہمیں حکم فر مارہے ہیں کہ ہم ان ، پاس جا کران کوسلام کریں (اس کی کیا وجہ ہے؟ )اللہ تعالی فرما کیں گے: (اس کی وجہ بیہ ہے ) بدیرے ایے بندے تھے جومیری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کونٹریک نہیں راتے تھے، ان کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی ، مشکل کاموں میں آئیں (آگے کر )ان کے ذریعے سے بیاؤ حاصل کیا جاتا تھا اور ان میں سے جس کوموت آتی تھی اس کی ستاں کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی وہ اسے پورانہیں کریا تاتھا۔ چنانچیاس وقت فرشتے ان ، پاک ہر دروازے سے بول کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ ہے تم پر کی دواں جہال میں تمہاراانجام کیا بی اچھاہے۔ (این حبان)

حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنبما روايت كرت بين كدرسول الله علي في

پایخ سوبرس ہوگی۔ (زندی)

فائدہ: کیجیل حدیث میں غریب کا امیر سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اورغریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں پانچ سوسال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت مو۔
منہ مواور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔
(جامع الاصول لا بن اثیر)

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْدٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْفَيْامَةِ فَيُقَالُ: أَيْنَ فُقَرَاءُ هَاذِهِ الْاُمَّةِ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ قَالَ: فَيَقُومُونَ ، فَيَقُولُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلُتُمْ؟ فَيَعُونُ نَ رَبَّنَا البّعَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَآتَيْتَ الْاَمْوَالَ وَالسّلْطَانَ عَيْرَنَا، فَيَقُولُ اللهُ: صَدَقْتُمْ، قَالَ: فَيَدُخُلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَنْفَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْاَمْوَالِ وَالسّلْطَانِ. قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَنْفَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْاَمْوَالِ وَالسّلْطَانِ. وَالسّلْطَانِ. 173/

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہو گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا:اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ (اس اعلان پر) وہ کھڑے ہوجا کیں گے۔ان سے پوچھا جائے گا: تم نے کیااعمال کئے تھے؟ وہ کہیں گے: ہمارے رب! آپ نے ہمار المتحان لیا ہم نے صبر کیا۔ آپ نے ہمار سے علاوہ دوسر ہے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تم بچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چنا نجیہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہوجا کیں گے اور حساب و کتاب کی تحقی مالداروں اور حکمرانوں کے لئے رہ جائے گی۔ (ابن حبان)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلْكُلُهُ اللهُ قَالَ: هَلْ تَدُرُونَ مَـنْ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّة مِنْ خَلْقِ اللهِ عَالُوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: اَوْلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّة مِنْ خَلْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: اَوْلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّة مِنْ خَلْقِ اللهِ الفُقُورُ، وَتُنَقِّى بِهِمُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ لَمَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَمَى اللهُ ال

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ عنائی ہے اس بات کا حکم فر مایا مملوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کرکے برتاؤ کیا کریں۔ (مقدم صحیح مسلم)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیقیہ نے کعبہ کود کھے کر بھر بہت ارشاد فر مایا: لَا آللهُ اللهُ (اے کعبہ!) تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبوکس رعمہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابلِ احترام ہے، (لیکن) مؤمن کی عزت واحرام بجھ سے زیادہ ، الله تعالی نے بچھ کو قابلِ احترام بنایا ہے اور (ای طرح) مؤمن کے مال، خون اور عزت کو مائیل احترام بنایا ہے اور (ای طرح) مؤمن کے مال، خون اور عزت کو مائیل احترام کی وجہ سے ) اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم من کے بارے میں ذرابھی بدگمانی کریں۔ (طبرانی بحج الزوائد)

3﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِ ۖ قَالَ: يَدْخُلُ فُقَرَاءُ مُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اغْنِيَاتِهِمْ بِارْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء ان فقراء المهاجرين....، رقم: ٢٣٥٥

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ثاوفر مایا: غریب و تا وارمسلمان مالدارمسلمانوں سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں کے۔ اور مایا: غریب و تا وارمسلمان مالدارمسلمانوں سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں کے۔

4 ﴾ عَنْ آبِی هُرَیْوَةَ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ جَنْهَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِنَحَمْسِ مِانَةٍ عَامٍ، نِصْفِ يَوْمٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، بأب ماجاء أن فقراء المهاجرين.....، وقم: ٢٣٥٣

حضرت ابو ہریرہ دھی دوایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: ریب غربا مالداروں سے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اس آ دھے دن کی مقد ار الله تعالیٰ کاار ثادہ: کیاایک ایسا شخص جومردہ تھا پھرہم نے اس کوزندگی بخشی اورہم نے اس کوزندگی بخشی اورہم نے اس کوایک ایسا نوعطا کیا جس کو لئے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے بھلا کیا بیشخص اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہوا وران تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو (یعنی کیا مسلمان کا فرکے برابر ہوسکتا ہے )

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُوْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَستَوُنَ ﴾ [السحدة: ١٨] الله تعالى كاارشاد ہے: جو شخص مؤمن ہوكيا وہ الشخص جيسا ہوجائے گا جو بے حكم (يعنى كافر) ہو (نہيں) وہ آپس ميں برابرنہيں ہو سكتے۔ (عبده)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ آوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: ٣٦]

الله تعالیٰ کارشاد ہے: پھراس کتاب کا دارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے پنے (تمام دنیا جہان) کے بندوں میں سے انتخاب فر مایا (مراداس سے اہلِ اسلام ہیں جواس پنے ایمان سے تمام دنیا دالوں میں مقبول عنداللہ ہیں)۔

(فاطر:۳۲)

فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس امت کواس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس

ہمیں لفظ اصطفاع نیخ اسے امت محمد ہی سب سے بڑی اور عظیم فضیلت فلاہر ہوئی کیونکہ لفظ

وضطفاء بعنی انتخاب، قرآن کریم میں اکثر انبیاء کیہ السلام کے لئے آیا ہے۔ آیت نہ کورہ میں جن

تعالی نے است محمد ہیکو وضطفاء میں انبیاء اور ملا نکہ کے ساتھ شریک فرمادیا، اگرچہ اضطفاء

تعالی نے است محمد ہیکو وضطفاء میں انبیاء اور ملا نکہ کے ساتھ شریک فرمادیا، اگرچہ اضطفاء

کے درجات مختلف میں۔ انبیاء اور ملائکہ کا اِضطفاء اعلی درجہ میں ہے اور امت محمد ہیکا بعد کے درجات میں ہے۔ (معارف القرآن) کو یا اس امت کے ہر فرد کو اس خصوصی اعزاز سے نوازا کیا

ورجہ میں ہے۔ (معارف القرآن) کو یا اس امت کے ہر فرد کو اس خصوصی اعزاز سے نوازا کیا

ہم جو پہلے صرف انبیاء کے ہم السلام کوعظا کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملئے سے بیذ مددادی بھی ہم مسلمان پرعا کہ ہوگئی کہ وہ قرآن کریم کے بیغام کوساری انسانیت تک پہنچا ہے۔

مسلمان پرعا کہ ہوگئی کہ وہ قرآن کریم کے بیغام کوساری انسانیت تک پہنچا ہے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ عَاتِشَةَ رَصَىَ اللهُ عَنْهَا آنْهَا قَالَتْ: آمَرُنَا رَسُوْلُ اللهِ مَنْتُتِهَ أَنْ نُنُولُ النّاسُ صَاوِلَهُمْ.



، بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوا مرکورسول اللہ صلی ) کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ بورا کرنا اور اس میں ) کی نوعیت کا لحاظ کرنا۔

بمسلمان كامقام

### آياتِ قرآنيه

اللي ﴿ وَلَعَبْدٌ مُوْمِنْ عَيْرٌ مِنْ مُشْوِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مردسے کہیں بہتر ہے خواہ وہ مردتم کوکتنا ہی بھلا کیوں ندمعلوم ہوتا ہو۔ (بقرہ)

لَىٰ لَ تَمَالَى ﴿ اَوَمَنْ كَانَ مَبْتًا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مَنْ مُثَلُهُ فِي الطَّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾ مَنْ مُثَلُهُ فِي الطَّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾

سے ان تمام بھلا کیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے بندے اور رسول محد علی ہے نے سوال کیا اور میں آپ سے براس شرسے بناہ مانگا ہوں جس سے آپ کے بندے اور رسول محمد علی ہے نے پناہ مانگل ۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پچھآپ میرے تق میں فیصلہ فرما کیں اس کے انجام کومیرے لئے بہتر فرما کیں ۔

(متدرک ماکم)

﴿333﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُ إِذَا رَأَى مَايُحِبُّ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ عَنْ عَائِشُهُ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ حَال. حَال.

حضرت عائشه رضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله علیه جب کی پندیده چیز کو و کیھتے تو فرماتے: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِی بِنِعْمَتِهِ تَنِیمُ الصَّالِحَاثُ،'' تمام تعریفیس الله تعالیٰ کے لئے بیں جن کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے بیں''۔اور جب کی ناگوار چیز کود کیھتے تو فرماتے: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى حُلِّ حَالِ۔تمام تعریفیس ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں''۔ (این ماج) ار شاد فرمایا: تم امید و خوف کی حالت میں کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اس معبود کو جو آسان میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: حسین! اگرتم اسلام لے آونو میں تمہیں دو کلے سکھاؤں گا جوتم کوفائدہ دیں گے۔ جب حضرت حسین ﷺ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے وہ دو کلے سکھا ہے جن کا آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کہو: اَللَٰهُم اَلٰهِ مَنِیٰ دُشٰدِیٰ، وَ اَعِذْنِیٰ مِنْ شَرِ نَفْسِیٰ ' ترجعہ: اے اللہ! میری ہملائی میرے دل میں ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کے شرسے بچالیجے''۔ (زندی)

﴿332﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّكُ آمَرَهَا أَنْ تَدْعُو بِهِلْمَا الدُّعَاءِ:
اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُك مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُودُ بِك مِنَ
الشُّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَسْالُك الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ وَاَسْالُك حَيْرَ مَا سَالَك اَوْعَمَلٍ وَاَسْالُك حَيْرَ مَا سَالَك عَنْهُ عَبْدُك وَ رَسُولُك مُحَمَّدٌ مَلَيْكُ وَ رَسُولُك مُحَمَّدٌ مَلِكُ وَرَسُولُك مَا السَعَادَ بِك عَنْهُ عَبْدُك وَرَسُولُك مُحَمَّدٌ مَلِكُ وَاسْالُك مَا قَصَيْتَ لِيْ مِنْ آمْدِ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتُهُ وَشَدًا.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٢/١ ه

حضرت عائشرض الله عنها فرماتى بيل كدرسول الله على الله عليه والمجه منه محصة فرمايا كم م النافاظ مدعاكيا كرو: اَلله منه الني السائلك مِن الْحَيْرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَسْالُك مِنَ النَّارِ وَمَا قَرْبَ النِيهَا مِنْ قَوْلِ اَوْ مَا لَمْ النَّدِ وَمَا قَرْبَ النِيهَا مِنْ قَوْلِ اَوْ عَمَلِ وَاعُودُ بِك مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ النِيهَا مِنْ قَوْلِ اَوْ عَمَلِ وَاعُودُ بِك مِنَ النَّارِ وَمَا قَرْبَ النِيهَا مِنْ قَوْلِ اَوْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَبْدُك وَ رَسُولُك مُحَمَّدٌ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَبْدُك وَ رَسُولُك مُحَمَّدٌ مَا اللَّهُ عَبْدُك وَ رَسُولُك مُحَمَّدٌ مَا الله عَبْدُك وَ رَسُولُك مُحَمَّدٌ مَا الله وَمَا الله عَبْدُك وَرَسُولُك مُحَمَّدٌ مَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا اللهُ عَلْمُ وَالله وَمَا الله وَمِن الله وَلْمُ الله وَمَا الله وَمِن الله وَمَا الله وَمِن الله وَمَا الله وَمِن الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمُنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمُنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمُنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمِن الله وَمُن الله وَمَا الله وَمُن الله وَالِه وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَالله وَمِن الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله وَالمُن الله وَالمُن الله وَالمُن الله وَل الله وَالمُن الله وَالم

میں سے کوئی اینے بستر پرسونے کے لئے آتا ہے تو فورا ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے یاس آتے ہیں۔شیطان کہتا ہے کہ اپنی بیداری کے وقت کو برائی پرختم کر۔اور فرشتہ کہتا ہے: اسے بھلائی برختم کر۔ اگروہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سویا ہے تو شیطان اس کے پاس سے چلاجا تا ہے اور رات بھرایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان فور ا اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان اس سے کہتا ہے: اپنی بیداری کو برائی سے شروع كراور فرشة كهتا به الى سي شروع كر - پهرا كروه بيد عايرُ ه ليتا ب: ألْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي رَدُّ إِلَىَّ نَفُسِيٌ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمُ يُمِتُهَا فِيُ مَنَامِهَا، ٱلْحَمْدُ اللِّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وْفٌ رَّحِيْمٌ، ٱلْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي يُحْيى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى مُحَلِّ شَيْءٍ فَلِينِرٌ -اس كے بعدا گروہ كى جانور ہے گر كرم جائے (ياكى أوروجہ ہے اس کی موت واقع ہوجائے) توبیشہادت کی موت مرا، اورا گر زندہ رہااور کھڑے ہوکرنماز پڑھی تو اسے اس نماز پر بڑے درجے ملتے ہیں۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے میری جان مجھ کو واپس لوٹادی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ <u>ے لئے ہیں جنہوں نے اپنی اجازت کے بغیرا ٓ سان کوز مین پر گرنے سے رو کا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ </u> تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے مہر بانی فرمانے والے ہیں۔تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جومُر دول کوزندہ کرتے ہیں اور جرچیز پر قدرت رکھتے ہیں۔

﴿331﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلْكُ ۗ لَابِي: يَا حُصَبْنُ! كَهُ تَعْبُدُ الْيَوْمَ الِهًا؟ قَالَ اَبِيْ: سَبُعَةُ: سِتَّةً فِي الْآرْضِ، وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَأَبُّهُمْ تَعُدُدُ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: يَا حُصَيْنُ! اَمَا إِنَّكَ لَوْ اَسْلَمْتَ عَلَّمْتُك كَلِمَتْنِ تَنْفَعَانِك، قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِمْنِي الْكلِمَنَان اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِيْ، فَقَالَ: قُلْ : اَللَّهُمَّ الْهِمْنِينُ رُشْدِي، وَ اَعِذْنِي مِنْ شَرَّ نَفْسِيْ.

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن عربت، بات قصة تعلم دعاء

حضرت عمران بن حصين رضى الله عنمات روايت ب كـ رسول الله منبية في مه ب ا والدے بوجیا: تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میر بے والد نے جواب دیا: سات معبودول کی عبادت کرتا ہول، چیز مین میں بیں اور ایک آسان میں ہے۔ رمول شد سیستے نے

فرماتے ہوئے سنا: جبتم میں سے کوئی شخص اچھاخواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذااس پراللہ تعالی کی تعریف کرے اورائے بیان کرے ، اوراگر براخواب دیکھے تو بیشیطان کی طرف ہے ہے۔اسے حاہے کہاس خواب کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ مائلے اور کسی کے سامنے (رندی) اسے بیان نہ کرے تو براخواب اے نقصان نہ دے گا۔

فائده: الله تعالى كى يناه ما تكف كے لئے: أغوذ باللهِ مِنْ شَرِّهَا كَمُ مِن سُراس خواب کی برائی ہے اللہ تعالی کی بناہ لیتا ہول'۔

﴿329﴾ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَ ` الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَارَاَى آحَدُكُمْ شَيْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِتُ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ . وواه البخارى، باب النفث في الرقية، رقم: ٧٤٧ه

حضرت ابوقیادہ دیا ہے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا: اچھاخواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب (جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی طرف سے ہے۔ جبتم میں سے کوئی خواب میں نالبندیدہ چیز دیکھے توجس وقت اٹھے (اپنی بالمين طرف عن مرتبه تفكار الداس خواب كى برائى سے الله تعالى كى بناہ مائے تو وہ خواب ال صحف كونقصان نه يبنجائي گا۔ (بخاری)

﴿330﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَالَئِلِكُ قَالَ: إِذَا أَوَى آحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، ابْسَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: إِخْتِمْ بَشَرِّ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: إِخْتِمُ بِحَيرٍ، فَإِنْ ذَكَرَاللَّهَ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ الْمَلَكُ يَكُلَؤُهُ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ِابْتَدَوَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ، يَعُولُ الشُّيْطَانُ: إِفْتَحْ بِشُرِّ وَيَقُولُ الْمَلَك: إِفْتَحْ بِحَيْدٍ فَإِنْ قَالَ: ٱلْحَمْدُ بِثَهِ الَّذِي رَدًّ إِلَى نَفْسِى بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِثْهَا فِي مَنَامِهَا، ٱلْحَمْدُ اللِّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْآرُضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُقِّ رَّحِيْمٌ، ٱلْحَمْدُ يَلْهِ الَّذِي يُحْبِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ، فَإِنْ خَرَّ مِنْ دَابَّةٍ مَاتَ شَهِيْدًا ، وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى فِي الْفَضَائِلِ. رواه المحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٥٤٨/١

حنرت جابر رفظین سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا: جب تم

مَا رَزَفَتَنَا، پھراس وقت کی ہمبستری ہے اگران کے یہاں بچہ بیدا ہوا تو اسے شیطان بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نہ پہنچا سکے گا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے میکام کرتا ہوں اے اللہ! مجھے شیطان سے بچاہئے اور جواولا دآ بہم کوعطافر ما کیں ال کو بھی شیطان سے بچاہئے۔

کو بھی شیطان سے بچاہئے۔

(بخاری)

﴿327﴾ عَنْ عَـ مُوبِنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ النَّالِهِ قَالَ: إِذَا فَنِ عَ آحَـ دُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ عِقَابِهِ وَ مِنَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَآنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرَّهُ قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ وَشَرِ عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَآنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرَّهُ قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ فَرَسُرَ عِبَادِه، وَمِنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلِي ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنْقِهِ. بَنُ عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَذِه، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلِي ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنْقِهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب دعاء الفزع في النوم، رقم: ٣٥٢٨

حضرت عمروبن شعیب اپ باپ دادا کے حوالے سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے گہراجائے (ڈرجائے) تو

یکلمات کے: اَعُودُ بِیکلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَوِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ

یکلمات کے: اَعُودُ بِیکلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَوِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ

الشَّبَاطِنِينِ وَاَنْ يَخْضُرُونِ ''میں اللہ تعالیٰ کے کمل، ہرعیب اور کی سے پاک قرآنی کلمات کے

ذریعہ اس کے عصد سے ، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کی برائی سے ، شیطانوں کے

وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں پناہ مائل آہوں'' تو وہ خواب اس کوکوئی

نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنما (اپنے خاندان کی) اولا دمیں جو ذرا

مجھد ارہوتے ان کو یہ دعا سکھاتے سے اور تا مجھ بچوں کے لئے یہ دعا کاغذ پر لکھ کران کے گئے

میں ڈال دیتے تھے۔

میں ڈال دیتے تھے۔

﴿328﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَهُ سَمِعَ النَّبِي النَّبِ مَثَلَّ يَقُولُ: إِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِى مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهُ عَلَيْهَا وَ لَيْحَدِّكُ بِمَا رَأَى، وَإِذَا رَآى عَيْرَ ذَلِك مِمَّا يَكُوهُ فَإِنَّمَا هِى مِنَ الشَّبْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ ضَرَهَا وَلَا يَذْكُوهَا لَا تَصُرُّهُ وَاللهُ يَذَكُوهَا لَا تَصُرُّهُ وَاللهُ يَعْدَلُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

رواہ کنرمدی وفال: هذا حدیث حسن عرب صحبح، مات مابغول ادا رأی رؤیا بکرهها، رفع: "المواد حفرت ابوسعید خدری دین ہے ہے ۔ روایت ہے کہ انہول نے نبی کریم عین کو یہ ارشاد رواه البخاري، كتاب الدعوات، رقم: ٦٣٢٠

عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. حفرت ابوہریرہ عظیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں ہوئی این بستری آئے تو بستر کو این تہبند کے کنارے سے تین مرتبہ جھاڑ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہاس کے بستر پراس کی غیر موجووگ میں کیا چیز آگئی ہولیعن ممکن ہے کہاس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندرکوئی زہر بلاجانور حجیب گیاہو۔ پھر کہے: بسانسمیک رَبّی وَضَعْتُ خُنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِه عِبَادُكُ الصَّالِحِينَ - ترجمه: المعير عدب! مين في آبكانام في كراينا بهلوبسر يردكها ہاورآپ کے نام سے اس کواٹھاؤں گا، اگرآپ سونے کی حالت میں میری روح کوتی کرلیں توال پردم فرماد یجئے گا۔ادراگرآپ اسے زندہ رکھیں تواس کی اس طرح حفاظت کیجئے جس طرح آپائے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ (بخاری)

﴿325﴾ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا زُوْجِ النَّبِي مَلَئِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُ كَانَ إِذَا اَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ ثَحْتَ خَدِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ ! قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، ثَلاَثَ مَوَّاتٍ. رواه ابوداؤد، باب مايقول عند النوم، رقم: ٥٠٠٥

حفرت هصه رضى الله عنها جوكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي المبيه محترمه بين فرماتي بين جب رسول الله عليضة سونے كا ارادہ فر ماتے تو اپنا داياں ہاتھ اپنے دائيں رخسار كے پنچے ركھتے اورتين مرتبديده عارد عق: أللهُم إقبني عندابك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك "اسالله! محصاب عذاب سے اس ون بچاہیے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھا کیں گئے'۔ (ابوداؤد) ﴿ 326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِنْنَ يَنْتِنَى آهْلَهُ : بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ جَنِّبنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُلِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَٰلِكَ أَوْقُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُّرَهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

رواه البخارى، باب مايقول اذا اتى اهلهُ، رقم: ١٦٥ ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنما فرمات بین که نبی کریم عصی نے ارشاد فرمایا: جب کوئی ا پن بوی کے پاس آے اور بردعا پڑھے: بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ جَنِيْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ: الَّــٰذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاك بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا، إلَّا عُوْفِيَ الْبَلَاءِ، كَائِنًا مَّا كَانَ مَا عَاشَ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء مايقول اذا راي مبتلي، رقم: ٣٤٣١

نرت عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو تحص کسی ره كور كم يُرريد عاريه صلى ألْحَمْدُ بِلَهِ الَّذِي عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى ئى خَلَقَ مَفْضِيْلُا \_ تواس دعا كابر عنه والااس بريثانى سے زندگى بمرحفوظ رہے گاخواه وه

رجمه: سبتعريفيس الله تعالى كے لئے بين جنہوں نے مجھاس حال سے بچاياجس ۔ ۔ مبتلا کیااوراس نے اپنی بہت ی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ (رزندی)

**فائدہ**: حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اینے دل میں کھے اور مصیبت زدہ کو نہ

﴿322﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ غَلَيْكُ إِذَا اَخَذَ مَصْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَـدَهُ تَـحْتَ حَـدَهِ مُثَمَّ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيِى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي ٱحْيَانَا بَعُدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

رواه البخاري، باب وضع اليد تحت الخداليمني، رقم: ٢٣١٤

حضرت حذيفه فظي فرمات بي كدرسول الله علي جبرات كواييغ بسر يركينة تواپنا لإتهاي رضارك يني ركهة بهريدها يرعة: اللَّهُمَّ بانسمِك المُوْتُ وَاَحْيَى "أرالله آيكا نام كرمرتا بول (لينن سوتا بول) اور زنده بوتا بول (ليعنى جا گرا بول)" اور جب بيدار بوت تويد عامرُ حصة: اَلْحَمْدُ اللهِ الَّـذِي آخيَانَا بَعْدَ مَا آمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ "تمام تحرینیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کوانہی کی طرف قبرول ہے المحرجاناب'۔ (بخاری)

﴿323﴾ غَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ مَالَئِسَةُ: إِذَا اتَيْتَ

رواه البخاري، باب خير مال المسلِم .....، رقم، ٣٣٠٣

الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَاَثْ شَيْطَانًا.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیہ نے ارشاد فر مایا: جبتم مرغ کی آ داز سنوتو اللہ تعالیٰ ہے اس کے فضل کا سوال کر و کیونکہ وہ فرشتہ کود کھے کر آ واز دیتا ہے اور جب تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائلو کیونکہ وہ شیطان کود کھے کر بولتا ہے۔ (بخاری)

﴿319﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اَللْهُمَّ اَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُك اللهُ.

رواه الشرملذي وقال: هذا حديث حسن عريب، باب مايقول عمد

رؤية الهلال، الجامع الصحيح للترمذي، رقم: ٣٤٥١

﴿320﴾ عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِى اللهِ اللَّهِ كَانَ اِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذَى خَلَقَك، ثَلاَتْ مَرَّاتِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: الْحَمْدُ اللهِ اللَّهِ الْهَاتُ مَرَّاتِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: الْحَمْدُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

417

اورجس نے کیڑا پہن کرید دعایڑھی: اَلْحَمْدُ اللهِ الَّذِیْ تَکَسَانِیْ هَالَا النَّوْبَ وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَنْدِ حَوْلِ مِنِی وَلَا قُوَّةٍ " تَمَامِ تَعْرِیفِی الله تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے جھے یہ کیڑا پہنایا اور میری کوشش اور طافت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا " تواس کی اسکے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے اور میری کوشش اور طافت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا " تواس کی اسکے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

فائدہ: ایکے گناہ معانب ہونے کا مطلب ہیہے کہ آئندہ اللہ تعالی اپنے اس بندے کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔

﴿317﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَعَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ لَبِسَ تَوْدِلُهُ اللهِ عَوْرَتِيْ وَاتَتَجَمَّلُ بِهِ فِي لَبِسَ تَوْبُنا جَدِيْدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاتَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِيْ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللهِ وَفِي حِفْظِ اللهِ وَفِي اللهِ وَفِي حِفْظِ اللهِ وَفِي اللهِ وَفِي حَفْظِ اللهِ وَفِي اللهِ وَفِي اللهِ وَفِي اللهِ وَفِي اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَيْ اللهِ وَاللّهِ وَلَيْ الللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا الللهِ وَاللّهِ وَلَا الللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا الللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا الللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَلَا الللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللللّهِ وَلِلْمِلْ الللّهِ وَلَا الللّهِ وَلَا اللللّهِ وَلِي الللّهِ الللّهِ وَلَا الللّهِ وَلَا الللّهِ وَلِللْمُؤْلِقُ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، احاديث شتى من ابواب الدعوات، رقم: ٢٥٦٠

﴿318﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الَّذِيكَةِ فَسْشَلُوا اثَنَّ مِنْ فَيضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَمِيْرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِرَ ﴿314﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلْئِكُ كَانَ يُوْتَىٰ بِاَوَّلِ النَّمَرِ فَيَقُوْلُ: ٱللُّهُ مَّ! بَارِكَ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَفِيْ ثِمَارِنَا ، وَفِيْ مُدِّنَا وَ فِيْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعْطِيْهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ . وواه مسلم، باب فضل المدينة ، ، رقم: ٣٣٣٥

حضرت ابو ہریرہ ری اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب رسول الله علیہ کی خدمت میں موسم کا نیا يُصل پيش كياجا تا تو آپُّ يه دعا يُرْحت: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ترجمه: "اكالله! آبِ بهارك شهرمدينه بين، بهارك بهاول میں، ہمارے مُد میں اور ہمارے صاع میں خوب برکت عطافر مائیے'' ۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بچے عاضر ہوتے ان میں سب سے چھوٹے بیچے کو وہ پھل دے دیا کرتے تھے۔

فانده: مُدّ، ناپ كاچيونا بيانه بجس من تقريباايككوكى مقدارآ جاتى بـ صاع ناپنے کا بڑا بیانہ ہے جس میں تقریبًا چار کلوکی مقدار آ جاتی ہے۔

﴿315﴾ عَنْ وَحْشِيّ بْنِ حَرْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيّ مَلَئِكِ ۚ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طعامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكَ لَكُمْ فِيْهِ. (رواه الوداؤد، الله مي الاحتماع على الطعام، رفع ٣٧٢١

حضرت وحثی بن حرب ﷺ سے روایت ہے کہ چند صحابہ ﷺ غرض کیا: یا رسول الله! بم كهانا كهات بيل ممر جارا بيث نبيل بمرتار آپ صلى الله عليه وسلم في يوجيا: شايدتم لوگ علیحد وعلیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: تی ہاں۔آپ نے ارشادفر مایا: تم اوگ کھا اا کی جگہ جع ہوکراوراللہ تعالی کا نام لے کر کھایا کروہ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔

﴿316﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَكُلَّ طَعَامًا ثُمُّ قَال الْحَمْدُ يْثُهُ الَّـذِينَ ٱطْـعَــمَـنِينَ هنذَا الطُّعَامَ وَرَزَقَبَيْهِ مِنْ غَيْر حَوْلِ مِّبَىْ وَلا فُوْةِ، غُفر لهُ ما تقدّم من ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخُّرُ، قَالَ: وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ بِثَوِ ٱلَّذِي كَسَابِي هذا النُّؤب وروقبُه مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنْيُ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَاحَرُ.

موں كرآب كے سواكوئى معبود نہيں ، ميں آپ سے معافى جا ہتا موں اور آپ كے سامنے توب (ايوداؤد)

﴿312﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغُو كَانَتْ

رواه الحاكم وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٧/١٥

حفرت جبیر بن مطعم رفظ اوایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: جس تَحْصَ نَهُ وَكُرُكُ مِكُسُ (كَ آخر) مين بيرعا برُهي: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِمَحَمْدِهِ، سُبْحَانَكِ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ ربير وعااس مجلس ذكرك کئے اس طرح ہوگی جس طرح (اہم کاغذات پر) مہرلگادی جاتی ہے بعنی ہیجلس اللہ کے ہاں قبول ہوجاتی ہےاوراس کا اجروثواب اللہ کے ہال محفوظ ہوجا تا ہے اور اگریپہ دعا ایس مجلس میں پڑھے جس میں برکار باتیں ہوئی ہوں تو یہ دعااس مجلس کا کفارہ بن جائے گی۔ (متدرک حاکم) ﴿313﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ شَاةٌ فَقَالَ: اقْسِعِيْهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا رَجَعَتِ الْخَادِمُ تَقُولُ: مَاقَالُوا؟ تَقُولُ الْخَادِمُ: قَالُوْا: بَـارَكُ اللَّهُ فِيْـكُــمْ تَـقُـوْلُ عَائِشَـةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: وَفِيْهِمْ بَارَكُ اللهُ نَوُدُ عَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا قَالُوا وَيَبْقَىٰ أَجُونَا لَنَا لِهِ الوابلِ الصيب من الكلم الطيب قال المحشى: اسناده صحيح ١٨٢

حفرت عا ئشرضی الله عنها روایت فرماتی ہیں که رسول الله علیہ کے یاس ایک بکری مدرمہ میں آئی۔آپ نے ارشاد فرمایا: عائشہ اسے تقسیم کردو۔ جب خادمہ لوگوں میں گوشت تقسیم کر کے والبي آتى تو حضرت عائشه رضى الله عنها بوچھتيں: لوگوں نے كيا كها؟ خادمه كہتى: لوگون نے بادك اللهُ فِيكُمْ كَمَالِينَ الله تعالى مهمين بركت وين حضرت عائشه ضي الله عنها فرماتين: وَفِيهِمْ بسادك الله العدين الله تعالى أتسيس بركت ديس مم في النكووي دعادي جودعاانهول في ميس وى ( دعادیے میں ہم اوروہ برابر ہوگئے ) اب گوشت کی تقسیم کا تواب ہمارے لئے باقی رہ گیا۔ (الوائل الصيب)

﴿310﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَنْ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَى لَا فَقَالَ: لَآ اِللهَ اِللهُ اللهُ وَخُدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ اَلْفَ الْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنْهُ اللهَ الْفَ الْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنْهُ اللهَ الْفَ اللهِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنْهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ 311﴾ عَنْ أَبِى بَوْزَةَ الْآسُلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ خَلَيْ يَقُولُ بِأَخَرَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولُ اللهِ غَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

رواه الوداؤد، بات في كفَّارة المحلس، رقم: ٩٩٨٩

حسنرت ابوبرز واللمى فَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ كَالْمَعُولُ عَرْمَارُكَ مِنْ كَدرسُولُ اللهُ عَلَيْكُ كَالْمَعُولُ عَمْرِمَارُكَ مَنْ كَدرسُولُ اللهُ عَلَيْكُ كَالْمُعُولُ عَمْرِمَارُكَ مَنْ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُمُ وَبِحَدُدُ اللّهُمُ وَبِحَدُدُ اللّهُ اللّهُمُ وَبِحَدُدُ اللّهُمُ وَبِحَدُدُ اللّهُمُ وَبِحَدُدُ اللّهُمُ وَبِحَدُدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

آپ کی بناہ لیتا ہوں ، اور میں کنجوی اور بزدلی ہے آپ کی بناہ لیتا ہوں اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤسے آپ کی بناہ لیتا ہوں۔حضرت ابواً مامہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے صبح وشام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالی نے میرے م دور کردیتے اور میرا سارا قرضہ بھی اداکر وادیا۔

(ابوداؤد)

﴿308﴾ عَنْ آبِى مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ مَا وَلَهُ مَا الْعَبْدِي اللهُ عَلْهُ وَلَدْ عَبْدِى ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَطْتُمْ ثَمَرَةً فُوَّادِهٖ فَيَقُولُونَ: مَعِمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ: إِبْنُوا فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: إِبْنُوا لِعَبْدِي بَنِيَا فِي الْجَنَّةِ وَ سَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل المصيبة اذا احتسب، رقم: ١٠٢١

حفرت ابوموی اشعری فرنستا کرتے ہیں کدرمول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جب
کی کا بچوفوت ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے بوچھتے ہیں تم میرے بندے کے بیچ کو لے
آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: جی ہاں! اللہ تعالی فرماتے ہیں: تم میرے بندے کو ول کے مکڑے
کولے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: جی ہاں! اللہ تعالی بوچھتے ہیں: میرے بندے نے اس پر کیا
کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں: آپ کی تعریف کی اور اِنّا اِللهِ وَاِنّا اِلْنِهِ وَاَنّا اِلْنِهِ وَاَنّا اِلْنِهِ وَاَنّا اِلْنِهِ وَالْعَالِی اللہ تعالی فرمات اللہ تعالی فرمنتوں کو کھم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناؤاور اس کا نام بیٹ الحمد کی تعریف کا گھر رکھو۔

(ترین)

﴿309﴾ عَنْ بُوَيْدَةَ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَوَجُوْ إِلَى الْمَصَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَ عَلَى اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

رواه مسلم، باب مايقال عند دخول القُبور والدعا لا هلها، رقم: ٢٢٥٧

حفرت بريده فَ المُنْ المَن اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا بَرُام اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَما عَلَيْ وَسَلَما مِن الْمُوْمِنِينَ تَعَ كَد جب وه قبرستان جائيس تواس طرح كهيس: السَّلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أَلْفَافِيةً وَمِنَ الْمُوْمِنِينَ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ وَ " توجعه: السهتى وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَ حِقُونَ ، أَسْالُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ وَ" توجعه: السهتى حَدر بنه والله مع والله على والله والله على والله والله

اس قرض کوادا کرادیں گے میم بیدعا پڑھا کرو: اَللَّهُمَّ اکْفِینی بِحَلَالِكَ عَنْ حَوَامِكَ، وَاَغْنِیْنَ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَدِ" مِاللَّه! مجھا پنا حلال رزق دیکر حرام سے بچالیج اور مجھا ہے نَضَل وکرم سے اینے غیرسے بے نیاز کردیجئے"۔

فافذ : مُكَاتَب اس غلام كوكت بين جهاس كآقاني كها بوكه الرتم اتنامال است عرصه بين اداكر دوگي و تم آزاد بوجاؤگ، جو مال اس معامله بين طي كياجا تا ب اس كوبدل كتابت كتيبين -

﴿307﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِي رَضِى الله عَنْهُ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ نَلْتُلُهُ ذَاتَ يَوْمُ الْمَمْسُجِدَ فَاذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ يُقَالُ لَهُ: آبُو اُمَامَة، فَقَالَ: يَا آبَا اُمَامَةَا مَالِى اَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَوِمَتْنِى وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه ابوداؤد، باب في الاستعادة، رقم: ١٥٥٥

تسرجيمه: ياالله إين فكراورغم الله آب ك بناولية بول اورين باب ك اورست ت

عَلَى الْآخَرِ) لَوْ قَالَ: اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

(وهُو بعض الحديث) رواه البخارى، باب قصة ابليس و جنوده، رقم: ٣٢٨٢

حضرت سلیمان بن صرد وظاف فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فی نے (ایک مخص کے بارے میں جودوسرے برناراض بور ہاتھا) ارشاد فرمایا: اگر میخص اُنھو فَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِرُه کے میں جودوسرے برناراض بور ہاتھا) ارشاد فرمایا: اگر میخص اُنھو فَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِرُه کے تواسی کا غصہ جاتا رہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود در ایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جس شخص کو فاقہ کی نوبت آجائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کرے تو اس کا فاقہ بند نہ ہوگا۔ اور جس شخص کو فاقہ کی نوبت آجائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے بند نہ ہوگا۔ اور جس شخص کو فاقہ کی نوبت آجائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلداس کی روزی کا انظام فر مادیتے ہیں، فور آمل جائے یا بچھ تا خمر سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلداس کی روزی کا انتظام فر مادیتے ہیں، فور آمل جائے یا بچھ تا خمر سے (ترندی)

﴿306﴾ عَنْ أَبِى وَاتِلِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّى قَلْ عَنجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِى فَاعِنَى، قَالَ: أَلاَ أُعَلِّمُك كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ ؟ لَوْ كَانَ عَنْ حَرَامِك، عَنْ حَرَامِك، عَنْ حَرَامِك، عَنْ حَرَامِك، وَأَعْنِى بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِك، وَأَعْنِى بِفَضْلِك عَمَّنْ مِوَاك

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، احاديث شتى من ابواب الدعوات، رقم: ٣٥٦٣

اَللّٰهُ مَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ، فَلا تَكِلْنِي إلى نَفْسِي طَوْفَةَ عَيْنٍ، وَاصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، لآ اِلهُ إِلَّا اَنْتَ .

﴿303﴾ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي مَلْكُ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ مَا مِنْ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أَجُونِي فِي مُصِيبَةٍ مُ وَاَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: مُصِيبَةٍ مِنْ وَاَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: فَلَكُ كَمَا اَمَونِيْ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ مَ فَاخْلَفَ اللهُ لِي مُصِيبَةٍ مَ اللهُ عَنْهُ، قُلْتُ كَمَا اَمَونِيْ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ مَا فَا لَهُ لِي مُعْمِرًا مِنْهُ اللهِ مَلْكُ مَا اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ مَا اللهُ مَلْكُ مَا اللهُ مَلْكُ مَا اللهُ مَلْكُ مَا اللهُ مَا مُؤْلِلُهُ وَاللهُ مَا لَهُ لِللهُ مَلْكُ مُنْ اللهُ مَلْكُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَلْكُ مُن اللهُ مَلْكُ مَا اللهُ مَلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ اللهُ مَلْكُ اللهُ ا

حفرت امسلم رضى الله عنها جورسول الله عليه كى الميه محترمه بين فرماتى بين كه بين كه بين كه يل في رسول الله عليه كولونى مصيبت ينج اوروه به دعا پڑھ لے المنا الله عليه كولون مصيبت ينج اوروه به دعا پڑھ لے المنا الله عليه كولون الله كالله كولون الله كالله كولون الله كالله كول الله كالله كالله كول مصيبت مين أواب عطافر ماسية اور جو چيز آب نے جھے سے لی ل ب اس بهتر چيز علی فرمائي الله كول سے اس محمد بهتر چيز علی فرمائي الله كول سے الله كول ا

﴿ لِمُواذِ ﴾ عَلَ مُستِسَانَ لَن صُرْدٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَنَّ: قَالَ السُّلَّى مُسَنِّحٌ اللَّي وخل غصب

زُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

مُوَ بعض الحديث) رواه البخاري، باب قصة ابليس و جنوده، رقم: ٣٢٨٢

بُدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ : مَنْ نَزَلَتْ بِهِ لَنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَٱنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ بِد رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في الهم في نِم: ٢٣٢٦

اَدَ ﴾ عَنْ اَبِى وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَ هُ فَقَالَ: إِنِّى قَدْ وَشَعْ اَبَعْ وَعَنْ اَبَعْ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْ مُكَاتَبًا وَاللهِ عَلَيْتُكُ ؟ لَوْ كَانَ ثُلُ عَنْ حَرَامِكَ . ثُلُ جَبَلٍ صِيْرٍ دَيْنًا اَذَاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِينَى بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِكَ.
ثُلُ جَبَلٍ صِيْرٍ دَيْنًا اَذَاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِينَى بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِكَ.

م وقال: هذا حديث حسن غريب، احاديث شنّي من ابواب اللعوات، وقم: ٣٥٦٣

ما يقول الرجل اذا خرج من بيته، رقم: ٣٤٢٦ وابوداؤد، وفيه: يُقَالُ حِيْنَفِلْ: هُلِيْتَ وَكُفِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخُرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدْ هُلِيَ وَكُفِي وَلَا فَاخْرَجَ مِن بيته، رقم: ٩٥ . ٥

ایک روایت میں بیہ کہ اس وقت (اس وعا کے پڑھنے کے بعد) اس سے کہا جاتا ہے:
تہمیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنادیئے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی۔ چنا نچہ شیاطین
اس سے دور ہوجاتے ہیں۔ دوسراشیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے: تو اس شخص پر کسے قابو پاسکتا
ہے جے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنادیئے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ (ابوداور)
﴿ 301﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ کَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُوْبِ:
﴿ إِلَا إِلَٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعُوشِ الْعَظِیْم، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمُواتِ

حفرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله عَلَيْكَ بِ جِينى كے وقت به وعا پڑھتے تھے: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ، لَا إِلهُ إِلُا اللهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُ الآرْضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ.

رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب، رقم: ٦٣٤٦

وَرَبُ الْأَرْضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ.

تسر جمه: الله تعالى كے سواكوئى معبود نہيں ہے جو بہت بڑے اور بردبار ہيں (گناہ برفور أ كِرْنِين فرمات ) الله تعالى كے سواكوئى معبود نہيں ہے جوعرشِ عظيم كرب ہيں، الله تعالى كے سوا كوئى معبور نيس ہے جوآسانوں اور زمينوں اور معزز عرش كرب ہيں۔ (بنارى)

﴿302﴾ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُكُرُوب:

الرَّجُلُ بَيْشَهُ، فَذَكَرَاللهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمَ \* يَذْكُواللهُ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: اَدُرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمْ يَذُكُوِ اللهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

رواه مسلم، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما، رقم: ٢٦٢٥

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی الله کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب آ دمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے: یہاں تمہارے لئے ندرات کھر بن داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت کھر بن داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنی کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنی کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنی کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کہ جگہ اور کھانا بھی مل گیا الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا۔

﴿299﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ظُلِطِهِ مِنْ بَيْتِى قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَوْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ! إِنِّى اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُصَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْاُظْلَمَ اَوْاَجْهَلَ اَوْيُجْهَلَ عَلَىَّ۔ رواه ابوداؤد، باب مايقول إِذَا خَرَجَ من بيتِه، رنم: ٩٤٠ ٥٠

حفرت ام سلمه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله عَيْنِكَ جب بهى مير ع كَفر سه فَكُلّة وَ اللهُ عَنْ أَف نُكُلّة تَوْ آسان كى طرف نُكَاه اللهُ اللهُ كَريد عا يُرْحة: اَللْهُ مَّ النِّنِي اَعُوْدُ بِك اَن اَضِلَ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَذِلَّ اَوْ اُذَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ـ

ترجمه: اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں کہ میں گراہ ہوجاؤں یا گراہ کیا جاؤں، یا سید ھے راستہ ہے پھل جاؤں یا بھسلایا جاؤں، یاظلم کروں یا بھی پرظلم کیا جائے، یا میں جہالت میں بُرا برتاؤکروں یا میرے ساتھ جہالت میں بُرا برتاؤکیا جائے۔ (1903)

﴿300﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَتُ : مَنْ فَالَ يَعْنَى اذَا خَورَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللهِ تَو كَمُلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ لِنَمْ اللهُ: كُفَلْت وَوُقِيْتَ وَتَنَخَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسر صحح عرب ، ب ، وده ...

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ اسے ارشا و فرمایا: جو صخص صبح (سوره روم باره ٢١ كى) يتين آيات فَسُسْحَنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْـحَـهْدُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ حِهِ وَكُذْلِكَ تُخْرَجُوْنَ كُ پڑھ لے تواس دن کے جو (معمولات وغیرہ)اں سے چیوٹ جائیں اس کا ثواب مل جائے گا اور جو تحص شام کو بیآیات بڑھ لے تو اس رات کے جو (معمولات) اس سے چھوٹ جا کیں اس کا تُواب اسكل جائے گا۔

ترجعه: تم لوك جب شام كرواور جب صبح كروتو الله تعالى كى ياكى بيان كيا كرو-اورتمام آسان اُورز مین میں انہی کی تعریف ہوتی ہے، اورتم سہ پہر کے دفت اور ظہر کے دفت ( بھی اللہ تعالی کی پاک بیان کیا کرو) وہ زندہ کومردے سے نکالتے ہیں اور مردہ کوزندہ سے نکالتے ہیں اور زمین کواس کے مردہ لینی خشک ہونے کے بعد زندہ لیعن سرسبز وشاداب کرتے ہیں اور ای طرح تم لوگ (قیامت کے روز قبروں سے ) تکالے جاؤ گے۔ (ابوداؤد)

﴿297﴾ عَنْ آبِنَى مَسَالِكِ الْآشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُشْلِطِكُ: إذَا وَلَجَ الرُّجُلُ بَيْعَهُ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ انِيِّي اَسْالُك خَيْرَ الْمَوْلِج وَخَيْرَ الْمَخْرَج، بِسْجِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ عَلَى اَهْلِهِ۔

رواه ابوداؤد، باب مايقول الرجل اذا دخل بيته رقم: ٩٦ . ٥

حضرت ابوما لک اشعری ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ارشادفر مایا: جب آدى اين كريس داخل موتورد عاريه ها: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْالُك خَيْرَ الْمَوْلِج وَخَيْرَ الْمَخْرَج، بِسُمِ اللهِ وَلَمْجُنَاء وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَاء وَعَلَى اللهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا تُوجِعه: '' اے اللہ! ش آب سے گھر میں داخل ہونے اور گھرے نکلنے کی خیر مانگتا ہوں بینی میرا گھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا میرے لئے خیر کا ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور الله تعالی بی کے نام کے ساتھ ہم گھرے نکلے اور الله تعالی بی پر جو ہمارے رب ہیں ہم نے مجروسه کیا"۔ پھراہے گھروالوں کوسلام کرے۔ (الوداور)

( 298 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ يَقُولُ: إِذَا ذَخَلَ

اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِك عَلَى، وَاَبُوءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ السُذُنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُمْسِى، فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ اهْلِ الْجَنَّةِ۔

قرجمه: اے اللہ! آپ ہی میرے دب ہیں آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ میں آپ کا بندہ ہوں، اور بقدر استطاعت آپ سے کئے ہوئے عہدا ور وعدے پرقائم ہوں، میں اپنے کئے ہوئے برے مل سے آپ کی بناہ لیتا ہوں اور جھے پر جو آپ کی نعتیں ہیں ان کا میں اقر ارکر تا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتر اف کرتا ہوں لہذا مجھے بخش د بیخے کیونکہ گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔

رسول الله صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دل کے یقین کے ساتھ دن کے کی حصہ بیں ان کلمات کو پڑھا اور ای دن میں شام ہونے سے پہلے اس کوموت آگئ تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا اور ای طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصہ میں ان کلمات کو پڑھا اور مجمع ہونے سے پہلے اس کوموت آگئ تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ (جناری)

﴿296﴾ عَنِ النِي عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ نَالَئِكُ اللهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِنْنَ يُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَوَاتِ يَصْبِحُوْنَ ، (الروم: ١٧-١٩) ، أَوْرَكُ مَا وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُطْهِرُوْنَ " إِلَى "وَكَذَلِك تُخْرَجُوْنَ ، (الروم: ١٧-١٩) ، أَوْرَكُ مَا فَاتَهُ فِى يَوْمِهِ ذَلِك، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِى، أَوْرَكُ مَا فَاتَهُ فِى لَيْلَتِهِ.

رواه الود ودمات مايقول إدا أمسيح ، رقيه ٧٦ ، ٥

إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سِچِول سے کھِیعی فضیلت کے یقین کے ساتھ کے یاپوں ہی فضیلت کے یقین کے ساتھ کے یاپوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر کھے تو اللہ تعالی اس کی (دنیا اور آخرت کے) تمام غوں سے حفاظت فرما کیں گے۔

ترجمه: مجھاللہ تعالیٰ بی کافی ہیں،ان کے سواکوئی معبودہیں ان بی پر میں نے جروسہ کیااوروہی عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔ (ابوداؤد)

﴿294﴾ عَنِ النِي عُسَمَ وَحِيْنَ يُصْبِحُ: اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ يَدَعُ هؤُلَآءِ اللّهَ عَنِ اللهِ عَنْ يَصْبِعُ: اللّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُك الْعَافِيَةَ فِي اللّهُ ثَيَا وَالآخِرَةِ، اَللّهُمَّ! النَّعُ وَحِيْنَ يُصْبِعُ: اللّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُك الْعَافِيةَ فِي اللّهُ ثَيَا وَالْعَافِيةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَاى وَاَهْلِي وَمَالِيْ، اَللّهُمَّ! اسْتُوْ عَوْدَاتِيْ وَآمِنْ وَمَالِيْ، اَللّهُمَّ السُتُوْ عَوْدَاتِيْ وَآمِنْ وَمَالِيْ، اَللّهُمَّ السُتُو عَوْدَاتِيْ وَآمِنْ وَعَالِيْ مَنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِينِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ وَعَنْ يَعِينِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِئَ، وَاعُنْ يَعِينِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَاعُنْ يَعِينِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِئْ، وَاعُودُهُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ الْعُتَالَ مِنْ تَعْتِيْدٍ. وواه ابوداؤد، باب مايقول اذا اصبح، ونم: ٧٤ . ٥

(الوراؤر)

﴿295﴾ عَنْ مَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَيْكُ : سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: الْلَهُمُ آنْتَ رَبِّى لَا اللهُ عَلْمُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا السُتَطَعْتُ،

وَكُلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ مَاتَ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل قراء ة آخرسورة الحشر، رقم: ٢٩٢٢

حضرت معقل بن بیار ﷺ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشا نقل فرماتے ہیں جو شخص صبح تين مرتب اَعُوْ ذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيْمِ يرُ ه كرسوره حشر كي آخرى تين آیات پڑھ لے تواس کے لئے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتے ہیں جوشام تک اس پر رحمت بھیج رہتے ہیں۔اوراگراس دن مرجائے تو شہید مرے گااور جو تحض شام کو پڑھے تواس کے لئے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتے ہیں جوضیح تک رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اس رات مرجائے توشہید مرے گا۔ (رزندی)

﴿292﴾ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَـنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْحُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَـمْ تُصِبْهُ فَجْاَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، فَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْاَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِي . وواه ابوداؤد، باب مايقول اذا اصبح، رقم: ٥٠٨٨

حضرت عثمان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جو محض شام کو تین مرتبہ ریکلمات پڑھے تو صبح ہونے تک اور صبح کو تین مرتبہ بر صفة شام مون تك اليكوكي احا تك مصيب نبيس منتج كل (وه كلمات يه بين): بنسم الله الَّـذِيْ لَا يَـضُـرُ مَـعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ السالله كے نام كے ساتھ (ہم نے ضح يا شام كى ) جس كے نام كے ساتھ زمين يا آسان ميں كوئى چيز (190196) نقصان میں پنجاتی اوروہ (سب کچھ ) سننے اور جاننے والا ہے۔

﴿293﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا آمْسَى: حَسْبِي اللهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُـوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا اهـمُـهُ. رواه درودود باب مالقول فالصبح ، فد ۱۸۰ ه صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

حنزت ابودَ رداء خطيَّهُ فرماتے بين كه جو تحض صحبه وشام سات مرتبه حسَّسي اللَّهُ اللَّهِ الله

## لئے بھی میر نفس کے حوالہ نفر مائے"۔ (متدرک ماکم)

﴿289﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: اَمَا لَوْقُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَصُرَّكَ.

رواه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء .....رقم: ٦٨٨

حفرت ابو ہریرہ ﷺ کی خدمت میں حاضرہوئے اورعرض کیا اللہ کے خوش ہیں کریم علیہ کی خدمت میں حاضرہوئے اورعرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے رات بچھو کے کا شخ سے بہت تکلیف پیچی۔ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: اگرتم شام کے وقت سے کلمات کہ لیتے اعموذ کو بیگلِماتِ اللهِ التّامَّاتِ مِن شَوِّ مَا حَلَقَ تسر جمع : "میں اللہ تعالی کے سارے (نفع دینے والے شفادینے والے ) کلمات کے دریداس کی تمام مخلوق کے شرسے بناہ جا ہتا ہوں' تو تمہیں بچھو بھی نقصان نہ بہنچا سکتا۔ (مسلم)

فائده: بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے کلمات سے مراد قرآن کریم ہے۔ (مرقاة)

﴿290﴾ عَنْ اَبِي هُويُوهَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِى ثَلاَثَ مَ مَوَّاتٍ: اَعُوٰدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِمَا خَلَقَ لَمْ يَضُوَّهُ خُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ سُهَيْلٌ رَحِمَهُ اللهُ: فَكَانَ اَهْلُنَا تَعَلَّمُوْهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِغَتْ جَاوِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَبِحِلْ لَهَا وَجَعًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب دعاء اعوذ بكلمات اللهِ التامات .....ونم: ٢٦٠٤

حضرت الوجريره و المنظمة من وايت كرت بين كه بى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس في شام كه وقت تين مرتبه بي كلمات كم : أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِّمَا خَلَقَ وَاس رات اس كوكى فتم كا زجر نقصان نه بهنها سكم كا حضرت مهيل رحمة الله عليه فرمات بين كه مهار عامر والول في الرحمة الله عليه فرمات الماركة مروالول في الرحمة والول في الرحمة الله عنه والمورد والمارات كوير ه ليا كرت تقد الك رات الك بحك كوكى زجر في حانور في وكر الما تواس الكي تكليف بالكل محمول أيمن به وكي و (ترندى) والمحمول أيمن من منعقل بن يستاد وضي الله عنه عن الله عن الله عن يُفسِح فلاف مواس المحمول المحمول

﴿287﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ
أَوْيُمْسِىْ: ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱصْبَحْتُ ٱشْهِدُكَ، وَٱشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَا نِكْتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ
أَنَّكَ ٱنْتَ اللهُ لَآ إِلهُ إِلَّا ٱنْتَ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ آعْتَقَ اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا قَلاَ ثَاءَ اعْتَقَ اللهُ ثَلاَ ثَهَ أَرْبَاعِه، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا
واللهَ عَرَّتَيْنِ ٱعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَ ثَا، ٱعْتَقَ اللهُ ثَلاَ ثَةَ ٱرْبَاعِه، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا
واللهَ عَنْ اللهُ مِنَ النَّارِ.
وواه ابوداؤد، باب مايقول إذا اصبح، رتم: ٥٦٩ ٥

﴿288﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ ْ يُفَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِىْ مَا أُوْصِيْكِ بِهِ أَنْ تَقُولِىْ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَقُ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ آسْتَغِيْثُ آصْلِحْ لِىْ شَانِى كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِى إِلَى نَفْسِىٰ طَرْفَةَ عَبْنٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووانقه الدهس ١/٥؛ ٥

حضرت الس بن ما لك فطي دوايت كرت بين كدرسول الده سلى الله عليه وسلم في حضرت الس بن ما لك فطي دوايت كرت بين كدرسول الده سلى الله عليه وسلم فاطمه درضى الله عنها بسيرى تصيحت فور سي سنو يتم صبح وشام بنا حتى بدا فبوغ مو خصيك أستعفيت أصليخ لنى شأني محلة وآلا توكلنى إلى نفسى طوفة عنن وكما كرو - تدرجعه: "اب جيشه ميشه زنده ريخ والي الدين وآسان اورتمام محلوق كوتائم ركين والي ايس آب ك رحت كاواسط و سكر فريا وكرتى ول كديمر سي سار سكام ورست فرما و تجييز اور جي ايد الدير سار سكام ورست فرما و تجييز اور جي ايد الدير سار سكام ورست فرما و تجييز اور تجيدا كيد الدير سار سكام ورست فرما و تجييز اور تجيدا كيد الدير سار سكام ورست فرما و تجييز اور تجيدا كيد الدير سار سكام ورست فرما و تجييز اور تجيدا كيد المدير سكام ورست فرما و تجييز اور تجيدا كيد الدور المناس كالم ورست في ما وتجيز اور تجيدا كيد المدير سكام ورست في ما وتجيز اور تجيدا كيد المدير سكام ورست في ما وتجيز اور تجيدا كيد المدير سكام و المدير كي ورست في ما وتجيز اور تجيدا كيد المدير سكام و المدير كيد و تعدير كيد و المدير كي المدير

حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حفرت سمرہ بن جندب کے نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی معرف میں میں ایک ایسی معدیث ندناؤں جو میں نے رسول اللہ علیقہ سے کی مرتبہ نی اور حفرت ابو بکر رہا ہے اور حفرت عمر میں نے عرض کیا: ضرور سائیں حضرت سمرہ فرا ہے نے فرمایا: جو خص صح و شام: اللہ اُلهُم اَنْتَ خَلَقَتنی، وَاَنْتَ تَهْدِیْنی، وَاَنْتَ تُطْعِمُنی، وَاَنْتَ تَسْقِینی، وَاَنْتَ تَهْدِیْنی، وَاَنْتَ تُطُعِمُنی، وَاَنْتَ تَحْدِیْنی، وَاَنْتَ تَحْدِیْنی پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ آپ ہی مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہوا ہے ہیں، آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، آپ ہی مجھے بلاتے ہیں، آپ ہی مجھے ماریں گے اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے، توجواللہ تعالی سے مائے گا اللہ تعالی ضروراس کو عطافر مائیں گے۔

حفرت عبدالله بن سلام ﷺ فرماتے ہیں کہ حفرت موی النظیۃ روز اندسات مرتبدان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور جو بھی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے ماسکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کوعطا فرمادیتے تھے۔

(طبر انی مجمع الزوائد)

﴿286﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامِ الْبَيَاضِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْ قَالَ: مَنْ قَالَ وَمُنْ قَالَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْكِ فَالَ الْحَمْدُ حِيْنَ يُعْمِدِ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَمْدُ وَمِنْ يُصْلِحُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ہوئے سنا: جو تخص صبح شام سوسومر تبد سُنِحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه بِرْ هے، اس کے گناه معاف ہو جا کی گناه معاف ہو جا کی گناه معاف ہو جا کی گناه معاف ہوں۔ (متدرک مام)

﴿283﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْتُ اَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ وَإِذَا اَصْبَحَ وَمِنْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

ایک صحابی رفظ این فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سا: جو شخص صبح وثام رَضِیْت بِاللهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِیْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا پڑھے اللہ تعالی پرت ہے کہ وہ اس شخص کو (قیامت کے دن) راضی کریں۔ قرجمه: ہم اللہ تعالی کورب اور اسلام کودین اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کورسول مانے پرداضی ہیں۔

ووسرى روايت مين اس وعاكوش وشام نين مرتبه پر صنى كاذكر بـ (ابودا وَدمنداهـ) ﴿284﴾ عَنْ اَبِنَ الدَّرْ وَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةً: مَنْ صَلَّى عَلَى جَيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَجِيْنَ يُمْسِىْ عَشْرًا أَذْرَكَتْهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني باسنا دين واسناد احدهما جيد، ورجاله وثقوا، محمع الزوائد ١٦٣/١٠

حضرت الودرداء هظی روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص مسلم میں پردس دس مرتبد درود شریف پڑھاس کو قیامت کے دن میری شفاعت پنجے گا۔ وشام مجھ پردس دس مرتبد درود شریف پڑھاس کو قیامت کے دن میری شفاعت پنجے گا۔ (طرانی جن الروائد)

﴿285﴾ عَنِ الْمَحْسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: الاَ أَحَدِثُكَ عَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ النَّهِ اللهِ عَمَارًا وَمِنْ أَبِى بَكْرٍ مِرَارًا وَمِنْ عُمَرَ مِرَارًا، فَلْتُ بَلَى، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ وَإِذَا اَمْسَى: اللَّهُمُّ اللّهَ خَلَفْتِنَى، وَانْتَ تَهْدِيْنَى، وَانْت نُطَعمُسَى، وَانْتَ تَسْقِيْنِى، وَانْتَ تُعِينُئِينَ، وَانْتَ تُحْيِيْنِى لَمْ يَسْالُ اللهَ شَيْنًا إِلَّا اعْطاهُ الله قَال عند الله بْنُ سَلَامٍ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَذَعُو بِعِنُ فَى كُلّ يَوْمِ سَنَعَ مرادٍ. ولا بسَالُ الله مَيْنَا إِلَّا اغْطَاهُ إِبَّاهُ. روا هُ نَظْمِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللسَّلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ ال عَشْرَمَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَ مُحِى بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّمَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُدَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَذْلَ عِتَاقَةِ اَرْبَعِ دِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِىَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

رواه ابن حبّان (وسنده حسن) ۳۶۹/۵

حضرت ابوابوب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جو محص صبح وسمرت بہ آبا اللہ اللہ وخوص صبح وسمرت بہ آبا اللہ وخدة لا شریف لئه، لئه المملك، وَلَهُ الْمَحَمَّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيء وَسِمرت بَلَ الله وَحْدَة لا شریف لئه، لئه المملك، وَلَهُ المَحَمَّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيء وَلَدِن رَبِع الله وَلَى الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلِيْ الله وَلَا الله وَ

﴿281﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَظِيْكَ: مَنْ قَالَ حِنْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُسْمُسِىٰ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ اَحَدٌ، يَومَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا اَحَدُ قَالَ مِشْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.رواه مسلم، باب ضضل التهليل والتسبيح والدعاء، رتم: ٦٨٤٣ وعند ابى داؤد: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

باب ما يقول إذا أَصْبَحَ، رقم: ٩١ . ٥

رواه الحاكم وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبی ۱۸/۱ ه حفرت ابو بریره دخینی دوایت كرتے میل كهانهول نے نبی كريم عليہ وارشاد فرمات

(این حبان)

لئے کہ بیہ باوضوسویا ہے۔

﴿277﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ غَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ بَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْاَلُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّا هُ.

رواه ابوداؤد، باب في النوم على طهارة، رقم: ٢٤٠٠

حضرت معاذبن جبل رفیظیا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جومسلمان بھی رات کو باوضود کر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کسی وقت رات میں اس کی آنکھ طاقی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے مواللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے میں۔

رابوداؤد)

﴿278﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُونُ اللهِ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلْكُ اللهُ فِى تِلْكَ يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِى تِلْكَ يَكُونُ الرَّاعِةِ فَكُنْ لَا مِنْ المَعامِ وَقَال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووائقه السَّاعَةِ فَكُنْ لَ

الذمبي ١/٩٠٦

﴿279﴾ عَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَآهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا فَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ.

رات کوسوتارہ جائے اور اپنامعمول یااس کا بچھ حصہ پورانہ کر سکے پھراسے(اسکے دن) جراور نظم رات کوسوتارہ جائے اور اپنامعمول یااس کا بچھ حصہ پورانہ کر سکے پھراسے(اسکے دن) جراور نظم کے درمیان پورا کر لے تواس کے اعمال نامہ میں وعمل رات بی کا لکھا جائے گا۔ (مسم)

﴿280﴾ عَنْ أَبِي أَيُوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ سَئَةٍ : مَنْ قَالَ اذا اصلح . لَا إِلَنْهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِنِكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَ هُو عَلَى كُلّ شيء فدبْرَ ا پنگسی بھائی کے لئے اس کی پیٹھے پیچھے کی جائے۔

﴿274﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لَا شَكَ فِيهِنَّ: دَعُوةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَطْلُوْمِ.

رواه ابوداؤد، باب الدعاء بظهر الغيب، رقم: ١٥٣٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم عظیم نے ارشاد فرمایا: تین دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔(اولا دے حق میں) باپ کی دعاء مسافر کی دعاء ک

﴿275﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَآنْ أَقُعُدَ اَذْكُو اللهُ، وَأَكْبَرُهُ، وَاَحْمَلُهُ، وَاُسَبِّحُهُ، وَاُهَلِلُهُ حَتَى تَطُلُعِ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ ارْفَعَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ.

حضرت ابواً مامد فظی مدوایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاوفر مایا: میں فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک اللہ تعالی کے ذکر ، اس کی بڑائی ، اس کی تعریف، اس کی پاکی بیان کرنے اور آلا اللہ کہنے میں مشغول رہوں میہ جھے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیس سے دویا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔ ای طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول رہوں میہ جھے حضرت اساعیل النظام کی اولا دمیں سے عار مناحی النظام آزاد کرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔

﴿ 276﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِهُ: مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، مَاتُ فِي شِعَادِهِ مَلَكُ، فَلَمْ يَسْتَنِقِظُ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اَللَّهُمَّ اغْفِوْ لِعَبْدِكَ فُلانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عظیفہ نے ارشاد فرمایا: جوضی رات کو باوضوسوتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کررات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ نیند سے بیدار بوتا ہے فرشتہ اسے دعا دیتا ہے۔ یا اللہ! اپنے اس بندہ کی مغفرت فرماد ہے اس وَقَـالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿273﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَئِهُ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتِ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الْمُظَلُومِ حِيْنَ يَسْتَنْصِرُ، وَدَعْوَةُ الْحَاجِ حِيْنَ يَصْدُرُ، وَ دَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حِبْنَ يَعْفُدُ الْمُجَاهِدِ حِبْنَ يَعْفُدُ الْمُحَامِدِ حِيْنَ يَسْتَغُصِرُ، وَدَعْوَةُ الْآخِ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. فَمَّ قَالَ: وَاسْرَعُ عَلَيْهِ الْغَيْبِ. وواه البيهني في شعب الإسان ١/٢٤ هذه والدَّعَوَاتِ إِجَابَةُ دَعُوةُ الْآخِ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. وواه البيهني في شعب الإسان ١/٢٤ هذه والت عدد ي كريم عَلَيْتُ في الشّاورُ ماه: النَّامُ عَنْمَا مِن والتَّوْمُ مَا اللهُ عَنْما مِن اللهُ عَنْمَا مِن والتَّ

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتی نے ارشاد فر مایا: پائی تشم کی دعا نمیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، جج کرنے والے کی دعا جب تک وولوٹ نہ آئے، مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے، بیار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہواور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لئے چینچہ بیٹیجے دعا۔ بھر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دود عات جو

حضرت اساء بنت بزیدرضی الله عنها بروایت ب که نبی کریم علی فی ارشاد فرمایا: اسم اعظم الن دوآ يتول ين ب (سوره بقره كي آيت) وَإِلْهُكُمْ إِللهٌ وَاحِدٌ لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِينُمُ اور (سوره آل عران كى يَهل آيت) ﴿ المَّمْ اللهُ لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (رندی)

﴿ 271﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي مُلْكِلِكُمْ فِي حَلَقَةٍ وَرَجُلْ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدَ وَدَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اَللَّهُمَّ انِّي اَسْأَلُك باَنَّ لَك الْحَمْدَ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْآرْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَي يَا قَيُوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الْآغِظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ آجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ ٱعْطَى۔ رواه الحاكِم وقال: هذاحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/١. ٥

حفرت انس بن ما لک عظیمه روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم عظیمی کے ساتھ ایک علقه میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب نماز بڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع سجدہ اور تشہّد سے فَادِعُ بُوسِعُ تَوَانْهُولِ نِهُ دِعَامِسَ يُولَ كَهَا: اللَّهُمَّ إِنِيَ اَسْالُكَ بِأَنَّ لَكَ الْمَحَمَّدَ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُوْمُ تَرجِمه: "اسالله! میں آپ ہے آپ کی تمام تعریفوں کے داسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں ب، آب زمین وآسان کونمونے کے بغیر بنانے والے ہیں،اےعظمت وجلال اور انعام واحسان کے مالک،اے ہمیشرزئرہ رہنے والے اورسب کوقائم رکھنے والے'۔ نبی کریم علیہ فے ارشاد فرمایا: اس نے اللہ تعالی کے ایم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے واسط سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فر ماتے ہیں ادر جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا (متدرك عاكم)

﴿272﴾ عَنْ مَسَعْدِ بْنِ مَالِلِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْئِسْتُهُ يَقُوْلُ: هَلُ أَذُلُكُمْ عَلَى إِسْمِ اللهِ الْآغَظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَىٰ، الدُّعُوةُ الَّتِيْ ذَعَا بِهَا يُوْنَسُ حَيْثُ نَادَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلاَّثِ، لَا الدُّ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إِنِّي كُنْتُ مِنَ النظَلِمِينَ ﴿ فَقَالَ دَجُلُ: يَا دَسُولُ اللهِ! هَلْ كَانَتْ لِيُونُسَ حَاصَّةً آمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً؟ فِقَالَ رَسُوْلُ اخْدِ كَلَيْتُكِ: أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ الذِ عَزَّوَجَلَّ 'وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَجِّ وَكَالِكَ تُسْجِى الْمُؤْمِنِينَ "

عَلَيْكِ مَا دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحَانَ رَبِّى الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَابِ.

رواه احمد والطبراني بنحوه، وفيه: عمربن راشد اليمامي وثقه غير واحد

وبقية رجال احمد رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ١٠/١٠ ٢

حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی ری اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ع

﴿269﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

حضرت بریده ظافیه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سا:

اللّٰهُ مَّ إِنِّى اَسْالُكَ اَنِّى اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ الاَّحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ تورسول اللهُ عَلَيْتُ نے ارشاد فرمایا : تم نے اللہ تعالیٰ ہے اس اس کے ذریعہ سے سوال کیا ہے کہ جس کے واسطے سے جو کچھ بھی ما نگاجا تا ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور جودعا بھی کی جاتی ہے وہ اسے قبول فرماتے ہیں۔

ترجمه: یااللہ! میں آپ ہے اس بات کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ بیشک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، آپ اسکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، سب آپ کی ذات کے مختاج ہیں جس ذات سے نہ کوئی بیدا ہوا اور نہ وہ کسی ہے بیدا ہوا اور نہ ہی کوئی ان کے برابر کا ہے۔

مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأَعْطِيَةً؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَلَهُ؟.

رواه البخاري، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم: ١١٤٥

حضرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: جب رات کا ہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور رشاد فرماتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت سے مائے میں اس کی مغفرت کروں؟۔

کروں؟۔

(266) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِهُ يَقُولُ: مَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ اللهُ مَلْئِهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ، مَنْ وَعَالَهُ: لَآ إِللهُ إِلَّهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ، اللهُ وَخَدَهُ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَخَدَهُ لَا شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ اِللهُ لِللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا قُولًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ اِللهُ لَا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِللهُ إِللهُ اللهُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوةً إِلَّا إِللهِ

رواه الطبراني في الكبير والاوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٤١/١٠

(267) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ: اَلِظُوا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يترجاه ووافقه الذهبي ١٩٩/١

حفرت ربید بن عامر و این است می که بین نے نی کریم علی کے کو بدار شاوفر ماتے اور کا دوایت ہے کہ بین نے نی کریم علی کو بدار شاوفر ماتے اور کا البخد کا البخد کا البخد کا البخد کا کہ کا کہ کہ دوایس بار بار کرو۔ کی کہ دورک ماکم کا کہ دورک کا کہ دورک کے دورک کا کہ دورک کے دور

﴿ 26٪ عَنْ مَـلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ الْآسُلَعِيِّ دَ ضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا مَسِعِفْتُ وَمُولُ اللّ

(بذل الحجود)

حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّادِ.

﴿263﴾ عَنِ ابْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَنِى اَبِى وَانَا اَقُولُ: اللَّهُمُّ النِّى اَسْأَلُك الْمَجَنَّة، وَنَعِيْمَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَاَعُلَا لِهَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَاعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَاعْلَا لِهَا وَكَذَا وَكَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا فِيهَا مِنَ النَّوْدِ وَاهُ الوَاوَدَ وَاللَّهُ وَمَا فِيهَا مِنَ الْحَيْرِ، وَإِنْ الْعَذْتُ مِنْ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّوْدِ وَاهُ الوَدَاوَدَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِيهَا مِنَ النَّارِ أَعِذْتَ مِنْ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّوْدِ وَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَا الللللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللَّ الللللَّاللَّا الللللّ

حضرت سعد رفظ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعامیں یوں کہ رہا تھا: اے اللہ میں آپ سے جنت اوراس کی نعتوں اوراس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیز وں کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے اوراس کی ذنجیروں ہتھکڑ یوں اور فلاں فلاں قبر سے بیاہ ما نگہا ہوں۔
میرے والد سعد رفظ نے بیٹ اقوارشا دفر مایا: میرے بیارے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ میلم کو بیارشا دفر ماتے ہوئے نا:عنقریب ایسے لوگ ہوں کے جود عامیں مبالغہ سے کام لیا کریں گے تم ان لوگوں میں شامل ہونے ہی بچو۔ اگر تہیں جنت مل کی تو جنت کی ساری نعمیں مل جا تھیں گی اور اگر تہمیں جنبم سے نجات مل کی تو جنت کی ساری نعمیں مل جا تھیں گی اور اگر تہمیں جنبم سے نجات مل کی تو جنبم کی تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خے بناہ ما تکنا کانی ہے۔ (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خے بناہ ما تکنا کانی ہے۔

﴿264﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِعْتُ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةُ، لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ تَحَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةً وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت جابر فضید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میکنی کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہررات میں ایک گھڑی الیمی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا وآخرت کی جوخیر ما تقاب اللہ تعالی اسے ضرور عطافر ماتے ہیں۔

﴿265﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ مَنْتُ قَالَ: بَنُولُ وثنا شارك وتعالى كُلُّ لَلِلَهِ إِلَى سَمّاءِ الدُّنْيَا حِبْنَ يَتْقَى ثُلُتُ اللَّبَلِ الْآجَرُ يَقُولُ: مَنْ بِلْـ عَوْسَى فاستحبُب لهُ \* حضرت حبیب بن مسلمہ فہری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلِیا کہ کہ و یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو جماعت ایک جگہ جمع ہواور ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تواللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔
(متدرک عالم)

﴿261﴾ عَنْ زُهَيْرِ النَّمَيْرِيِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظِهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَاتَنَنَا عَلَى رَجُلٍ قَذْ اَلَحَ فِى الْمَسْنَلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْظُهُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْظُهُ: فَاتَنَنَا عَلَى رَجُلٍ قَذْ اَلَحَ فِى الْمَسْنَلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْظُهُ، يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْظِهُ: اَوْجَبَمَ، فَقَالَ: بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، اَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ: بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، بِآمِيْنَ فَقَذْ اَوْجَبَ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَالَ النَّبِي عَلَيْظُهُ ، فَاتَى الرَّجُلَ فَقَالَ: إِخْتِمْ بِالْمَامِ، وَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُوالِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حفرت زہر نمیری فریخیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ علی کے ساتھ نظاتہ ہما تھا۔ نبی نظرت ہمارا گزرایک خفس کے باس سے ہوا جو بہت عاجزی کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم علی اس کی دعا شخص کے باس سے ہوا جو بہت عاجزی کے ساتھ دجا قبول کروالے گااگر اس پر مہرلگا دے ۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ مہرلگا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آمین کے ساتھ مہرلگا دی لیعنی دعا کے ختم پر آمین کہددی فرمایا: آمین کے ساتھ و بلاشبہ اگر اس نے آمین کے ساتھ مہرلگا دی لیعنی دعا کے ختم پر آمین کہددی توالی نے دعا کو قبول کروالیا۔ پھر اس شخص نے جس نے نبی کریم علی ہے سے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھا اس (دعا ما نکنے والے) شخص سے جاکر کہا: فلال! آمین کے ساتھ دعا کو ختم کرو۔ اوردعا کی قبولیت کی خوشخری عاصل کرو۔

﴿262﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يَسْتَجِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الذُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِك \_ رواه ابوداؤد، باب الدعاء، رقم: ١٤٨٢

حفرت عا کشرضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ رسول الله علیہ جامع دعا وُں کو پہند فر ماتے تھے اوراس کے علاوہ کی دعا وُں کو چھوڑ دیتے تھے۔ (ابوداود)

فعائدہ: جامع دعا ہے وہ دعامراد ہے جس میں الفاظ تختیر ہوں اور مفہوم میں وسعت او وہ دعامراد ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہویا وہ دعامراد ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہویا وہ دعامراد ہے جس میں تمام مؤسنین کوشال کیا گیا ہو جیسے رسول اللہ علیہ ہے اکثر پیرجامع دعامنقول ہے: رَبِّنَا اَتِنَا فِی اللّٰهُ نَیا

رواه مسلم، باب بيان انه يُستجاب للداعي ....، رقم:٦٩٣٦

الدُّعَاءَ.

حفرت ابو ہریرہ ﷺ نیزہ جب تک میں کریم علی نے ارشادفر مایا: بندہ جب تک گناہ اور قطع حمی کی دعانہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے بشرطیکہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا: یارسول اللہ! جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشادفر مایا: بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی تھوڑ دیتا ہے۔ (ملم)

﴿258﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيَنتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ اِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر الى السَّمَاء في الصلاة، صحيح

مسلم ١/١ ٣٢ طبع داواحياء التراث العربي، بيروت

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: لوگ نمازیس دعاکے وقت اپنی نگاہیں آسان کی طرف اٹھانے سے باز آجائیں ورنہ ان کی بینائی اُ چک لی جائے گی۔

فعائدہ: نماز میں دعا کے وقت آسان کی طرف نگاہ اٹھانے سے خاص طور پراس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ دعا کے وقت نگاہ آسان کی طرف اٹھہ ہی جاتی ہے۔ (جہم اللہ میں کہا گیا ہم )

﴿259﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَدْعُو اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِئُونَ بِالْإِجَابِةِ، وَ اعْلَمُوْا أَنَّ اللهُ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِلِ لَاهِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث عربب، كتاب الدعوات، وفم ٣٤٧٩

حضرت ابو ہریرہ دفائی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَنْیَا نَے ارشاد فریا یا جم اللہ تعالی مصرت ابو ہریرہ دفائی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَنْیَا نَے اللہ تعالی اس مجھوں کے اللہ تعالی اس مجھوں کے دیا کو جو دعا ما تکتے وقت ) اللہ تعالی سے نافل ہو، اللہ تعالی کے نیم میں ایک میں

﴿260﴾ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِي رَضَى اللَّهُ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهُ لَنَاتَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَوُّ لَيَدْ عُوْ تَعْضُهُمْ وَيُؤْمِنُ الْنَعْضُ إِلَّا الْجَائِلُمُ لَلْهُ. . . . حد د ت ١٠٠٠ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ. رواه مسلم، باب فضل الذكر والدعاء، رقم ....٢٩

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ ارشا وفر ماتے ہیں: بیں اپنے بندہ کے ساتھ ویا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ مگان رکھتا ہے۔ اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے قیمیں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (مسلم)

﴿254﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَٱلْكِلَٰهِ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ اكْوَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ الدُّعَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الدعاء، رقم: • ٣٣٧

حضرت ابوہریہ مظاہدروایت کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے زرد یک دعا ہے دیادہ بلندم تبہوئی چیز نہیں ہے۔ (ترندی)

﴿255﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَالشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٢

حضرت ابوہریہ فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص میہ جا سے جائے ہو شخص میہ جائے گئیں اسے جائے ہو شخص میہ جائے ہو اسے جائے ہو گئیں اسے جائے ہوں کہ وہ خوشحالی کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔

(ترفدی)

﴿256﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ : الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْتُمُومِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْآرْضِ۔

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي ٤٩٧/١

حفرت علی فی می دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: دعا مؤمن کا بتھیار ہے، دین کاستون ہے اورز مین دا سان کا نور ہے۔
(معدد کے مام)

﴿257﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَطِنَهُ آنَهُ قَالَ: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدُعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَغْجِلْ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: بِغُولُ: قَدْ دَعْوَتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ اَرْ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَخْسِرُ عِنْدَ ذَلِك، وَيَدَعُ

اس طرح الله تعالى كم بال به فيهله موتاب كهاك شخص كي عمر مثلاً سائه سال بيكن به مخص فلاں نیکی مثلاً حج کرے گاس لئے اس کی عمر بیں سال بڑھادی جائے گی اور بیاستی سال دنیا (مرقاة)

﴿251﴾ عَـنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلَكِنَّكُمْ قَالَ: مَا عَلَى الْأَرْض مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْ عُ بِـمَـاْتُمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللَّهُ ٱكْثَرُ ـ رواه الترمدي وفال: هذا حديث غريب صحيح، باب انتظار الفرج وغير ذلك، رقم: ٣٥٧٣ ورواه المحاكم وزاد فيهِ: أَوْ يَدَّخِرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهَا وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ٩٣/١

. حضرت عباده بن صامت رفي الله عند وايت ب كدرسول الله علي في ارشاد فر مايا: زمين یر جومسلمان بھی اللہ تعالیٰ ہے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہوتو اللہ ۔ تعالی یا تواس کو دہی عطا فرمادیتے ہیں جواس نے مانگاہے یا کوئی تکلیف اس دعا کے بقدراس سے ہٹا لیتے ہیں مااس کے لئے اس دعا کے برابراجر کا ذخیرہ کردیتے ہیں۔ایک شخص نے عرض کیا: جب بات سے ہے (کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں پجھے نہ کچھے ضرور ملتا ہے ) تو م بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے (ترندي،متدرك ماكم) والے ہیں۔

﴿252﴾ عَنْ سَـلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مُكْتُلِهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ حَييّ كَرِيْمُ يَسْعَحْيَى إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا خَانِبَتَيْن.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غربب، باب أن الله حبي كريم رفم. ٢٥٥٦

حضرت سلمان فارى ﷺ روايت كرتے ميں كه نبي كريم مين في أرشاد فرمايا: بااشبه الله تعالی کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے وہ بغیر مائے بہت زیادہ دینے والے تیں۔ جب آ دمی الله تعالیٰ کے سامنے ما تکنے کے لئے ہاتھ افٹا تا ہے تو آئیمں ان ہاتھوں کو خال اور تا کا م واليس كرنے سے حيا آتى ہے (اس كے ضرور عطافر مائے كافيعله فرمائے إلى )۔ ﴿253﴾ عَنْ آبِئَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْ: فَال رَسُوْلُ اللَّهُ كُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ فَالْ: فَال رَسُوْلُ اللَّهُ كُنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه كَلِيهَ يت تلاوت قرمالًا: وَقَـالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

ترجمه: اورتهار اربان ارشاد فرمایا به جهر دعاما نگا کرویس تمهاری دعا . قبول کردن گا، بلاشبہ جولوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہوکر جہنم میں (زندی)

﴿249﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِلِّكُ: سَلُوااللهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يُعِبُّ أَنْ يُسْالَ، وَٱفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ.

رواه الترمذي، باب في انتظار الفرج، وقم: ٣٥٧١

حضرت عبدالله ﷺ ما دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ سے اس كافضل مانگو كيونكه الله تعالى كويد بات بيند ب كه ان سے مانگا جائے اور كشادگى (كى وعاكے بعد کشادگی) کا تظار کرنا افضل عبادت ہے۔ (تنى)

فسانده: کشادگی کے انظار کا مطلب بیے کداس بات کی امیر رکھی جائے کہ جس رحمت، ہدایت، بھلائی کے لئے دعا مانگی جار ہی ہے وہ ان شاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔

﴿250﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : لَا يَرُدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ الَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٩٣/١

حضرت ثوبان هظی دوایت کرتے ہیں که رسول الله عظیمی نے ارشادفر مایا: وعا کے سواکوئی چیز نقدر کے فیصلہ کو ٹال نہیں عتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کونہیں بڑھا سکتی اور آ دمی (بسااوقات) می گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔

فائده: حديث شريف كامطلب بيب كمالله تعالى كم بال بيط موتاب كه يتخص الله تعالى سے دعامائے گا اور جومائے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ حدیث تریف میں آتا ہے "دعا كرائجى الله تعالى كے بال مقدر موتا ہے"۔

وَقَـالَ تَـعَـالَـى: ﴿إِذْهَـبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعَى ۖ قَـالَ رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِىٰ ٥ وَيَسِّرْلِىٰ اَمْرِىٰ ۞ وَاحْـلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِیْ ۞ يَفْقَهُوْا قَرْلِیْ۞ وَاجْعَلْ لِی وَزِیْرًا مِّنْ اَهْلِیْ۞ هَرُوْنَ اَحِی۞ اشْدُدْ بِهِ اَزْرِیْ۞ وَاَشْرِکُهُ فِیْ اَمْرِیْ۞ کَیْ نُسَیِّحَك کَثِیْرًا۞ وَّنَذْکُرَكَ کَثِیْرًا﴾ کَثِیْرًا۞ وَّنَذْکُرَكَ کَثِیْرًا﴾

اللہ تعالی نے حضرت موی القیقی ہے ارشاد فر مایا: فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ موی القیقی نے درخواست کی میر بے رب میرا حوصلہ بڑھاد بیجئے اور میر بے لئے میر بے رہ تبلیغی ) کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کا بندیعن لکنت ہٹاد بیجئے تا کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور میر بے گھر والوں میں سے میر بے لئے ایک مدد گار مقرر کر دیجئے وہ مدد گار ہارون کو بناد بیجئے جو میر بے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعہ میری کمر ہمت مضبوط کر دیجئے اور ان کو ہمرے رہ تبلیغی ) کام میں شریک کر دیجئے تا کہ ہم مل کرآپ کی پائ کریں اور خوب کشر سے میر بے آپ کا ذکر کریں۔

(ط)

#### احاديثِ نبويه

﴿247﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ غَلْلِكُ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب مه الدعاء مع العبادة، رقم: ٣٣٧١

حضرت انس بن مالک رفظ الله علیه الله علیه وسلم کا ارشاد منقول ہے: دعا عبادت کامغزہے۔

﴿248﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى النَّجَ يَقُولُ: الذُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوٰنِىٰ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِنادَتَىٰ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَخِوِيْنَ﴾

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، داب ومن سورة المؤمن، رفم ٣٢٤٧

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنهما فرماتے میں کمہ میں نے نبی کریم مینینی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: دعا عبادت بی ہے۔اس کے بعد آپ مینینی نے (بطور دلیل) قرآن کریم وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴾ [الاعراف: ٥٥]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: لوگو!اپنے رب ہے گڑ گڑا کراور چیکے چیکے دعا کیا کرو۔

(اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴾ والاعراف: ٥٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا مانگتے رہنا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ لِلَّهِ الْآسَمَاءُ الْمُحْسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اچھے اچھے سب نام الله تعالیٰ کے لئے خاص ہیں لہذا انہیں نامول سے الله تعالیٰ کو پکارا کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَّنَ يُعِيْبُ الْمُضَطَّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوْءَ ﴾ [النمل: ٦٦] الله تعالى كاارشاد ب: (الله تعالى كروا) بهلاكون ب جوبة قرارى دعا قبول كرتا ب جب ده بقراراس كو پكارتا ب اور تكليف ومصيبت كودوركر ديتا ہے۔ ﴿ (النمل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِيْنَ إِذَا آصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ لا قَالُوْ آ إِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُوْنَ ۞ اُولِئِكَ عَلَيْهِمْ صَلُوتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ نَفْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾

[البقرة: ١٥٧،١٥٦]

الله تعالی کارشاد ہے: (صبر کرنے والے وہ ہیں جن کی بیعادت ہے کہ) جب ان پر کی فتم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو (ول سے بھی کریوں) کہتے ہیں کہ ہم تو (مال واولا دسمیت، حقیقاً) الله تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں (اور ما لک حقیقی کوابئی چیز میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، لہذا بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت تہیں) اور ہم سب (دنیاسے) الله تعالیٰ ہی کے بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت تہیں) اور ہم سب (دنیاسے) الله تعالیٰ ہی کے باس جانے والے ہیں (لہذا یبال کے نقصانوں کا بدلہ وہاں مل کردہے گا) یہی وہ لوگ ہیں جن پران کے دب کی جانب سے خاص خاص رحمیں ہیں (جو صرف آئیں پر ہوں گی) اور عام رحمت پر ہوتی ہے) اور بھی ہدایت یانے والے ہیں۔

(بقرہ)

# رسول الله ملی الله علیه وسلم سے منقول اذ کارود عائیں

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فر مایا: جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں (کہ میں قریب ہوں یا دور) تو آپ بتاد یجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دیا مانگئے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعاما نگے۔ (بقر)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاوُ كُمْ ﴾ [ نمرنان ٧٧]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ ہے ارشاد فر مایا: آپ فر ماد بھیے، اگر تم و مانہ کر وقو میر ا رب بھی تمہاری کچھے پر واونبیس کرے گا۔ وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قَالَ: فَهَاوُلَاءِ لِرَبِّيْ، فَمَالِيْ؟ قَالَ: قُلْ: اَللْهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. رواه مسلم، رنم: ١٨٤٨، وزاد من حديث ابى مالك: وَعَافِنِيْ وقال في رواية: فَإِنَّ هُوُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكُ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعا، رقم: ١٥٨٥، ١٨٥٥

قرجعه : الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ اکیے ہیں ، ان کا کوئی شریک نہیں ۔ الله تعالی بہت ہی بڑے ہیں اور الله تعالی ہی کے لئے بہت تعریفیں ہیں ۔ الله تعالی ہرعیب سے پاک ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں ۔ گناہ سے نیچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت الله تعالی ہو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں ۔ گناہ سے نیچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت الله تعالی کیا: یہ کلمات تو میر ے رب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ اس دیہات کے رہنے والے خص نے عرض کیا: یہ کلمات تو میر ے رب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ میر ب لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کیا: یہ کلمات تو میر ے رب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ میر ب لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کے ذریعہ میں اپنے لئے دعا کروں) ؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اس طرح مائلو: الله ہم اغیف واڈ کھنے واڈ ک

﴿246﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَايْتُ النَّبِيَّ مُلْلِكُ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَدِهِ- رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في عقد التسبيح بالبد، رقم: ٣٤٨٦

حفرت عبدالله بن مُم ورفظ في فرمات بيس كه ميس نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم كوايت باتھ مبارك كى انگيول برتيج شاركرتے ديكھا۔ (زندى)

عُدْ فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ. رواه الحاكم، وقال: حديث

رواته عن اخرهم مدنيون ممن لايعرف واحدمنهم بجرح ولم بخرجًاه ووافقه الذهبي ٣/١٥ ٥

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ! اس نے بید دویا تین مرتبہ کہا۔ رسول الله علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا: تم کہو: اَللّٰهُ مَّ مَغْفِرَ تُكَ اَوْسَعُ مِن ذُنُو بِنی وَرَحْمَتُك اَوْسِ عِندِی مِنْ عَمَلِی اے الله! آپ کی مغفرت میرے گنا ہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور میں این عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امید دار ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمات کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پھر کہواس نے ارشاد فرمایا: پھر کہواس نے تیری مرتبہ بھی یہ کلمات کے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: اٹھ جاؤ اللہ تحالی نے تہاری مغفرت فرمادی۔

﴿244﴾ عَنْ سَلْمَى أُمْ بَنِى آبِى رَافِعِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكُمْ، أَنَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا أَخْبِرْنِنَى بِكَلِمَاتٍ وَلَا تُكْثِرُ عَلَىّ، قَالَ: قُوْلِى: اللهُ اكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ اللهُ: هَذَا لِى وَقُولِى: سُبْحَانَ اللهِ عَشْرَ مِرَّاتٍ، يَقُوْلُ اللهُ: هَذَا لِى، وَقُولِى: اَللْهُمُ اغْفِرْلِى، يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ: فَتَقُوْلِينَ عَشْرَ مِرَادٍ، يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ.

رواه الطرابي ورحاله رحال الصحيح، محمع الروائد ١٠٩/١٠

حصرت سلمی رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! بھے چند کلمات بتاد یجے مگرزیادہ نہ ہوں۔آپ نے ارشاد قرمایا: دس مرتبہ الله انحبو کبوء الله تعالی قرمات ہیں: یہ مرتبہ سُبنحان الله کبوء الله تعالی قرمات ہیں: یہ مرتبہ سُبنحان الله کبوء الله تعالی قرمات ہیں: یہ سے اور کہو: اَلله عَمْ الله عَ

﴿245﴾ عَمَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَاءَ اغْرَامَيُ الى رَسُوْلَ الله سَرَيْتَ فَـقَالَ: عَلِّمَنِيْ كَلَامًا اقْوَلُهُ، قَالَ: قُلْ: لَا إِلَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لا شَرِبُكَ لَهُ، اللَّهُ تُسَرِّ كَسْرًا ﴿241﴾ عَنِ ابْنِ النَّرِبَيْوِ رَضِمَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: يَا يُّهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِى وَادِيًا مِلاً مِنْ ذَهَبٍ، أَحَبَّ اِلَيْهِ فَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِى قَانِيًا أَحَبَّ اِلَيْهِ ثَالِقًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

رواه البخاري، باب ما يتقى من فتنة المال رقم: ٦٤٣٨

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ لوگو! نبی کریم علی استان فر ماتے تھے:
اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تسرے کی خواہش کرے گا، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کر ہی قبار کی البتہ الله (یعنی قبر کی مٹی ہیں جا کر ہی وہ اپنی اس مال کے بڑھانے کی خواہش ہے رک سکتا ہے ) البتہ الله تعالیٰ کی تعالیٰ اس بندے پر مہر بانی فر ماتے ہیں جو اپنے دل کا زُخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے (اسے اللہ تعالیٰ دنیا ہیں دل کا اظمینان نصیب فر ماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فر ماتے ہیں )۔

﴿242﴾ عَنْ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ انَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذِيْ لَا اِللهُ اِلَّا هُوْ الْمَحَى الْقَيُّوْمُ وَاتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِولَهُ، وَإِنْ كَانَ فَوَّ مِنَ الزَّحْفِ. رواه ابوداؤُد، باب فى الاستغفار، رقم: ١٥١٧ ورواه الحاكِم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرط مسلم الانه قال: يَقُولُهَا ثَلاَ ثُا وافقه الذهبى ١١٨/٢

تىرجى : ئىن الله تعالى سے مغفرت جا بتا بول جن كى مواكوكى معبود تين و و دُنده ين، تائم رہند والے بين اوران بى كے مامنے قوب كرتا بول۔
﴿ 243﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اللهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْدِي مِنْ عَمَلِي ، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلْمَاكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ الله

يهلي تک بھي توب كر ليو قبول موجاتي ہے۔

﴿237﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَخْطَا خَطِيْنَةً اَوْ الْمَالَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الايمان ٥/٣٨٧ دواه البيهقي في شعب الايمان ٥/٣٨٧

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: جس مخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھراس پرشرمندہ ہواتو بیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھراس پرشرمندہ ہواتو بیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔

﴿238﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْ هُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِ اللهِ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ اللَّهُ ابْوْنَ -

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب في استعظام المؤمن ذنوبه. ... رقم: ٩٩ ٢٤٩

حفرت انس ﷺ نے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشادفر مایا: ہرآ دمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جوتو بہ کرنے والے ہیں۔ (زندی)

﴿239﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُمْ يَقُولُ: إنّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُهُ، وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَا بَدَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه ووافقه الدهبي ٢٤٠/٤

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عبد کہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: انسان کی نیک بختی میں سے سے کہ اس کی عمر لمبی ہوا در اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطافر ما دیں۔

﴿ ﴿240﴾ عَنِ الْاَغَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُشَتِّةً: يَا بُهَا النَّاسُ! تُونُوْا الى اللهِ، فَإِنِّى تَتُوْبُ إِلَى اللهِ لِى الْمُؤْمِ. مِانَةَ مَرُّةٍ.

وواه تسلمه باب استحباب الاستعفاد الدلي ١٩٥٦

A town the same

حضرت اغر ﷺ دروایت کرتے میں کدرسول اللہ عَبِینَ کے ارشاد فربایا: او کو اللہ تعالی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ال کے سامنے قوب کیا کرو۔ اس لیے کہ میں خودون میں سومر تبدا شاتھ کی کے سامنے تو بدکر ہم اور اللہ علی اللہ علیہ اللہ ﴿234﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ غَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ. (وه وقطعة من المحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن

صحيح، باب ماجاء في فضل التوبة، رقم: ٣٥٣٦

حضرت صفوان بن عسال فالله نبی کریم علی سے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ تو بہ کے لئے بنایا ہے (جسکی لمبائی کا تو کیا بو چھنا ) اس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے جو بھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے (اس وقت قیامت قریب ہوگی اور تو بہ کا دروازہ بند کردیا جائے گا)۔

(ترندی)

﴿235﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمَ يُغَرِّغُو. رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله يقبل توبة العبد....، وقم: ٣٥٣٧

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی فیٹ نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ بندے کی تو باس وقت تک قبول فر ماتے ہیں جب تک غُرْغُر ، یعنی نزع کی کیفیت شروع نه موجائے۔ موجائے۔

فعائدہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے گئی ہے تو حلق کی نالی میں ایک تسم کی آواز پیدا ہوتی ہے خر عُر ہ کہتے ہیں اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی ہے موت کی تقینی اور آخری علامت ہوتی ہے البندااس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد تو ہر کرنا یا ایمان انامعتر نہیں ہوتا۔

﴿236﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْطِيْهِ: مَنْ مَابَ فَسُلُ مُوْدِهِ بِعَامٍ بَيْبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ بِشَهْرِ حَتَّى قَالَ بِجُمُعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِيَوْم، حَتَّى قَالَ مِنْهُم، حَتَى قَالَ مِنْهُم، حَتَّى قَالَ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ فَالِمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ

د نفرت عبدالله بن عمروه فضی سردایت ب که دسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو محق نبن موت سے ایک سال پہلے تو بہ کر لیے بلکہ مہینہ ، ہفتہ ، ایک دن ، ایک گھڑی اور اونٹی کا دود ھ ایس م تب و بنے کے بعد دوسری مرتبد دو ہے تک کا جو تھوڑ اسا در میانی و تغہب ، موت سے اتن دریا

# یوں کہہجائے یااللہ! آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کارب ہول۔

فَوَ جَـٰذَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟ قُلْنَا: شَدِيْدًا، يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: اَمَاءانَّهُ وَاللهِ اللهِ اَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بهاء: ٩٥٩

﴿231﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْلِكُهُ: للهُ آهَدُ فَرَحًا بِسُوبَةِ عَبْدِهِ عِنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصُوْلُ اللهِ مَلْلِكُهُ: كَاهُ آهَدُ مَنهُ، بِسُوبَةِ عَبْدِهِ عِنْ يَتُوبُ اللهِ مَا أَعْدَ آيِسَ مِنْ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَصَرَابُهُ، فَايِسَ مِنْهَا، فَاتَى شَجَرَةً، فَاصْطَبَعَعَ فِي ظِلِهَا، قَدْ آيِسَ مِنْ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَصَرَابُهُ، فَايَسِمَ مِنْهَا، فَاتَى شَجَرَةً، فَاضَطَبَعَعَ فِي ظِلِهَا، قَدْ آيِسَ مِنْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ مَا قَالَ مِنْ شِدّةِ الْفَرَحِ. اللّهُمُ ! أَنْتَ عَبْدِى وَآنَا رَبُك، أَحْطَا مِنْ شِدّةِ الْفَرَح.

رواه مسلم باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ٢٩٦٠

حضرت انس بن ما لک ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعلقہ بندے کی توب ہے ہی ذیادہ خوش ہوتے ہیں جوخوشی تم میں سے کی کواس وقت ہوتی ہے جب دہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں ہوا در سواری اس سے چھوٹ کر چلی جائے جس پراس کا کھانا بینا بھی رکھا ہوا ہو چھروہ اپنی سواری کے ملنے سے ناامید ہوکر کی درخت کے ساتے میں آکرلیٹ جائے۔ اب جب کہ دہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل ناامید ہو چکا تھا کہ ایک میں آکرلیٹ جائے۔ اب جب کہ دہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل ناامید ہو چکا تھا کہ اور خوشی کے غلبہ میں غلطی سے ابا بکہ اور خوشی کے غلبہ میں غلطی سے ابا بکہ اور خوشی کے غلبہ میں غلطی سے ابا بکہ اور خوشی کے غلبہ میں غلطی سے ابا بکہ اسے دہ سواری کھڑی نظرا ہے تو وہ فور آ اس کی کیل کوڑ لے اور خوشی کے غلبہ میں غلطی سے ابادہ سے دہ سواری کھڑی کے خلبہ میں غلطی سے ابادہ سے دہ سواری کھڑی کے خلبہ میں غلطی سے ابادہ سے دہ سواری کھڑی کے خلبہ میں خلطی سے ابادہ کی کھڑی کے در خوش کے غلبہ میں غلطی سے ابادہ کی کھڑی کے در خوش کے خلبہ میں خلطی سے ابادہ کی کھڑی کے در خوش کے خلبہ میں خلطی سے در ابادہ کیا تھا کہ کا بیابادہ کی کھڑی کے در خوش کے خلاج میں خلالی کی کھڑی کے در خوش کے خلید میں خلالی کا در خوش کے خلالی کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کے خلالی کا کھڑی کی کی کھڑی کیا تھی کی کھڑی کے در خوش کے خوش کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کی کھڑی کی کھڑی کے در خوش کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کے در خوش کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کے در خوش کی کھڑی کے در خوش کے

### مجھر کے پر کے برابر کی نہیں کر سکتی۔

اگرتمہارے زندہ، مردہ، اگلے، پچھلے، نباتات اور جمادات (بھی انسان بن کر) جمع ہوجا ئیں اوران میں سے ہرا کیے مانکنے والا اپنی خواہشات کو آخری حد تک مانگ لے لیو میرے خزانوں میں اتنی بھی کی نہیں آئے گی جمتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈیوکرنکال لے۔ یہاں لئے کہ میں بہت تی ہوں، بزرگ والا ہوں، میرادینا صرف کہددیتا ہوں کہ جوجاوہ ہوجاتی ہے۔ کہددیتا ہوں کہ ہوجاوہ ہوجاتی ہے۔ اس ایس بین جب کی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہددیتا ہوں کہ ہوجاوہ ہوجاتی ہے۔

﴿228﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظُ يَقُوْلُ: مَن الشَّغُفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً.

رواه الطبراني واسناده جيد، محمع الروائد ٢/١ ٣٥

رواه الوداؤد، باب في المصافحة، رقع ٢١١٠

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها فرماتے ہیں کدرسول الله عَنْ اَلَّهُ عَنْ اَرشاد فرمایا: جب دوسلمان طلاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور الله تعالی کی تعریف کرتے ہیں اور الله تعالی کے معفرت طلب کرتے ہیں (مثلًا اَلْحَمْدُ بَنْهِ، يَغْفِوْ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ كَتَبَ بَيْسٍ) توان كَى معفرت كردى جاتى ہے۔
معفرت كردى جاتى ہے۔

﴿230﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كُنَّجَ: كَلِفَ نَفُولُون بِقَرْحِ رَجُهِلِ النَّفَلَتَثُ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، قَجُو زِمَامَهَا بَارْضِ فَنْرِ لِنِسَ بِهَا طَعَامُ ولا شرات. وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، فَهُ مَرْثُ بِحَدْلُ شَحَرَةٍ. فنعلَن رمانها، حفزت عبداللد بن بسر فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو بیار شادفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو بیار شادہ ہوئے سا: خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو (قیامت کے دن) اپنے اعمال نامے میں زیادہ استغفاریائے۔

﴿227﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اِنَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَلُونِى الْمَغْفِرَة فَاغْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ آنِى فُورُ قُدْرَة عَلَى الْمَغْفِرَة فَاسْتَغْفَرَنِى بِقُدْرَتِى غَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ صَالٌ إِلَّا مَنْ عَدَيْتُ مَا أَنِى فُورُ قُدْرَة عَلَى الْمَغْفِرَة فَاسْتَغْفَرَ إِلَّا مَنْ اَغْنَيْتُ فَسَلُونِى اَرُزُقُكُمْ وَلَوْ اَنَّ عَبْكُمْ وَلَوْ اَنَّ عَبْكُمْ وَلَوْلَكُمْ وَلَوْلَكُمْ وَيَابِسَكُمُ اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ اتّقَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِى. لَمْ يَنِهُ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَو اجْتَمَعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ اللهَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِى. لَمْ يَنِقُ مَ عِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ اَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيَتَكُمْ، وَآوَلَكُمْ وَالْمَنْفَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِى. لَمْ يَنْقُ مَ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ اَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيَتَكُمْ، وَآوَلَكُمْ وَمَيْتَكُمْ، وَآوَلَكُمْ وَمَيْتَكُمْ، وَآوَلَكُمْ وَمَيْتَكُمْ، وَآوَلَكُمْ وَمَيْتَكُمْ، وَآوَلَكُمْ وَمُنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ اَنْ حَيَّكُمْ وَمَيْتَكُمْ، وَآوَلَكُمْ وَالْمَالِي مِنْهُمْ مَا بَلَعُنَ أَوْلَ كَانُوا عَلَى قَلْبِ اللهِ عَنْ مُنْ عَبَادِى. لَمْ يَنْقُولُ مَنْ عَبُومَ مَن بَلْكِي إِلَّا كُمُا لَوْ اَنْ تَعَدَّى أَلُولُ مَنْ مُلْكِى إِلَّا كُمُا لَوْ اَنْ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَقَةِ الْبَحْرِ، فَعَمَسَ فِيها إِبْرَةً ثُمَّ الْوَلَى اللهَ عَلَى فَيَكُونَ.

رواه ابن ماجه،باب ذكرالتوبة، رقم: ٢٥٧

اگرتمہارے زندہ ، مردہ ، اگلے بچھلے ، نبا تات اور جمادات (بھی انسان بن کر) جمع ہو جائیں بچرسے مارے اس شخص کی طرح ہوجائیں جوسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتو یہ بات میری بادشاہی میں بچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتی ۔ اور اگر بیسب اسم شھے ہوکر کی ایسے ضم کی طرح ہوجائیں جوسب سے زیادہ گنہگار ہوتو یہ چیز بھی میری باوشاہی میں "كَلاَّ بَلْ تَحْدَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ" مِين ذَكرفرمايا ـ (زنرى)

﴿223﴾ عَنْ أَبِى بَكْرِ الْصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا أَصَرٌ مَنِ السُّتَغْفَرَوَإِنْ عَادَ فِى الْيُومِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً . (واه ابوداؤد، باب فى الاستغفاد، وقم: ١٥١٤ السَّتَغْفَرَوَإِنْ عَادَ فِى الْيُومِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

حضرت ابوبکرصدیق ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جوشی استغفار کرتار ہتا ہے وہ گناہ پراڑنے والاشار نہیں ہوتا اگر چددن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ ابوداؤد)

فائده: مطلب بیہ کہ جس گناہ کے بعدندامت ہواور آئندہ اس گناہ ہے نکنے کا پکا ارادہ ہوتو وہ قابل معافی ہے اگر چہوہ گناہ بار بار بھی سرز دہوجائے۔ (بذل الجہود)

﴿224﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْوَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْتَسِبُ. رواه ابوداؤد، باب في الاستغمار، رفم: ١٥١٨

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص یابندی سے استعفار کرتا رہتا ہے الله تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکنے کا راستہ بنادیتے ہیں، ہرغم سے اسے نجات عطافر ماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطافر ماتے ہیں جہاں ہیں، ہرغم سے اسے نجات عطافر ماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطافر ماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

﴿225﴾ عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ فَالَ : مَنْ أَحَبُ أَنْ تَسُرُهُ صَحِيْفَتُهُ وَ225﴾ عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ قَالَ : مَنْ أَحَبُ أَنْ تَسُرُهُ صَحِيْفَتُهُ قَالَ : مَنْ أَخِبُ أَنْ تَسُرُهُ صَحِيْفَتُهُ قَالَ : مَنْ أَلِامْتِغْفَارٍ - رواه الطبراني في الاوسط ورحاله ثقات، محمع لرواند ١٩٧/١٠ قَلْيُكُثِرُ فِيْهَا مِنَ الْإِمْتِغْفَارٍ - رواه الطبراني في الاوسط ورحاله ثقات، محمع لرواند ١٩٧/١٠

حضرت زبیر رفیجند سے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو تنس سے جائے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو تنس سے جائے کہ رسول اللہ علیہ نے استعفار کرت رہنا (قیامت کے دن) اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کرد ہے تواہے کٹر ت سے استعفار کرت رہنا (جی ان بحن الربان بحن الر

حضرت أم عصمه عوصيه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله علي في ارشادفر مايا:
كوئى مسلمان گناه كرتا ہے قو جوفر شنداس كے گناه لكھنے پر مقرر ہے وہ اس گناه كولكھنے سے تبین گھڑى
لينى كچھ دريكے لئے تھہر جاتا ہے۔اگر اس نے ان تين گھڑ يوں كے دوران كسى وقت بھى الله تعالى سے اپنى الله تعالى سے اپنا اس گناه كى معافى ما نگ لى تو وہ فرشتہ آخرت ميں اسے اس گناه پر مطلع نہيں كرے گا اور نہيامت كے دن (اس گناه پر) اسے عذا ب ديا جائے گا۔

(متدرك حاكم)

﴿221﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَسَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِىءِ اَوِالْمُسِىءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْهَا اَلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً.

رواه الطبراني باسانيد ورجال احدها وثقوا، مجمع الزوائد ٢٤٦/١٠

حضرت ابواً مامہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاوفر مایا: یقیناً بائیں طرف کا فرشتہ گنہگار مسلمان کے لئے چپھٹریاں (پچھ دریا) قلم کو (گناہ کے) ککھنے سے اٹھائے رکھتا ہے یعن نہیں لکھتا۔ پھراگر میر گنہگار بندہ تاوم ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی ما نگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کوئیس لکھتا ور ندا یک گناہ کھے دیا جاتا ہے۔ (طبر انی ججمع الزوائد)

﴿222﴾ عَنْ اَسِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا آخُطَا خَطِيْنَةُ نُكِتَتْ فِىٰ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتَٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللهُ ﴿كَلاَّ بَلْ عَتْ رَانَ عَـلْى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾ [المطففين، : 14]

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم: ٣٣٣٤

حضرت ابوہریرہ دھی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ عقابی نے ارشاد فرمایا: بندہ جب کوئی مناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے۔ پھرا گراُس نے اِس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالی ہے معانی ما تک لی اور تو بہ کرلی تو (وہ سیاہ نقط ختم ہوکر) دل صاف ہوجا تا ہے اور اگر اس نے گناہ کے بعد تو بدو استعفار کے بجائے مزید گناہ کے تو دل کی سیابی اور بڑھ جاتی ہے یہاں کہ دل پر جھاجاتی ہے۔ آپ عیاب عیاب نے ارشاد فرمایا: یہی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالی نے کہ کہ دل پر جھاجاتی ہے۔ آپ عیاب عیاب کے ارشاد فرمایا: یہی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالی نے

ذَنْبُ ا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاعْفِرْلِى، فَقَالَ رَبُّهُ: اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبُّا يَغْفِرُ الدَّذُ وَيَا نُحُدُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ، ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَ فَاعْفِرْهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الدَّنْبَ وَيَا نُحُدُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، ثُمَّ مَكَ مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاعْفِرْهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَ يَغْفِرُ الدَّنْبَ وَيَا خُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثَلاَ ثَا فَلْيَعْمَلْ مَا شَآءَ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧ . ٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوارشا دفر ماتے ہو۔ سنا: کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر (نادم ہوکر) کہتا ہے میرے رب! میں تو گناہ کر بیٹھاار آب مجھے معاف فرماد یجئے تو اللہ تعالی (فرشتوں کے سامنے) فرماتے ہیں کہ کیا میرا ہندہ، جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گنا ہوں کومعاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرسکتا ہے (سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی۔ چھروہ بندہ جب تک الله تعالیٰ جا ہیں گناہ سے رکار ہ ہے۔ پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہتا ہے: میرے رب! میں تو ایک اور گناہ کر بینے آب اس کو بھی معاف کرد بھے تو اللہ تعالی (فرشتوں سے )فر ماتے ہیں: کیا میرا بندہ سے جان ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اوراس پر بکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سن لو) میں \_ اینے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک اللہ تعالی جا ہیں گناہ ہے رکار ہتا ہے۔الر کے بعد پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہتا ہے: میرے رب! میں تو ایک اور گناہ کر بیٹے آپ اس کوبھی معاف کر دیجئے ، تو اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے ) فرماتے ہیں : کیا میرا بندہ بیہ جانہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سناو) میں نے اینے بندے کی مغفرت کردی۔ بندہ جو جا ہے کرے لین ہرگناہ کے بعد تو ہے کرتارہ میں اس کی ( ;ناري ) توبەقبول كرتار ہوں گا۔

﴿220﴾ عَنْ أُمَّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَّحَتُ : مَا مَزْ مُسُلِم يَعْمَلُ ذَنْهَا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَك الْمُؤَكِّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ فَلاَثَ سَاعَاتِ فَإِنِ اسْتَغْفُوا لَا مُصَلِم يَعْمَلُ ذَنْهِ إِلَيْ اللهُ المُسَاعَاتِ لَمْ يُوقِفُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْفَهَامَة.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه وو فقه عنصي ١٩٢٢.

حفرت ابراہیم الطفیٰ کے گھر والوں پر رحمت نازل فر مائی۔ آپ تعریف کے متحق ،عظمت والے ہیں۔ ہیں۔

﴿217﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا عَبْدِى مَا عَبَدَتَنِئْ وَرَجَوْتَنِئْ فَانِي غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ، وَيَاعَبْدِى إِنْ لَقِيْتَنِى بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْفَةً مَالَمُ تُشْرِكَ بِى لَقِيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. (الحديث) رواه احمد ١٥٤/٥

حضرت ابودر فی الله تعلی ارشاد میں کہ رسول الله علی ارشاد فر مایا: الله تعالی ارشاد فرمایا: الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے! بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے (مغفرت کی) امیدر کھے گا ہیں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے! اگر تو زمین مجرگناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کی کوشر کے نہ کیا ہو تو میں بھی زمین مجرمغفرت کے ساتھ تجھ سے ملول گا یعنی مجر بور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملول گا یعنی مجر بور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملول گا یعنی مجر بور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملول گا یعنی مجر بور

﴿218﴾ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَادَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْك وَلَا اُبَالِىٰ۔ يَاابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفُرْتَنِى غَفَوْتُ لَك وَلَا أَبَالِیْ۔

(المحديث) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب الحديث القدسي: يا ابن آدم اتك مادعونني رقم: ٠٤٥٠

حفرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے بیارشادفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیارشادفرماتے ہیں: آدم کے بیٹے! بےشک تو جب تک بھے سے دعا ما نگا رہے گا اور (مغفرت کی) امیدر کھے گا میں تجھ کومعاف کرتار ہوں گا جا ہے گئے ہی گناہ کیوں نہ ہول اور مجھ کواس کی پرواہ نہ ہوگی یعنی تو جا ہے گئا ہی بڑا گناہ گار ہو تجھے معاف کرنا میر بے برد کیکوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک بھی پہنے باگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک بھی پہنے بائر کی بیرتو بھے سے بخشش جا ہے تو میں جھ کو بخش دوں گا اور جھے کواس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ (ترین) بائر کی بیرتو بھے نے تو میں جھے کو بخش دوں گا اور جھے کواس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ (ترین) بائری بیرتو بھے نے نا آب کی بیرتو بھے نائے بھی نائے گا گا نے نا کے نا آب کی بیرتو بھی ایک بھی نائے گا گا نے نا کے نا آب کی بیرتو بھی نے نائے گا گا نائے گا گا نے نائے گا گا نے نائے گا گا نے نائے گا گا نائے گا گا نے نائے گا گا کے نائے گا گا کے نائے گا گا نے نائے گا گا نے نائے گا گا نے نائے گا گا گا کے نائے گا گا ہوگی کے نائے گا گا گا کی بیا کیا کا کا کا کے نائے گا گا گا کے نائے گیا گیا گا گا کیا کی کے نائے گا گیا گا گا گیا گا گا گا کی کیا کہ کی کے نائے گا گا گا گا کے نائے گا گا گا کے نائے گا گا گا گا کے نائے گا گا گا کے نائے گا گا کے نائے گا گا کے نائے گا گا گا کے نائے گا گا کی کے نائے گا گا گا کے نائے گا گا کے نائے گا گا کے نائے گا گا کے نائے گا کے نائ

عَـلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّىٰ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَ رَسُوْلِك كَمَا صَلَّيْتَ عَـلْى إِبْـرَاهِيْـمَ وَبَـارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ.

حضرت ابوسعيد خدرى و الله فرمات بين بم في على الله الله و الله الله و الله الله و الله

قسرجمه: یاالله این بندے اور اپ رسول محد علی پر رحمت نازل فر مایے جیے کہ آپ نے حصرت ابراہیم القیل پر رحمت نازل فر مائی اور محد سلی الله علیه وسلم پر اور محد علی کے آپ نے حصرت ابراہیم القیل اور حصرت ابراہیم القیل اور حصرت ابراہیم القیل کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ (بناری)

﴿216﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَّئِلِهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلْى عَلَيْنَا آهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَأَذْوَاجِهِ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِيَّتِهِ وَآهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ.

رواه الوداؤد، باب الصلاة على السي تَكُمَّ بعد التشهد، رقم: ٩٨٢

حضرت ابو ہریرہ وظیمنے نی کریم علی کے کا ارشاؤش فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پند: وکہ جب وہ ہمارے گھرانے پر وروو پڑھے تو اس کا ثواب بہت بڑے ہیا نہ میں تایا جائے تو وہ ان الفاظ ہے وروو شریف پڑھا کرے: اللّٰفِیمُ صَلّ عَلَی مُحَمَّدِ النّبِی وَاَوْوَاجِهِ اَمْعَاتِ الْمُوْمِئِنَ وَوَالْ اللّٰهِ وَاَهْلِ بَنْتِهِ كَمَاصَلُنِتَ عَلَى آلِ اِنْهَ اهِنَمَ إِنْكَ حَمِئِلَةً مَجِئِلَةً.

تى جىمە: يالىلدانى مى تىنى ئىلى براوراپ سىلى اللەنلىدۇلىلى ئەيدىلى بىرىدۇرۇمىنى كى ئالىلىدانى كى ئالىلىدانى كى ماكىن بىن ادراپ كىنىل براوراپ كىسىكى دالول بررست: زل فرەسىئا جىسى كەر يالول بررست: زل فرەسىئا جىسى كەر پ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّك حَمِيْـدٌ مَّـجِيْـدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ رَعْلَى آلِ اِبْرَاهِیْمَ، اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ.

ترجمہ: یاللہ! حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محد علی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم النظی پر اور حضرت ابراہیم النظی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی ، یقینا آپ تعریف کے سخق ، بزرگی والے ہیں۔ یا اللہ! حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم النظی کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی ، یقینا آپ حضرت ابراہیم النظی کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی ، یقینا آپ تعریف کے متحق ، بزرگی والے ہیں۔

﴿214﴾ عَنْ أَبِى مُحَمَّيْدِ السَّاعِدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ!: كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْك ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ!: كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْك ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : قُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ أَنْ وَاجِهُ وَ أَزْوَاجِهُ وَ أَنْ وَاجِهُ وَ أَنْ وَاجِهُ وَ أَنْ وَاجْهُ وَ أَزْوَاجِهُ وَ أَزْوَاجِهُ وَ أَنْ وَاجْهُ وَ أَنْ وَاجْهُ وَاللَّهُ مُعَمَّدُ وَاللَّالَ اللهُ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ ال

تبرجمه: یاالله! محمطی پراورآپ کی بیویوں پراورآپ کی نسل پررحمت نازل فرمائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم الطبی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی ۔ اور حضرت محم صلی الله علیہ وکم پر اورآپ کی بیویوں پر اورآپ کی نسل پر برکت نازل فرمائے جبیبا کہ آپ نے حضرت ابراہیم الطبی کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی ۔ بلاشبہ آپ تعریف کے مستحق، بزرگ والے ہیں۔

﴿215﴾ عَنْ آبِئ مَسعِيْدِ الْنُحَدْرِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْهَا السَّلَامُ

فر مایا: جتناتم چاہواور اگرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آ دھا کردوں آپ عظیقہ نے ارشاد فر مایا: جتناتم چاہواور اگرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی کردوں؟ آپ علیق نے ارشاد فر مایا: جتناتم چاہواور اگرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا بھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لئے مقرر کرتا ہوں۔ نبی کریم علیق نے ارشاد فر مایا: اگر ایسا کرلوگ تو اللہ تعالی تمہاری ساری فکروں کو ختم فرمادیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کردیئے جائیں گے۔

فرمادیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کردیئے جائیں گے۔

(تندی)

﴿212﴾ عَنْ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِنْكُ: مَنْ صَلْى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: ٱلْلَهُمَّ ٱنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط والكبير واسانيدهم حسنة، مجمع الزّواند ١٥٤/١٠

حضرت رویفع بن ثابت رفی ایت کرتے ہیں کدر سول الله عَلِی نے ارشادفر مایا: جو مخص محمد سلی الله علیہ وسلم پراس طرح درود بھیج: اَللَّهُمَ اَنْدِ لَهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَوَّبَ عِنْدَكَ مَوْمَ الْقِيَامَةِ اس کے لئے میری شفاعت واجب بوجائے گی۔

ترجمه :ا الله آپ محمصلی الله علیه وسلم کو قیامت کے دن اپنی پاس خاص مقام قرب میں جگہ دیجئے۔ (برار،طرانی، مجمع الزوائد)

﴿213﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَالْنَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

حصرت كعب بن مجره و فيضافرمات بين بم ف رسول الله عَيْنَة ب بو جها: يارسول الله! آپ براورآپ كهروالول بربم ورودكس طرح بهيمين الله تعالى ف سلام بيمين كاطريقة قو (آپ كوريد سه) بمين خودى سكهاويا ب (كه بم تَشَهُدُ مِن الشلامُ عَلَيْك ابْها النَّيُ وَزَخْصَهُ اللهِ وَبَوَ كَاتُهُ كَبِدَراً بِ بِسلام بِهِ بَاكرين ) رسول الله عَيْنَة ف ارشادة ما ذا يول بَها كرو: للْفَهُ ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرواس لئے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔لہذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے (قیامت کے دن) درجہ کے لحاظ سے اتنائی زیادہ قریب ہوگا۔

﴿210﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلِ اللهِ تَلَيِّلُهُ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمُ الْقِيَامَةِ ٱكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً ـ

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي عُنْظِيٌّ، رقم: ٤٨٤

حَفرت عبرالله بن مسعود وَفَيْ الله مَا الله عَنْهُ وَايت كرت بيل كرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: قيامت ك دن مجم حقريب ترين ميراوه امتى موكا جو مجم پرزياده درود يهيخ والا موكار (تذى) (211) عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِذَا ذَهَبَ ثُلْنَا اللَّيْلِ فَا أَبِي بُنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِذَا ذَهَبَ ثُلْنَا اللَّيْلِ فَا أَبَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِذَا ذَهَبَ مُلْنَا اللَّيْلِ فَعَلَى اللهُ عَنْهُ النَّاسُ! اذْكُرُ والله اللهُ عَنْهُ اللهُ الرَّاجِفَةُ تَشْعُهَا الرَّاجِفَةُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْك فَمَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

د یتے ہیں۔

﴿207﴾ عَنْ عُمَيْرِ الْآنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى مِنْ أُمَّتِى صَلَّاةً مُنْ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ مَ مَعَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ. وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ.

رواه النسائي في عمل اليوم الليلة رقم: ٦٤

حضرت عمير انصاري رقطي دوايت كرتے بيں كه رسول الله علي في ارشاد فر مايا: ميرى امت ميں سے جوشخص ول كے خلوص كے ساتھ مجھ پر درود بھيجتا ہے الله تعالى اس پر دس رحمتيں نازل فر ماتے ہيں، اس كے بدلے ميں دس درج بلند فر ماتے ہيں، اس كے لئے دس نيكيال لكھ دية ہيں اوراس كے دس كناه مطادية ہيں۔

(عمل اليوم داللياة)

﴿208﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَنَظُمُ: أَكْثِرُ والصَّلَاةَ عَلَى يَوْمَ الْمُجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ أَتَانِى جِبُرِيْلُ آنِفًا عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَا عَلَى الْآرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ مَشُوا. عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ أَنَا وَ مَلَائِكَتِى عَلَيْهِ عَشْرًا.

رواه الطبراني عن ابي ظلال عنه، وابو ظلال وثق، ولا يضر في المتابعات،الترعبب ٩٨/٢

حضرت انس ﷺ نے درود بھیجا کرو کیونکہ جرئیل الظیفلا اپنے رب کی جانب سے میرے ہاں ابھی یہ پر کشرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ جرئیل الظیفلا اپنے رب کی جانب سے میرے ہاں ابھی یہ پیغام لے کرآئے تھے کہ روئے زمین پر جوکوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر پیغام لے کرآئے تھے کہ روئے زمین پر جوکوئی مسلمان آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر دی رحتیں نازل کروں گا اور میر سے فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں ہے۔ دس رحتیں نازل کروں گا اور میر سے فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گروں گا اور میر رہے فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گروں گا اور میر رہے فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گروں گا بیانی بر نبیب )

﴿209﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسْتُ اكْثُرُوا عَلَى مَنْ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِى تُعْرَضُ عَلَى فَى كُلِّ بَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ بَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ الْحُصَلَةُ كَانَ اَقْرَبَهُمْ مِنِى مَنْزِلَةً.

انَّهُ مَا سَمِعًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: لَآ اِللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ إِلَّا فُتِقَ لَهُ آبُوابُ السَّمَاءِ حَتَّى يَنْظُرَ اللهُ إلى قَائِلِهَا وَحُقَّ لِعَبْدِ نَظَرَ اللهُ إلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُولَهُ . رواه النسائى فى عمل الدوم والليلة، وقم: ٢٨

حضرت يعقوب بن عاصمٌ دوصحابرضى الله عنهما سے دوايت كرتے ہيں كه انہوں نے رسول الله على الله عل

(عمل اليوم والليلة )

﴿205﴾ عَنْ عَــمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَالَىٰ ۖ قَالَ: خَيْرُ اللهُ عَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ آنَا وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لَآ اِللهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُمْلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في دعاء يوم عرفة، رقم: ٣٥٨٥

(﴿206﴾ دُوِى عَنِ النَّبِي مَلَّتُكُمُ اللَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا وَ كَتُبُ لَهُ بِهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ ـ دواه الترمذي، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي نَتَظِّ، دِمَ: ٤٨٤

ایک روایت میں رسول اللہ عظیمہ کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدیلے اس پر دس رحمتیں نازل فر ماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِسَاللهِ، قَسَالَ اللهُ: لَا اِللهَ اِلَّا اَنَا وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِيْ وَكَانَ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ۔

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ما يقول العبد اذا مرض، رقم: ٣٤٣٠

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صَلِيلَةً فِي ارشاد فرمايا: جب كونى كهتا ب: لا إلله والله والله أخبر "الشرتعالي كرمواكوني معبود نہیں اور اللہ تعالی ہی سب سے بوے ہیں' تو اللہ تعالی اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا إللة إللا أنساو أنّا أخبَرُ "مير بيواكوئي معبورتيس اور ميس سي بوامون". اورجب وه كهتاب: لا إله إلا الله وَخده "الله تعالى كسواكولى معبود بين، تو الله تعالى فرماتے بين: لا إله إلا أنسا وأنسا و خدی "میرے سواکوئي معود نبين اور مين اکيلا مول '\_اورجبوه كهتاب: لآ إلىة إلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ " الله تعالى كسواكوني معبود نہیں وہ اسلیے ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے " تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: ألا إلله الله الله الله وَخدِي لَا شَرِيْك لِني "مير ب واكوئي معبوز بين، مين اكيلا مون، مير اكوئي شريك نبين ب". اورجبوه كم الله عنه الله الله الله الله لله المفلك و له الحمد "الله تعالى كرسواكول معبور فيس انبی کے لئے بادشاہت ہاورتمام تعریفیں انبی کے لئے ہیں' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: لا الله الله أنّا لِي الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ "مير عسواكونَى معبونيس مير على بادتابت عادر مرے لئے بی تمام تعریفیں ہیں۔ 'اور جبوہ کہتا ہے: لا اِلله الله و لا حول و لا فُوهُ الله بالله "الله تعالى كيسواكوكى معبودتيس باور كنامول سے بچانے اور نكيول يركانے كى توت الشُّرْقَالَى بِي كُوبِ " ـ تُوَاللُّهُ تَعَالَى فَرِمَاتَ بِينَ: لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا وَلا حَوْلَ وَلا فَوْةَ اللَّهِ بِي " ميرِ ب سواكوئي معوونين ہے اور گنا ہوں سے بچانے اور نيكيوں براكانے كى قوت جمير بى كو سے الدرسول الله على الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين: جو مخص بياري مين ان فدكور و الكمات يعني الأالك المدالا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبُورُ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَلَّا اللهُ الَّا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ السُلُكُ وَلَلُمُ الْحَمْلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اعْدُولَ وَلَا فَوْدَا الَّا مَا عَدْ وَ يُرْتُ الرَّيْمِ مِنْ وَ جنم كآ أات يحي كالمحالية (527)

﴿2014 عَنْ يَعْفُوك لِن عَاصِهِ رَجِعَهُ اللَّهُ لَمُعَالِمَ وَعَشَرَ مِنْ صَحَابَ الْمُنْ يُسَجِّ

میں) ہے جھڑتے ہیں،اور پر کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ (طبرانی، مجمع الزدائد)

﴿201﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُلُهُ: مَا عَلَى الْاَرْضِ اَحَدٌ يَقُولُ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَةً إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل التسبيح والتكبير و التحميد، رقم: ٣٤٦٠ وزاد الحاكم: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ

وقال الذهبي: حاتم ثقة، وزيادته مقبولة ٣/١. ٥

حفرت عبدالله بن عمرورض الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: زمین پر جو خص بھی لَا اِللهُ اِلَّا اللهُ، وَاللهُ اَحْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ بِرْهتا ہے۔ تواس کتمام گناه معاف ہوجاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (تندی)

ایکروایت میں یفضیلت سُنبحان اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ کَاضافہ کے ساتھ ذکر کی گئ ہے۔

﴿202﴾ عَنْ أَبِى هُويْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مَلَكِنَّهُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهُ: وَاللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوقَةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: اَسْلَمَ عَبْدِى وَاسْتَسْلَمَ.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبى ٢/١ . ه

حضرت ابو ہریرہ دفائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان جوشن (ول ہے) سُنحان الله والله الله والله الله والله الحبر، وَلا عِن الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَلا الله وَالله الله وَلا الله وَلا

﴿203﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: لَآ إِللهُ إِلَّا آنَا وَ آنَا ٱكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبَّهُ وَ قَالَ: لَآ إِللهُ إِلَّا آنَا وَ آنَا ٱكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهُ إِلَّا اللهُ وَخَدِى، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا وَحُدِى، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَرِيْكُ لِى وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَرِيْكُ لِى وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدِى لَا شَرِيْكُ لِى وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهَ إِلَّا أَنَا وَحُدِى لَا شَرِيْكُ لِى وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهَ إِلَّا أَنَا لَهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَآ

یم اجر ہے۔جوفض کا اللہ کہاں کے لئے بھی بہی اجر ہے۔جوفض ول کی گہرائی سے انہ تھی بہی اجر ہے۔جوفض ول کی گہرائی سے انہ تحمد الله کہاں کے لئے تمیں نیکیاں کھی جاتی ہیں اور تمیں گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

کردیے جاتے ہیں۔

﴿199﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْنُحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قِيْلَ: وَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمِلَّةُ، قِيْلَ وَ مَاهِى؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَ التَّهْلِيْلُ، وَ التَّسْبِيْحُ، وَ التَّحْمِيْدُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: هذا اصح اسناد المصريين ووافقه الذهبي ١٢/١٥

حضرت ابوسعید خدری الظیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیانی نے ارشاد فرمایا: باقبات میں اللہ علیانی کی کثرت کیا کرو کسی نے بوجھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ عرض کیا گیا: وہ بنیادیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: تکبیر (اَللهُ انحب کُرنا) آہلیل (لَا اِللهُ اِللهُ اَللهُ کہنا) تعبیر (اَللهُ کہنا) اور لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ اِلّا بِاللهِ کہنا نہیں؟ ارشاد کہنا ) اور لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ اِلّا بِاللهِ کہنا )

ف انده: باقیات صالحات سے مرادوہ نیک اعمال ہیں جن کا تواب ہمیشہ ملتار ہتا ہے۔ رسول الله علیہ وسلم نے ان کلمات کومِلت اس کئے فرمایا ہے کہ یہ کلمات دین اسام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔
میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

﴿200﴾ عَنى آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَّ : قُلْ سُبْحان الله، وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوةً إِلَا بِالله، فَانْهُنَ الْمَاقِباتُ وَالْمَدَ لِلهِ، وَلَا إِلَا قَالُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا حَولَ وَلَا قُوةً وَلَا بِالله، فَانْهُنَ الْمَاقِباتُ الصَّالِحَاتُ، وَهُنَّ يَحْطُطُنَ الْمُحَطَّانِا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَوَةُ وَرَقَهَا، و هُنَّ مِنْ كُنُوز الْحَدُد. الصَّالِحَاتُ، وَهُنَّ يَحْطُطُنَ الْمُحَطَّانِا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَوَةُ وَرَقَهَا، و هُنَّ مِنْ كُنُوز الْحَدُد. والمَالِحَاتُ، وهُنَّ مِنْ كُنُوز الْحَدُد. واللهُ اللهُ الل

حفرت عمران بن حقین رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله علی 🚣 نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں سے کوئی تحض ہرروز اُحد بہاڑ کے برابر عمل نہیں کرسکتا؟ صجابہ می نے عرض کیا: یا

رسول الله! احد ببار کے برابر کون عمل کرسکتا ہے؟ رسول الله عظیفة نے ارشاد فرمایا: تم میں سے برا یک کرسکتا ہے۔ سحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول الله! وه کون ساعمل ہے؟ ارشاد فرمایا: سُنہ مَان اللهِ (كَاثُوابِ) أُحدِ بِرامِ، ٱلْمَحْمُدُ لِلهِ كَاثُوابِ أُحدِ بِرُامِ، لَآ إِلْمَهُ إِلَّا اللهُ كاتواب أحدت براب اللهُ أَخْبَرُ كاتواب أحدت براب (طبراني، برار، مجمع الزوائد)

﴿197﴾ عَنْ اَبِيْ هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثَلِظِهُ: إِذَا مَوَ دُتُمْ بِوِيَاضِ الْجَنَّةِ فَازْتَعُوا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رِيَاصُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ:الْمَسَاجِدُ، قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ

يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ 'وَاللهُ أَكْبَرُ ﴿ رواه السرمذى وقَال: حديث حسن غريب، باب حديث في اسماء الله الحسني مع ذكرها تماما، رقم: ٣٥٠٩ حفرت ابو ہریرہ رفظی روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشا و فرمایا: جبتم

جنت کے باغوں پر گزروتو خوب چرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله (جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: معجدیں۔ بیل نے عرض کیا: یا رسول الله! چرنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: سُبْحَانَ اللهِ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ، كِلَّ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ كَا يِرْحِنا\_ (زنزی)

﴿198﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ ٱرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا اللهُ اللهُ، وَاللهُ ٱكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُوْنَ سَيَئَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ آكْبُرُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ لَا اِلهُ اِلَّهِ اللَّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلاَ ثُوْنَ حَسَنَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ ثَلاَ ثُوْنَ سَيِّنَةً.

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ٨٤٠

الله تعالی کے ذکر کے فضائل

حفرت ابو ہریرہ اور حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نَهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، اللهُ أَكْبُو- جَوْفُ الكِمرتب سُنحَانَ اللهِ كَبَابِ ال كَ لِيَّ مِن لَكِيال لکیودی جاتی ہیں۔اس کی ہیں برائیاں مٹادی جاتی ہیں۔ جو خص اَللہ اُنحبُو کیےاس کے لئے بھی

مجمع البحرين في زوائد المعجمين :٣٢٩/٧ قبال المحشى اخرجه الطبراني في الصغير و قال الهيثمي في المجمع و رجاله رجال الصحيح غير داؤد بن بلال وهو ثقة

فاندہ: حدیث شریف کاس جلہ " پیکمات اپ پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے" کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے" اور دائیں بائیں بیچھے سے آنے" کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے خاظت کریں گے۔

﴿195﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الشِّنِيُّ قَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ ٱكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. رواداحد ١٥٢/٢

﴿196﴾ عَنْ عِمْوَانَ. يَغِينُ: ابْنَ مُصَيْنِ. رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ سَنَتَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ سَنَتَ اللهُ عَنْهُمَا قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهُ وَمَنْ بسَنطَنَى اللهُ يَعْمَلُ مُنْ يَعْمَلُ كُلُ يَوْم مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا؟ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهُ وَمَنْ بسَنطَنَى انْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْم مِثْلُ أُحُدٍ عَمَلًا؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، فَالُوا: يَا رَسُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

رواه لطراني والبراز وارجالهما يحال عمجمج محمع أره للداه أجاده

رسول الله! میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور میری بڈیاں کمزور ہوگئی ہیں ،کوئی ایسائل بتلا دیجئے جو مجھے ہے۔
ہنت میں داخل کرادے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واہ واہ! تم نے بہت اچھا موال کیا ،اور فرمایا کہ الله اُنحکہ مومر تبہ پڑھا کرو، بیتمہارے لئے الیسے سواوٹوں سے بہتر ہے بن کی گردن میں پٹہ پڑا ہوا ہو، جھول ڈلی ہوئی ہواوروہ مکہ میں فرنگ کئے جا کمیں۔ لَا ٓ اِلْسَهَ اِلَّا سومر تبہ پڑھا کروہ ہم تہارے لئے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کوآسان وزمین نے لله سومر تبہ پڑھا کروہ ہم تاہد تال وزمین نے ھانپ رکھا ہے ،ادراس دن تمہارے لل سے بڑھ کرکی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جواللہ تعالی کے بال قبول ہوالبہ اس خص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے پیکمات استے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ برتبہ کے ہوں۔

ایک روایت میں بیجی ہے کہ لَآ اِللهُ اِللهُ رُرِها کرو، بیکی گناه کونییں چھوڑتا، اوراس بیما کوئی عمل نہیں۔ (ابن ماجہ منداحہ طبرانی متدرک عالم ، مجح الزوائد)

﴿193﴾ عَنْ اَبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِلِيَّهُ مَوَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَوْسًا، فَقَالَ:يَـااَبَا هُرَيْرَةَ! مَاالَّذِى تَغْرِسُ؟ قُلْتُ : غِرَاسًا لِى، قَالَ: اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ اِللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ، يُغْرَسُ لَك، بِكُلِّ وَاحِدَةٍ، شَجَرَةٌ فِي الْجَنَةِ.

رواه ابن ماجه باب فضل التسبيح، رقم: ٣٨٠٧

حضرت ابو ہریرہ فی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی سے گزرے اور میں ابو ہریرہ فی فی اسے گزرے اور میں ابودے لگار ہا ہوں۔ انگار ہا تھا فی ابودے لگار ہا ہوں۔ ارشاد فرمایا: کیا میں سے بہتر پودے نہ بتا دوں؟ سُبنت ان اللهِ، وَ اَلْحَمْدُ لِلهِ، وَ لاَ إِللهُ اللهُ ، وَ اَللهُ مَنْ کَہَا اِللهُ اللهُ ، وَ اَللهُ مَنْ کَہَا اِللهُ اللهُ ، وَ اَللهُ مَنْ کَہَا اَلٰ مِن سے ہمر کلمے کے بدلے تمہارے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ (این ماجہ)

﴿194﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِهُ فَقَالَ: خُلُوا بُشَكُمْ فَلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! آمِنْ عَلَوْ حَضَرَ؟ فَقَالَ: خُلُو بُسْتَكُمْ مِنَ النَّادِ، قُولُواْ: سُبْحَانَ الْجُرُوْ الْبَحْمُدُ لِلْهِ، وَلَا إِللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ آكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَ يَاثِينَ يَوْمَ الْتَبَامَةِ مُسْتَغْدِمَاتٍ، وَمُسْتَأْخِرَاتٍ، وَمُسْجِيَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحات. ﴿192 ﴾ عَنْ أُمِّ هَانِيْ بِنْتِ آبِيْ طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ بِيْ رَسُولُ اللهِ النَّا عَمَلُ فَاتَ يَوْم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اقَدْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ، آوْكَمَا قَالَتْ: فَمُرْنِيْ بِعَمَلِ آعْمَلُ وَ آنَا جَالِسَةٌ؟ قَالَ: فَمُرْنِيْ بِعَمَلِ آعَمَلُ وَ آنَا جَالِسَةٌ؟ قَالَ: سَبِحِى اللهِ مِانَة تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِانَة رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ اللهَ عَلَى وَاللهُ مِانَة تَحْمِيْدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مَا بَنْ لَكِ مِانَة رَقَبَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِيْنِينَ عَلَيْهَا تَعْدِلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ، وَ لَا يُرْفَعُ عَمَلُ اللهِ اللهِ وَكَبَرِى اللهُ مِانَة تَكْبِيرَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِانَة بَدَنَةٍ مُقَلَّدةٍ مُتَعَبَّلَةٍ، عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَمَلُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْلٍ يُدْخِلْنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَمْلُ اللهِ كَبُرَثُ الطَهراني في الكبير ولم يقل آخيبُهُ. ورواه في الاوسطِ الااله قال فيه: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَبُرَثُ الطبراني في الكبير ولم يقل آخيبُهُ. ورواه في الاوسطِ الاالهُ قال فيه: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ كَبُرَثُ مِينَ مِانَةٍ بَدَنَةٍ مُقَلَّدةٍ مُجَلَّلَةٍ تُهْدِيْنَهَا اللّي بَيْتِ اللهِ تَعَالَى: وَقُولَى: لَآ اللهُ إلّا اللهُ مَنْ فَالُ مِثْلُ مَا قُلْنِ اللهُ لَلْ اللهُ لَا تَعْرُكُ ذُنُهُ وَلَا يُشْعِهُا عَمَلُ المُعَلَى عَمْلُ اللهُ لَا تَعْرُكُ ذُنْهُ وَلَا يُشْعِهُا عَمَلُ.

وقَال: هذا حديث صحيح الاساد ووافقه الدهبي ١٤/١ ٥

ایک روایت میں ہے کہ معنزت آم ہانی رضی اللہ عنبا فر ، تی تیا کہ میں اس مال ایاتی و

(منداحمه)

قرآن کریم ہی کے کلمات ہیں۔

﴿189﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَآنَ أَقُولَ سُبُحُانَ اللهِ عَلَيْكِ: لَآنَ أَقُولَ سُبُحُانَ اللهِ عَلَيْهِ النَّسَمُسُدِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ ، اَحَبُّ اللَّيِّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُدِ

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٧

﴿190﴾ عَنْ اَبِى سَلْمَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْ لَ اللهِ غَلَطِهِ يَقُولُ: بَخِ بَخِ بِخَـمْسِ مَاأَتْقَلَهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ، وَ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ، وَ اللهُ اَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِّى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ.

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١١/١ ٥

حضرت ابوسلنی صَلَّی فَرَه تے ہیں کہ میں نے رسول الله عَلِی کے بیارشادفر ماتے ہوئے سازواہ واہ! پانچ چیزیں اعمال نامہ کے ترازومیں کتی زیادہ وزنی ہیں۔(۱) لآ الله (۲) سناواہ واہ! پانچ چیزیں اعمال نامہ کے ترازومیں کتی زیادہ وزنی ہیں۔(۱) لآ الله (۳) الله انجبر (۵) کسی مسلمان کا نیک ارکافوت ہوجائے اوروہ شنب حال الله (۳) الله انجبر (۵) کسی مسلمان کا نیک ارکافوت ہوجائے اوروہ تواب کی امید پرصر کرے۔

﴿191﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ مِقُولُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْمَحَمَّدُ لِلهِ، وَاللهُ اَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشُو حَسَنَاتٍ. (و هوجزء من الحديث) دواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورجالهما

رحال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي و هو ثقة، مجمع الزوائد ١٠٦/١٠

حضرت سعد رفظه روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیمہ نے ارشادفر مایا: کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا: ضرور بتلائے! ارشاد فرمایا: وہ دروازہ لَا حَوْلَ وَ لَا فُوَةً إِلَّا بِاللهِ ہے۔

(متدرک عالم)

﴿187﴾ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِسِهُ لَيْلَةَ اُسْرِى بِهِ مَرَّ عَـلَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ مَلَئِسٍ الْمَالِ عَـلَيْهِ السَّلَامُ: مُـرْ اُمَّتَكَ فَـلْيُكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَانَ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَ اَرْضَهَا وَاسِعَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

رواه احمد ورجال احمد رجال الصحيح غير عبداللَّهِ من عمد الرَّحمٰن بن عمرين الخطاب و هو ثقة لم يتكلم فيه احدوو ثقه ابن حيّان ، مجمع الرواند ١١٩/١٠

حضرت ابوابوب انصاری کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ معراج کی رات حضرت ابراہیم المنتی کے پاس سے گذر ہے تو انہوں نے بوچھا: جرئیل! بیتمبارے ساتھ کون بیس؟ جرئیل المنتی نے عرض کیا: محد علیہ بیں۔ ابراہیم المنتی نے فرمایا: آپ اپن امت سے کہ وہ جنت کی مٹی مہ ہے اور اس کی کہ جنت کی مٹی مہ ہے اور اس کی ربین کشادہ ہے۔ بوچھا: جنت کے بودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: لا حَوْلَ وَ لَا فَوْهَ الله بالله فرمایا: لا حَوْلَ وَ لَا فَوْهَ الله بالله فرمایا: الله حَوْلَ وَ لَا فَوْهَ الله بالله فرمایا: کرمندائم بین الرائد الله کے الله الله کی درائم بین الرائد الله کی درائم بین الزائد)

﴿ 188﴾ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ بَحُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ : أَحَبُ الْكَلامِ اللهِ أَوْبَعُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْمُحَمَّدُ اللهِ، وَاللهُ اللهُ، واللهُ أَكْثُرُ، لا يصُولُك بِابِهِنُ بدأت روحوحوه من المحديث) رواه مسلم بال كراحة النسسية بالاسعاء القسمة مرد مرد مرد ورد وحدود أفضَلُ الْكُلامِ بَعْدَ الْقُوْآنِ أَرْبَعٌ وَهِى مِنَ الْقُوْآنِ وَلَا مَا

عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَاْكُلَ الْآكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

رواه مسلم، باب استحباب حمد اللَّهِ تعالَى بعد الأكلِ والشرب، رقم: ٦٩٣٢

حفرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کاشکرادا کرے یا پانی تعالیٰ اس بندہ سے بے حدخوش ہوتے ہیں جولقمہ کھائے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے یا پانی کا گھزٹ پیئے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔

﴿184﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ مُقُولُ: كَلِمَتَانِ إِخْدَاهُ مَا أَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ: لَآ اللهُ اللهُ، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

رواه الطبراني ورواته الى معاذ بن عبداللَّه ثقة سوى ابن لهيعة ولحديثه هذا شواهد، الترغيب ٤٣٤/٢

(185) عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي يَدِى وَ أَوْ فِي يَدِم: أَنْ فِي يَدِم: أَنْ مِنْ بَنِي السَّمَاءِ وَ الْآرْضِ . أَنْسَبِثُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِللهِ يَمْلُونُهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْآرْضِ .

لمحميث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، باب فيه حديثان التسبيح نصف الميزان، رقم: ٩١٥٣

قبیلہ بوسلیم کے ایک صحافی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ان باتوں کومیرے ہیں کہ اللہ علیہ بوست مبارک پر گن کر فرمایا: سُنے ہوریتا ہے۔ اور اَللهُ اَخْبَرُ کَا تُوابِ مِین و جداور اَللهُ اَخْبَرُ کَا تُوابِ مِین و اُسَان کے درمیان کی خالی جگہ کورُ کر دیتا ہے۔ اور اَللهُ اَخْبَرُ کا تُوابِ زمین و اُسَان کے درمیان کی خالی جگہ کورُ کر دیتا ہے۔ (زندی)

رُ 186 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: اَلاَ اَوُلُك عَلَى بَابٍ مِنْ اَوَالْ مَنْ الْجَنْةِ؛ قُلْ اَوُلُكُ عَلَى بَابٍ مِنْ اَوَالْ اللهِ! قَالَ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم بخرجاه ووافقه الذهبي ٢٩٠/٤

مخلوق نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کے بھردینے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں آسانوں اور زمینوں کے خلاکو بھردینے کے برابر، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز ہے۔
ہیں ہر چیز پر۔

﴿ 181﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَلَا جَالِسٌ اَحَرِكُ شَفَتَى فَقَالَ: بِمَ تُحرِّكُ شَفَتَى دَاهُ كُو اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اَفَلَا اُخْبِرُكَ اِحْرَكُ شَفَتَى وَاللهِ قَالَ: اَفَلا اُخْبِرُكَ بِشَيْءٍ إِذَا قُلْتُهُ، ثُمَّ وَالْبَقِلَ وَ النَّهَارَ لَمْ تَبْلُغُهُ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ: اَلْحَمْدُ اللهِ عَدْدَ مَا اَحْصَلى خَلْقَهُ، عَدْدَ مَا اَحْصَلى خَلْقَهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ عَدْدَ مَا اَحْصَلى خَلْقَهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْمَ مَا الْحَمْدُ اللهِ عَدْدَ مَا اَحْصَلى خَلْقَهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْمَ مَسْلُواتِهِ وَ الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلى خَلْقَهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْمَ مَسْلُواتِهِ وَ الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلى خَلْقَهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْمَ مَا اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ، وَ الْحَمْدُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

رواه الطبراني من طريقين واسناد احدهما حسن، مجمع الزوائد ٠ ٩/١

حضرت ابوأ مامه با بلی رفظینه فرماتے ہیں که رسول الله علیہ تشریف لائے اور میں بیٹھا ہوا تھامیرے ہونٹ حرکت کررہے تھے۔ آئے دریافت فرمایا کدایے ہونٹ کس وجہسے ہلارہے ہو؟ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! الله تعالی کا ذکر کرر باہوں۔آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تهہیں وہ کلمات نہ بتا دوں کہ اگرتم ان کو کہ لوتو تمہارا دن رات مسلسل ذکر کرنا بھی اس کے ثواب كونة كني سكي ميس في عرض كيا: ضرور بتلاد يجيئ ارشادفر مايا: يكلمات كهاكرو: ٱلْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا أَخْصَلَى كِتَابُهُ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ عَـدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ عَـدَدَ مَا أَحْصَلي خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ مِـلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِـلْءَ سَمْوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَىٰءٍ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَـلْـى كُلّ شَـىْءِ اوراسي طرح سُبْـحَانَ اللهِ اور اَللهُ اكْتَبُو كـساتهريه كلمات كهاكرو: سُبْحَانَ اللهِ عَـدَدَ مَـا آحْـصْـى كِتَـابُــهُ، وَسُبْـحَانَ اللهِ عَدَدَ مَافِى كِتَابِـه، وُسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْمَطَى خَلْقُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ سُسْوَاتِيهِ وَأَوْضِهِ،وسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُنْبَحَانَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللهُ أكْبَرُ عَدَدَ مَا اَحْصَى كِتَابُهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَافِيْ كِتَابِهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَىرُ مِلْءَ مَا فِي خَلْقِهِ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ مِلْءَ سَمَوَ اتِهِ وَٱرْضِهِ، وَ اللهُ ٱكْبَرُ عَدَدَ كُلَّ شيْءٍ وَانْهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ.

توجمه: الله تعالى كے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں كی تعداد كے برابر جھےاس كی كتاب نے شاركيا ہے، الله تعالى كے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں كی تعداد كے برابر جواس كی كتاب میں ہیں، اللہ تعالى كے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں كی تعداد كے برابر جے اس كی

مرتبہ کے۔ اگران کلمات کوان سب کے مقابلہ میں تولا جائے جوتم نے شیخ سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہوجا ئیں۔ وہ کلمے یہ ہیں سبخان اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ رَضَا نَفْسِهٖ وَ دِضَا نَفْسِهٖ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِهٖ ترجمه: ''میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے لکھنے کی سیائی کے برابر اللہ تعالیٰ کی شبیح اور تعریف بیان کرتا ہوں'۔ (ملم)

﴿180﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ذَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِلُهُ عَلَى إِمْرَآةٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى وَ وَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسُرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوْعَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْسُمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْكُرْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بِي السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ، وَ اللهُ الْآرُضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ، وَ اللهُ الْآرُضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُولَ وَ لَا قُوةً إِلّا اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا خَوْلَ وَ لَا قُوةً إِلّا اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا خَوْلَ وَ لَا قُوةً إِلّا اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوةً إِلّا اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ المَحتى، رنه مِن مِن المحتى، رنه مِن المحتى، رنه مِن المحتى، رنه مِن اللهِ مِثْلَ ذَلِك.

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ بِيل - (جارى)

﴿178﴾ عَنْ صَفِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيُّ وَ بَيْنَ يَدَىَّ أَوْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهِنَّ ، قَالَ: يَا بِنْتَ حُيَيٍّ إِمَا هَذَا ؟ قُلْتُ: أُسَبِّحُ بِهِنَّ ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ سَبْحَتُ مُنْ لُهُ قُلْدُ اللهِ قَالَ: قُولِى سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ.

رواه الحاكم في المستدرك و قال: هذاحديث صحيح ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ١ /٧٧ ٥

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ میرے پاس تشریف لائے میرے سامنے چار ہزار بھوری گھلیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر میں تنبیج پڑھ رہی ہوں۔ میں ارشاد فرمایا: کمین کی بیٹی (صفیہ )! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان گھلیوں پر تنبیج پڑھ رہی ہوں۔ میں ارشاد فرمایا: میں جب سے تمہارے پاس آ کر کھڑ اموں اس سے زیادہ تنبیج پڑھ چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے کھادیں۔ ارشاد فرمایا: سُنے ان اللہ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَنَیْءِ کہا کہ کو پیران کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کہا کرولیعنی جو چیزیں اللہ تعالی نے بیدا فرمائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں۔

(معدرک ماکم)

﴿179﴾ عَنْ جُويْرِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِى عَلَيْكُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرَةٌ حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الصُّبْحَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى السَّجَالِ الَّتِى فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعْم، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ، لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، السَّحَالِ الَّتِى فَارَقْتُكِ مَلْ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهِ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهِ وَرَضَا نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

رواه مسلم، باب التسبيح إول النهار و عند النوم، رقم: ٢٩١٣

حضرت جور پیرضی الله عنها سے روایت ہے کہ بی کریم عضی صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے شریف جور پیرضی الله عنها اور بیا بی نماز کی جگہ پر پیٹھی ہوئی (ذکر میں مشغول تھیں) نبی کریم مسلی الله علیہ وہ گئے تھیں۔ نبی کریم مسلی الله علیہ وہ کہ تھیں۔ نبی کریم مسلی الله علیہ وہ کہ تھیں۔ نبی کریم مسلی الله علیہ وہ کہ تھیں ہوئی تھیں۔ نبی کریم مسلی الله علیہ وہ کہ انہوں نے مسلی الله علیہ وہ کریم عظیم نے دریافت فر مایا: تم اس حال میں ہوجس پر میں نے چھوڑا تھا؟ انہوں نے مسلی الله علیہ علیہ کا دریافت فر مایا: میں سے جدا ہونے کے بعد چار کلے تین میں کئی بال ! نبی کریم عظیم نے درشا وفر مایا: میں سے تم سے جدا ہونے کے بعد چار کلے تین

﴿ 175﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حضرت ابوذر رفظ فلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: کیا میں تم کونہ بتاؤں کہ اللہ تعلق کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے بتاد یعنے کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ کلام کیا ہے؟ ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے بتاد یہ کیا ہے نادہ پہندیدہ کلام "سُبنے ان الله وَ بِحَمْدِه" ہے۔ (مسلم)

ووسرى روايت يس سب سے زياده پنديده كلام" سُنْحَانَ رَبِّيْ وَبِعَمْدِهِ" ہے۔ (ترنى)

﴿176﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَئِلِكُمْ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظَيْم وَ بِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَلَّةِ.

رواه الترمذي وقَالَ: هذا حديث حسن عريب، ساب في قصائل سحان الله و بحمده ..... وقم: ٣٤٦٥

حضرت جابر ﷺ نے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے مسئون اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے لئے جنت میں ایک مجود کا درخت لگاد یا جاتا ہے۔ اللہ علیہ اللہ کا اللہ کے لئے جنت میں ایک مجود کا درخت لگاد یا جاتا ہے۔ (ترفی)

معزت ابو ہریرہ دیکھی فرماتے ہیں کے رسول اللہ میجھنے کے ارشہ فرماجے ایک ہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو بہت مجبوب ، زبان پر بہت سکے اور تراز و میں بہت میں وزنی ہیں۔ ووفی ہ حفرت عبدالله بن عمر وظالله روايت كرتے بين كدرسول الله على في ارشاد فرمايا: جو أخف منبخان الله وَ بِحَمْدِه بِرُحْتاب اس كے لئے جنت ميں ايك مجھور كاورخت لكادياجاتا ب

﴿173﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ سُئِلَ اَتَّى الْكَلَامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلا ئِكْتِهِ اَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ.

رواه مسلم، باب فضل سُبْحَانَ اللَّهِ و بحمده، رقم: ٦٩٢٥

﴿174﴾ عَنْ أَبِى طَلْحَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَبِكُ مَنْ قَالَ لآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ وَخَلَ الْجَنَّةُ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ اللهِ حَسَنَةٍ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رواه الحاكم و قال: صحيح الاسناد، الترغيب ٢٢١/٢

حضرت ابوطلحہ و ایت کرتے ہیں کر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو خص لآ اللہ علیہ اللہ کہتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ جو خص سنب حسان اللہ و بب حملہ ہو کہ اللہ کہتا ہے اس کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار نیکیال کھی جاتی ہیں۔ صحابہ و کی اندہ ہی یا رسول اللہ! ایک حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکتا (کہ نیکیال زیادہ ہی یا رسول اللہ! ایک حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکتا (کہ نیکیال زیادہ ہی ارشاد فرمایا: (بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے اس لئے کہ) تم میں سے ایک خص اتی نیکیال لے کرآئے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جا کیں تو وہ دب جانے لیکن اللہ تمالی کی نوجوں کے اس کے کہا کی نوجوں کے اس کے کہا کہ تو جا کیل کی نوجوں کے اور ہلاک ہونے ہیں گی ۔ پھر اللہ تعالی اپنی رحمت ہے جس کی تعلی کے دفر ما کیل کے دور باک کی دونے سے بچالیں گے۔ (متدرک حاکم بر غیب)

نیکیاں لکھ دی جائیں گی اوراس کے ایک ہزار گناہ معاف کردیے جائیں گے۔ (ملم)

﴿170﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: إِنَّ مِمَّا تَذَكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، التَّسْبِيْحَ وَ التَّهْلِيْلَ وَ التَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيِّ تَذَكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، التَّسْبِيْحَ وَ التَّهْلِيْلَ وَ التَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيِّ تَذَكُرُ وَنَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، اللهِ ا

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ فی ارشادفر مایا:
جن چیزوں ہے تم الله تعالیٰ کی بردائی بیان کرتے ہوان میں ہے سُنہ حَان اللهِ، لَآ اِللهُ اللهُ،
الْحَمْدُ لِلهِ ہیں۔ یکلمات عرش کے چاروں طرف گھو متے ہیں۔ ان کی آ وازشہد کی کھیوں کی ہین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھنا ہے کی طرح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا الله تعالیٰ کی بارگاہ میں بھنا ہے کی طرح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا دیں۔

﴿171﴾ عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ مِلْكَ : عَلَيْكُنْ بِالتَّسْبِين وَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّقْلِيْسِ وَ اعْقِدْنَ بِالْآنَامِلِ فَانَّهُنَّ مَسْوُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ وَ لَا تَغْفَلْنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. رواه الترمذي ونال: هذا حديث حسن غريب، بات في فصل النسبع برنم ٢٥٨٣

حضرت بیره رضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله علی نظیم سے ارشاد فر مایا:
این اور تبیح (مُنبحَانَ اللهِ کهما) اور تبلیل (لآ اِلله وَلا الله کها) اور تقدیس (الله تعالی کی پاک بیان کرنا مثلاً مُنبحَانَ المملِكِ الْقُدُوس کهنا) لازم کرلو۔ اور انگیوں پر گنا کرو، اس لئے کہ بیان کرنا مثلاً مُنبحَانَ المملِكِ اللهِ الْقُدُوس کهنا کے اور جواب کے لئے ) بولئے کی طاقت دی انگیوں سے سوال کیا جائے گا (کہ ان سے کیا عمل کے اور جواب کے لئے ) بولئے کی طاقت دی جروم جائے گی۔ اور الله تعالی کی رحمت سے خروم جائے گی۔ اور الله تعالی کی رحمت سے خروم کیا۔

﴿172﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَــْمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهُ كُنْتُ مَنْ قال سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عُرِمَتْ لَهُ نَخْلَةً فِى الْحَنْةِ .

يواله البراز وامساده حبشا محمع الدواتك وأأداره

اللهُ فِيْدِ وَ يُدْصَهِ لُمُونَ عَلَى النَّبِيّ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ إِنْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لِلنُّوَابِ.

حفرت ابو ہریرہ ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ کے ارشاد فر مایا: جولوگ کسی محلیہ بیٹے نے ارشاد فر مایا: جولوگ کسی مجلس میں بیٹے میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم علیہ کے پر ورود جیجیب تو ان کو قیامت کے دن (ذکر اور درود شریف کے ) تو اب کود میکھتے ہوئے اس مجلس پرافسوس ہوگا۔اگر چبہ والوگ (اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے ) جنت میں داخل بھی ہوجا کمیں۔ (ابن حبان)

﴿168﴾ عَنْ اَبِيْ هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَلَّا اللهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسِ لَايَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً

رواه ابوداؤد، باب كراهية ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللُّه، وقم: ٥٥٠ ٤٨

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ فی ارشاد فر مایا: جولوگ کسی اللہ عَلَیْ فی است کے استان کی اللہ علیہ کرتے تو وہ گویا (بد بودار) مردہ گدھے کے باس سائھے ہیں اور میجلس ان کے لئے قیامت کے دن افسوں کا ذریعہ ہوگا۔ (ابوداود)

فسائدہ: افسوں کا ذریعہ اس لئے ہوگی کیجلس میں عموماً کوئی نضول بات ہوہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن عتی ہے البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرلیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچاؤ ہوجائے گا۔

(بذل الجود)

﴿169﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ نَلَظِيْهُ فَقَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ أَنْ بَكْسِبُ كُلُّ يَوْمِ ٱلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا ٱلْفَ عَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِالَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطِيْعَةٍ.

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٥٢

مفرت معد رفتی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں سے کوئی شخص ہر روز ایک ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا: ہم میں سے کوئی آ دمی ایک ہزار نیکیاں سیم مرس کما سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: سجان اللہ سومر تبہ پڑھے اس کے لئے ایک ہزار حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ دوایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: سات آدی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سامید میں ایسے دن جگہ عطافر ما کیں گے جس دن اس کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ (۱) عادل بادشاہ۔ (۲) وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو (۳) وہ محض جس کا دل ہر وقت مجد میں لگار ہتا ہو (۳) دوایہ محض جو اللہ تعالیٰ کے لئے محبت رکھتے ہوں ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد بہی ہو۔ (۵) وہ محض جس کوکوئی او نیج خاندان والی حسین عورت، پنی سارت محتوجہ کرے اور وہ کہد دے: میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ (۱) وہ محض جواس طرح چھپا کر صد قد کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دا ہنے ہاتھ نے کیا خرج کیا محض جواس طرح چھپا کر صد قد کر کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دا ہنے ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔ (۷) وہ محض جواس طرح چھپا کر مد قد کر کے بائیں ہیں کرے اور آنسو بہنے گئیں۔ (بناری)

﴿165﴾ عَنْ آبِى هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُواللهُ فِيْهِ وَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيَهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَلَهُمْ.

ولا يذكرون الله، رقم ٢٣٨٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ نجا کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو اوک کی مسلطی میں بیٹی کے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ندا ہے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے ملے میں بداللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو مذاب دیں گئے قیامت کے دن خسارہ کا سبب ہوگ ۔ اب بیداللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو مذاب دیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو مذاب دیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو مذاب دیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو مذاب دیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے معاف فرمادیں۔

﴿ 166 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ: مَنْ فَعَد مَفْعدًا لَمْ ( 166 ) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ وَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهُ كُوْ اللهُ فَيْه كَانَتْ عَلَيْه يَدُكُواللهُ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْه مِنَ اللهِ بَوْدَ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا بَذْكُو اللهُ فَيْه كَانَتْ عَلَيْه يَدُكُواللهُ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْه مِنَ اللهِ بَدُولُهُ اللهُ فَيْهِ كَانَتْ عَلَيْه مِنَ اللهِ بَوْدَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ بَدُولُ مَنْ مَحْلَتُ وَلا بِدَاءَ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

 کے کم شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: جس کود کیھنے ہے تہمیں اللہ تعالی یاد آئیں، جس کی بات سے تمہار عمل میں ترتی ہواور جس کے مل سے تمہیں آخرت یاد آجائے۔ (ابویعلی جمع الزوائد)

﴿162﴾ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ظَلَيْكَ قَالَ: مَنْ ذَكَرَاللهُ فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيْبَ الْآرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ٢٦٠/٤

حضرت انس بن ما لک فرا ہے ۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشا دفر مایا: جو خص الله تعالیٰ کا ذکر کرے اور الله تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسوز مین پر گر پڑیں تو قیامت کے دن الله تعالیٰ اسے عذا بنہیں دیں گے۔ (متدرک حاتم)

ُ ﴿163﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَلَطِيْكُ قَالَ: لَيْسَ شَىْءٌ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ فَطْرَتَيْنِ وَ اَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمِ تُهْوَاقُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَاَمَّا الْأَثَوَانِ فَاَثَرٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَاَثَرٌ فِى فَوِيْضَةٍ مِنْ فَوَائِضِ اللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل المرابط، وقم: ١٦٦٩

حضرت الواً ما مد و وايت به كه بي كريم عَلَيْكُ ف ارشاد فر مايا: الله تعالى كودو تقرار دونشانول سن زياده كوئى چيز محبوب بيس - ايك آنوكا قطره جوالله تعالى ك خوف سه نظر دوراخون كا قطره جوالله تعالى كراست مي بهرجائ - اوردونشانول ميل ايك الله تعالى ك راست كاكوئى نشان (جيئ فرم ، غباريا الله تعالى كراست ميل جيئ كانشان) اورايك وه نشان جوالله تعالى كراست كاكوئى نشان) ورايك وه نشان جوالله تعالى كراست ميل جيئ كانشان) اورايك وه نشان جوالله تعالى كراست ميل جيئ كانشان) ورايك وه نشان جوالله تعالى كراست كاكوئى نشان ) - (ترنى) منالى كرا بين بيئ من بيئ من بيئ كرا بي عن أبين هوري من بيئ بيئ من بيئ كرا بي عن النبي منالي في المناب و الله بيئ المناب و المناب و الله بيئ المناب و الله بيئ المناب و الله بيئ المناب و المناب و الله بيئ المناب و الله بيئ المناب و الله بيئ الله بيئ الله بيئ الله بيئ الله بيئ الله بيئ المناب و الله بيئا في الله بيئا و رَجُلٌ دَعَنْهُ المُواَةٌ ذَاتُ مَنْ مِنالَهُ مَا لَنْ فَالْ بِهِ بِيئَ وَ رَجُلٌ دَعَنْهُ الله مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ الله منالهُ مَا لَهُ فَالَ بِهِ بِيئَةُ وَ رَجُلٌ دَعَنْهُ وَ رَجُلٌ دَعَنْهُ وَرَجُلٌ فَعَنْهُ وَرَجُلٌ فَعَنْهُ وَرَجُلٌ فَعَنْ فِي الْمُعَلَى اللهُ مَا لَهُ الله الله و الله وَالله مَا له مَا لهُ مَا لهُ الله و الله الله و ا

أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَجُلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُاللهُ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَ مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللهِ مَا أَجُلَسَكُمْ إِلَّا ذَاك؟ قَالُوا: وَ اللهِ المَا أَجُلَسَنَا إِلَّا ذَاك، قَالَ: اَمَا إِلَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلْ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلَائِكَة.

رواه مسلم، باب فصل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٧٥٧

حفرت معاویہ فالجاء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ایک حلقہ میں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا: تم یہاں کیے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ تعالی کا ذکر کرنے اور اس بات کاشکر اواکرنے کے لئے بیٹے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو اسلام کی ہدایت و ہے کرہم پراحسان کیا ہے۔ نبی کریم علی ہے نہ ارشاو فرمایا: اللہ کی تتم ایک کے ارشاو فرمایا: اللہ کی تتم ہیں۔ نبی کریم علی نے ارشاو فرمایا: میں نے تمہیں جمو فاسمجھ کو تتم اس کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علی نے ارشاو فرمایا: میں نے تمہیں جمو فاسمجھ کو تتم بیل کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علی کے ارشاو فرمایا: میں نے تمہیں جمو فاسمجھ کو تسم بیل بلکہ بات یہ ہے کہ جرئیل النظامی میں میں آئے تھے اور میڈ فرمار ہے ہیں۔ اس آئے تھے اور میڈ فرمار ہے ہیں۔ اس کے کہ اللہ تعالی تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرمار ہے ہیں۔ (مسلم)

﴿160﴾ عَنْ آبِى رَذِيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَلَا اَدُلُكَ عَلَى ملاك هٰذَا الْآمْرِ الَّذِى تُعِينُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ آهُل الذِّكُر وَ اذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكَ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ.

(الحديث) رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة المصابح رقم ٥٠٢٥

حضرت ابورزین فضی فرماتے ہیں کہ بی کریم عین نے ارشاد فرمایا: کیاتم کو دین کی بنیادی چیز نہ بتاؤں جس ہے م دنیاوآ خرت کی بھلائی حاصل کرلو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں بنیادی چیز نہ بتاکرو۔ اور تنبائی میں بھی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو حرک میں میں رکھو۔
میں رکھو۔

(تغييرابن كثير)

فرماياہے۔

﴿156﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا غَنِيْلَمَهُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ قَالَ: غَنِيْمَهُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ.

رواه احمد و الطبراني واسناد احمد حسن، مجمع الزوائد . ٧٨/١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! ذکر کی مجالس کا کیا اجر وانعام ہے؟ ارشا دفر مایا: ذکر کی مجالس کا اجر وانعام جنت ہے جنت۔ (مندالحد طبرانی جمع الزوائد)

﴿157﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَ وَجَلً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيَعْلَمُ اَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ، فَقِيْلَ: وَ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ.

رواه احمد باسنادين واحدهما حسن وابو يعلى كذلك، مجمع الزوائد . ٧٥/١

(منداحمه،ابویعلی،مجمعالزوائد)

﴿158﴾ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا مَوَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنْهُ فَاوْتَعُوا، قَالُوا: وَمَا رِيَاصُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ اللِّرِحُود (واه الترمِذي، وقالَ هذا عدبت عسن غريب، باب حديث في اسعاء الله الحسني، رقم: ٣٥١٠

حفرت انس بن ما لک رفتی ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: جب بنت کے باغوں پرگذرو تو خوب جرو صحابہ و اللہ اندا جنت کے باغ کیا بی ارسول الله! جنت کے باغ کیا بی ارشاوفر مایا: ذکر کے طنعے۔

ترا؟ ارشاوفر مایا: ذکر کے طنعے۔

(تذی

وْ159﴾ عَنْ مُعَادِيَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللهِ مَلِيَكِ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ

ان پررشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: یہ ا لوگ ہوں گے جومختلف خاندانوں ہے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے دور ہوکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے (ایک جگہ) جمع ہوتے تھے اور یہ سب اس طرح چھانٹ چھانٹ کراچھی با تیں کرتے تھے جیسے مجوریں کھانے والا (محجوروں کے ڈھیریس سے) اچھی محجوریں چھانٹ کر نکالٹا رہتا ہے۔

(طبرانی، جمح الزوائد)

فساندہ: حدیث شریف میں رحمان کے داہنی طرف ہونے سے مرادیہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالی کے یہاں خاص مقام ہوگا۔ رحمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں کا مطلب میہ ہے کہ جیسے داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوبیاں ہی ہیں۔

۔ انبیاعلیہم السّلام اور شہداء کا ان پررشک کرنا ان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ ہے ہوگا اگرچہ حضرات انبیاعلیہم السّلام اور شہداء کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ (جمع بحار الانوار)

﴿155﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَهُو فِى بَعْضِ اَبْيَاتِهِ ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ ﴾ اللهُ عَلَى مِنْهُمْ فَائِرُ الرَّاسِ وَ جَاتُ الْجِلْدِ اللهَ يَعْلَى مِنْهُمْ فَائِرُ الرَّاسِ وَ جَاتُ الْجِلْدِ وَدُوالنَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمِّتِي مَنْ وَدُوالنَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمِّتِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکیندان پر نازل ہوتا ہے اور اللّٰہ تعالٰی ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔

﴿153﴾ عَنْ آبِيْ الدَّوْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : لَيَبْعَضَّ اللهُ آقُوَامًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النَّوْرُ عَلَى مَنَابِرِ اللَّوْلُوْ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوا بِٱنْبِيَاءَ وَ لَاشُهَدَاءَ فَالَ: فَعَرَضُهُ النَّاسُ، لَيْسُوا بَانْبِيَاءَ وَ لَاشُهَدَاءَ فَالَ: فَعَرَضُهُ النَّاسُ، لَيْسُوا بَانْبِيَاءَ وَ لَاشُهَدَاءَ فَالَ: فَالَ: فَعَرَابِي عَلَى اللهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتَى وَ بِلَادٍ شَتَى يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ. الْمُنتَحَابُونَ فِي اللهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتَى وَ بِلَادٍ شَتَى يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ.

رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد، ٧٧/١

حضرت ابودرداء ظی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن اللہ تعلقہ نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن اللہ تعلق بعض لوگوں کا حشر اس طرح فر مائیں گے کہ ان کے چروں پر نور جمکتا ہوا ہوگا، وہ موتوں کے منبروں پر ہوں گے۔ لوگ ان پر شک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہدا نہیں ہوں گے۔ ایک دیہات کر ہنے والے (صحابی) نے گھٹوں کے بل بیٹے کرعرض کیا: یارسول اللہ! ان کا حال بیان کر دیجے کہ ہم ان کو پہچان لیس - نی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: وہ لوگ ہوں ہے جو اللہ تائی کی محبت میں مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے آکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وکریس مشغول ہوں۔

(طبرانی بھی الزوائد)

﴿154﴾ عَنْ عَسْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظُهُ يَقُولُ: عَنْ يَبِئْنِ الرَّحْمْنِ. وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ. رِجَالٌ لَيْسُوا بِانْبِيَاءَ ، وَلَا شُهَدَاءَ ، يَغْشَى بَيَاضُ وُجُوهِهِمْ نَظُرُ النَّاظِرِيْنَ ، يَغْيِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشَّهَدَاءُ بِمَفْعَدِهِمْ ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ، قِيْلَ: يَا نَظْرُ النَّاظِرِيْنَ ، يَغْيِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشَّهَدَاءُ بِمَفْعَدِهِمْ ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ، قِيْلَ: يَا رَشُولُ اللهِ اللهِ عَلَى ذِنْحِ اللهِ ، فَيَسْتَقُونَ وَلَا اللهِ عَلَى ذِنْحِ اللهِ ، فَيَسْتَقُونَ وَلَا اللهِ عَلَى فِرْخُو اللهِ ، فَيَسْتَقُونَ اللهِ اللهِ عَلَى فِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَعَرِ اللهِ ، فَيَسْتَقُونَ اللهِ عَلَى فَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

رواه الطبراني و رجاله موثقون، مجمع الزوائد ۲۸/۱۰

حنرت عمروبن عبسہ رہائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدار شاد فرماتے ہوں ہوئے سا: رحمٰن کے داہنی طرف۔اور ان کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ بچھالیہ لوگ ہوں کے دونیو نی مور اندیت و یکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھی ان کے طرف متوجہ رکھی ،ان کے بلند مقام اور اللہ تعالیٰ سے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاءاور شہداء بھی

پھرنے والی ایک جماعت ہے جوذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس آتی ہے اوران کو گھرلیتی ہے تو اپنا ایک قاصد (پیغام وے کر) اللہ تعالیٰ کے پاس آسان پر بھیجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف ہے عرض کرتا ہے : ہمارے رب! ہم آپ کے ان بندوں کے پاس ہے آئے ہیں جو آپ کی نعمتوں (قرآن ، ایمان ، اسلام) کی بڑائی بیان کررہے ہیں ، آپ کی کتاب کی تلاوت کررہے ہیں ، آپ کے نبی محصلی اللہ علیہ وسلم پر دروو شریف بھیجتی رہے ہیں ، اور کی کتاب کی تلاوت کررہے ہیں ، آپ کے نبی محصلی اللہ تعالیٰ ارشاو فرماتے ہیں : ان کو میری رحمت ہے ڈھانپ دو کے وان ہیں ان کو میری رحمت ہے ڈھانپ دو کے وان ہیں ان سب کو میری رحمت ہے ڈھانپ دو کے وکئے میا لیے گؤوں کی مجلس ہوتا۔

(برار ، بحن الر وائدی (اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ نہیں ہوتا۔

(برار ، بحن الروائد) کی نفو میں اللہ تعنیٰ میں اللہ تعنیٰ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ تو نو میں اللہ کو خیفہ اللہ نا دا ہم مینا دو مین السماء ان فو موا

رواه احمد وابو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط، وفيه: ميمون

المرئي، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال احمد رحال الصحيح، محمع الزوائد، ٧٥/١

حضرت انس بن ما لك فضي اورايت به كدر سول الله عَلَيْ ف ف ارشاد فرمايا: جولوگ الله عَلَيْ ف ف ارشاد فرمايا: جولوگ الله تعالی بی کی رضا بوتو آسان سے الله تعالی بی کی رضا بوتو آسان سے ایک فرشته (الله تعالی کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر) اعلان کرتا ہے کہ بخش بخشائ ائمہ جاؤ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ (منداحم، بلرانی، ابو یعلی، بزار، جن اثروائد) جاؤ تمہاری برائی هُرَیْرَةَ وَ اَبِی سَعِیْدِ الْحُدْدِی وَضِیَ الله عَنْهُمَا اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَی النَّبِی الله عَنْهُمَا اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَی النَّبِی الله عَنْهُمَا اَنَّهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا اللهُ الله عَنْهُمُ الله الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ الله

رواه مسلم، باب قضل الاحشاع على تلاوة القرآن - مرقم. ٣٨٥٥

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنبماد ونوں حضرات اس بات کی توای درجہ منتول ہو ہیں کہ نہیں کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو ہماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو

کرتے ہیں:اگروہ آپ کود کیے لیتے تواور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی سیج اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کررہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے جنت کودیکھاہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اللّٰہ کی قتم!اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تونہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہوتا ہے کہا گروہ جنت کود مکھے لیتے توان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ اس کودیکھ لیتے تواس ہے بھی زیادہ جنت کے شوق بمنااوراس کی طلب ںلگ جاتے۔ پھراللہ تعالی کاارشاد ہوتا ہے: کس چیز سے پناہ ما مگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض ارتے ہیں: وہ جہنم سے بناہ ما تک رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے جہنم کو يكها بي افر شق عرض كرتے بين : الله كي قتم الدرب انہوں نے ديكها تونہيں -ارشاد موتا ہے:اگرو کیے لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگرد کیے لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ارتے اور بھا گنے کی کوشش کرتے ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے: اچھاتم گواہ رہو میں نے ان مجلس والول کو بخش ویا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالی کے ذکر کرنے دالوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت ہے مجلس میں آیا تھا ( اور ان کے ساتھ بیٹھ گیاتھا) ارشاد ہوتا ہے: بیلوگ ایس مجلس والے ہیں کہان کے ساتھ بیٹھنے والابھی (اللہ تعالیٰ کار حت ہے )مخروم نبیں ہوتا۔ (بخاری)

﴿150﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ: إِنَّ لِلْهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَا يُكَةِ يَطْلُبُونَ حِلْقَ اللَّهِ مَنْ أَلَكُ مُ عَنُوا وَاتِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ مَلَاكَ وَ تَعَالَى ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا آتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ، وَ يَتَلُونَ كِتَابَك، نَبَالَكَ وَ تَعَالَى : وَبُصَلُونَ عَلَى الْمَعَدُ اللَّيُكُ، وَ يَشَالُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُم، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : وَبُصَلُونَ عَلَى الْمَعَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمَّدِيمَ وَدُنْيَاهُم، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى : غَشُولُ مُعَمَّدُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُحَمَّدِيمَ وَدُنْيَاهُمْ وَعُنَالَى : عَنُولُ الْمَعَمَّدِيمَ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُحَمَّدِيمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِى اللْمُعَلِى اللْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى الللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللْمُعَلِي الللَّهُ الْمُعَلِى الللْمُعَلِى اللْمُعَلِى الللْمُعَلِى اللْمُعَلِى الْ

رواه البـزار مـن طريق زائدة بن ابي الرقاد، عن زياد النميري، و

كارهما وثق على ضعفه، قعاد هذا اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠ /٧٧

حضرت انس دینی نوی کریم علی کاارشا و قال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فرشتوں کی چلنے

ف انده: حضرت اساعیل النظیم کی اولا دکا ذکراس کئے فر مایا کہ وہ عربوں میں افضل اورشریف ہونے کی وجہ سے زیادہ فیتی ہیں۔ (ابوداؤد)

رواه البخاري، باب فضل ذكر الله عرُّوَ حَل، رقم: ٦٤٠٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیف نے ارشادفر بایا: فرشتوں کی جاش میں گھوئتی پجرتی ہے۔ جوراستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی جاش میں گھوئتی پجرتی ہے۔ جب وہ کسی ہماعت کو پالیتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف بوتی ہے توایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤیباں تمباری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے بل کرا آبان ونیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں ہے گھر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بیچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بیچھتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہیں کہ میرے بندے کیا کہدر ہے ہیں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں: وہ آپ کی پاک، برائی، تعریف اور بزرگ بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ بجرائلہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بوجھتے ہیں: کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کتے ہیں: اللہ کی شم انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کتے ہیں: اللہ کی شم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کتے ہیں: اللہ کی شم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کتے ہیں: اللہ کی شم انہوں

فَقَلْ بُوئَ مِنَ النِّفَاقِ. ﴿ رواه الطبراني في الصغير و هو حديث صحيح، الجامع الصغير ٧٩/٢٥

حضرت ابوہریرہ ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: جو تحص اللہ علیہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔

(طبرانی، جامع صغیر)

﴿146﴾ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللهَ قَوْمٌ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

رواه ابو یعلی و اسناده حسن، مجمع الزَّوَائِد ١٠/١٠

حفرت ابوسعید خدری رہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعلیٰ نے ارشا وفر مایا: بہت سے لوگ اللہ علیٰ کی ارشا وفر مایا: بہت سے لوگ ایسے ہیں جوزم زم بستر وں پراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے علیٰ در جوں میں پہنچا دیتے ہیں۔

(ابو یعلی جمع الزوائد)

﴿147﴾ عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِى مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ۔ رواه ابوداؤد، باب فى الرجل يجلس متربعا، رقم: ١٥٨٠

حفرت جابر بن سمره رفظ فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظی جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو چارزانو میر مجاتے یہال تک کہ سورج اچھی طرح فکل آتا۔ (ابوداؤد)

﴿148﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظِيْهُ: لَآنُ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهُ تَعَالَى مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةُ مِنْ رُلُهِ إِسْمَاعِيْلَ، وَ لَآنُ اَفْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى اَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ أَرُبُهُ مِنْ اَنْ أَعْدُ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى اَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُ إِلَى اَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُ إِلَى اَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ اللهُ مِنْ اَنْ أَعْتِقَ اَوْبَعَةً.

حنرت انس بن ما لک رفیجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجی نے ارشاد فر مایا: میں مج کی نماز کے بعد ہے آفاب نکلے تک ایس جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں منول ہویہ مجھے حضرت اساعیل القلیجی کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیند ہے ای طرح میں عصر کی نماز کے بعد سے آفاب غروب ہونے تک الی جماعت کے ساتھ بیموں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہویہ مجھے حضرت اساعیل القلیجی کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہند ہے۔

حضرت معاذ رفی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیمی ہے بوچھا: کون سے جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا: جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو بوچھا: روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر کے ملے گا؟ ارشاد فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھرای طرح نماز، زکوۃ ، جج اور صدقہ کے متعلق رسول اللہ علیمی فرمایا: کہ وہ نماز، زکوۃ ، جج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر فرمایا: کہ وہ نماز، زکوۃ ، جج اور صدقہ ان کرکرنے والے ساری خیرو بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ علیمی کے متح ہو۔ دول اللہ علیمی کے دول اللہ علیمی کہتے ہو۔ دول اللہ علیمی کے دول کے دول اللہ علیمی کو دول اللہ علیمی کے دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کی کہتے ہو۔

### فانده: ابوهُفُص حفرت عمرضى الله عنه كى كُنِيت بـ

﴿143﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَٱلنَظِيَّةِ: سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَـالُـوْا: وَ مَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِىٰ ذِكْرِاللهِ يَضَعُ الذِّكُرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا.

رواه الترمِذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب سنق المفردون ، رقم:٣٥٩٦

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مُفَدِّد لوگ بہت آ کے بڑھ گئے ۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول الله! مُفَدِّد لوگ کون ہیں؟
ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر میں مرمنے والے، ذکر ان کے بوجھوں کو ہاکا کردیگا، چنانچہ وہ
قیامت کے دن ملکے میلکے آئیں گے۔

(تندی)

﴿144﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسِلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْتَظِّ: لَوْ اَنْ رَجُلًا لَىٰ جِجْرِهِ ذَرَاهِمُ يُقَيِّمُهَا، وَ آخَوُ يَذْكُوُ اللهُ كَانَ ذِكُو اللهِ اَفْضَلَ.

رواه الطبراني في الاوسط و رحاله ولقواه محمع لرواند ٢٢/١٠

حضرت ابوموی ﷺ نروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مینے نے ارشادفر مایا: اُگرا کی شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور ووان کو تقسیم کر رہا ہواور دوسر اِ شخص اللہ تعالٰی کے ذکر میں مشغول ہوتو اللہ تعالٰی کاذکر (کرنے والا) انتقل ہے۔ (خِینْ بِمِنْ جَنْ بِمِنْ مِنْ اِلاً)

﴿ 145﴾ عَنْ آبِنَى هُـرَيْسَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللَّهَ كُنْتُ مِنْ اكْتُر ذكرا فَ

(طبرانی، جامع صغیر)

کرو\_

﴿140﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَا مِنْ رَاكِبِ يَخُلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانَ ـ يَخْلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانَ ـ يَخْلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فَحُوهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانَ ـ يَخْلُو فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فَحُومِ اللهِ وَاللهِ ١٨٥/١٠ وادا الطبراني و اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٨٥/١٠

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جوسوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جوشخص بیہودہ اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔
ساتھ رہتا ہے۔
(طررانی، مجمع الزوائد)

﴿141﴾ عَنْ أَبِي مُمُوسِلي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَثَلُ الَّذِي يَذُكُو رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُو رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. (رواه البحارى، باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم: ٢٠٠٧ وني رواية ليسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُسُذْكُرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْثُ الَّذِيْ لَا يُذْكُو اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ.

حضرت ابومویٰ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جو خض اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جوذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں ریبھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہوزندہ شخص کی طرح ہے بینی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہوتا ہووہ مردہ شخص کی طرح ہے بینی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہوتا ہووہ مردہ شخص کی طرح ہے بینی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہوتا ہووہ مردہ شخص کی طرح ہے بینی ویران ہے۔

﴿442﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ: أَى الْمِجِهَادِ أَعْظُمُ آجُرًا قَالَ: فَأَى الصَّائِمِينَ آعُظُمُ آجُرًا قَالَ: أَعْظُمُ آجُرًا قَالَ: فَأَى الصَّائِمِينَ آعُظُمُ آجُرًا قَالَ: الْحَشَرُهُ مَ اللهُ عَلَى ذِكْرًا قَالَ: فَأَى الصَّائِمَةُ وَ الصَّدَقَةَ كُلُّ أَكْثَرُهُ مَ اللهُ عَلَى فَعْرَا اللهُ عَلَى فَعْرَا اللهُ عَلَى فَرَكُوا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

رواه مسلم، باب فضل دوام الذكر، .... رقم: ٦٩٦٦

حضرت منظلہ اُسیدی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: قتم ہمان ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہا گرتمہارا حال ویسار ہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اورتم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہوتو فرضتے تمہارے بستر وں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے کلیس کیکن حظلہ بات ہے کہ یہ کیفیت ہروقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے نے یہ بات تین مرتبہار شاد فر مائی یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہروقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے نے یہ بات تین مرتبہار شاد فر مائی یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہروقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبارے براتی رہتی ہے۔

. ﴿ ﴿138﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلَيِّكُمْ: لَيْسَ يَتَحَسَّرُ الهُلُ الْجَنَّةِ عَلَىٰ شَىْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوااللهُ عَزَّوَجَلُ فِيْهَا.

رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان و هو حديث حسر، الحامع الصعبر ٢٦٨/٢

حضرت معاذین جبل رفی نفیدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں جوگا سوائے اس گھڑی کے ج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ (طبیانی بنتی جان منیہ)

﴿139﴾ عَنْ سَهْ لِ بْنِ حُنَيْفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي مَنْتُ : اذُوا حَقْ الْمحالس أَذْكُرُو اللهُ كَلِيْرًا - (الحديث) رواه الطراس في لكسر وهو حديث حسل المحامع عدم الله .

حضرت سبل بن حنیف خیاد وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سنی اللہ ملیہ اسلم نے ارشاہ فرایا: مجلسوں کاحق اوا کیا کرو(اس میں سے ایک میہ ہے کہ ) اللہ تعالیٰ افاقی ان میں کیشت سے

## ن كامير بنا كر بهيجا تقااس موقع پرسي تفتگو بموني تقى -

13ء عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ اللهِ النَّبِكُمْ بِعَيْرِ اعْمَالِكُمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ اللهُ النَّبِكُمْ بِعَيْرِ اعْمَالِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ الْحَامَ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَ كُمْ فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَ يَصْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: برَلَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُو كُمْ فَتَصْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَ يَصْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: وراه الترمذي، باب منه كتاب الدعوات، الرقم: ٢٣٧٧

حضرت ابودرداء کے اس کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو اعلیہ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو اعمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزویک سب سے زیادہ پاکیزہ بتمہارے در جوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ، سونے چاندی کواللہ تعالی کے راستے میں خرج کرنے ہی بہتر اور جہاد میں تم دشمنوں کوئل کروہ تم کوئل کریں اس سے بھی بڑھا ہوا میں جو اس کے ارشاد فرمایا: وہ عمل اللہ تعالی کا ذکر ہو؟ صحابہ کا نے عرض کیا: ضرور بتا کیں! آپ علیہ تے ارشاد فرمایا: وہ عمل اللہ تعالی کا ذکر ہے۔

﴿135﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّى غَلَطِكُ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَ لِسَاتًا ذَاكِرًا، وَ بَدَنَا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَ زَوْجَةً لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَ لَا مَالِهِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجال الاوسط رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٤ . ٥

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشا وفر مایا: چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ ل گئیں اس کو زنیا وآخرت کی ہر خیر مل گئی۔شکر کرنے والا ول، ذکر کرنے. والی زبان ،صیبتوں پرصبر کرنے والا بدن اور ایسی ہیوی جو نہ ایپ نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔
(طبر انی جمع الزوائد)

(136) عَنْ آبِى السَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْلِهُ: مَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنَّ اللهُ مَنْ يَسُسُنُ بِهِ عَلَى عِبَادِهٍ وَ صَدَقَةٌ، وَ مَا مَنَّ اللهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ بُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ. (وحوحز، من الحديث) رواه الطبراني في الكبير، و فيه: موسىٰ بن يعقوب الزمعي، وننه اس معبن وا من حبان، وضعفه امن العديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٩٤/٢ مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَ نِي وَ تَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ . رواه ابن ماجه، باب فضل الذكر، رقم: ٢٧٩٢

حضرت ابو ہریرہ منظیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب میرابندہ مجھے یاد کرتا ہے اوراس کے ہونٹ میری یاد میں ملتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

﴿132﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتُ عَلَى فَا خُبِرْنِي بِشَيْءِ آتَشَبَّتُ بِهِ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِخْرِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتُ عَلَى فَا خُبِرْنِي بِشَيْءٍ آتَشَبَّتُ بِهِ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِخْرِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَانِ مَا اللهِ عَنْ فَضَلَ الذَكر، رقم: ٣٣٧٥ اللهِ.

حضرت عبداللد بن بسر رہا ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
احکام تو شریعت کے بہت ہے ہیں (جن بڑ کمل تو ضروری ہے ہی لیکن) بچھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے
جس کو میں اپنا معمول بنالوں، آپ علی نے ارشاد فر مایا: تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ہر
وقت ترریے۔

﴿133﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُمُ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ مَلَئِكُمُ فَلُثُ يَا رَسُولَ اللهِ عَزَّوَجَلًا قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ وَ لِسَانُكَ وَطُبٌ مِنْ ذِحْرِ اللهِ تَعَالَى - رواه ابن السنى فى عمل البوم واللبلة، رقم: ٢، وقال المسحقى: احرجه رَطُبٌ مِنْ ذِحْرِ اللهِ تَعْرِيْنَى بِأَفْضَلِ الْآعُمَالِ وَ أَقْرَبِهَا البوار كما فى كشف الاستار ولفظه: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرُنِى بِأَفْضَلِ الْآعُمَالِ وَ أَقْرَبِهَا المِينَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت معاذبین جبل هی فرماتے ہیں میری آخری گفتگو جورسول الله علی ہے جدائی کے وقت ہوئی وہ پیتھی کہ میں نے پوچھا تمام اعمال میں محبوب ترین عمل الله تعالیٰ کے نزویک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذبین جبل رضی الله عند نے رسول الله علی ہے کہا کہ مجھے سب سے افضل عمل اور الله کے سب سے زیادہ قرب دلانے والاعمل بتائے۔ارشاوفر مایا: مجھے سب سے افضل عمل اور الله کے سب سے زیادہ قرب دلانے والاعمل بتائے۔ارشاوفر مایا: تمباری موت اس حال میں آئے کہ تمباری زبان الله تعالیٰ کے ذکر سے تر : و (اور یہ ای وقت موسکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اجتمام رہا ہو)۔

(ممل نیور، المبنة میں اندائی میں ذکر کا اجتمام رہا ہو)۔

، المنطق المنطب يدي كرسول المنطق المنطق المنطقة المنط

وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَضُوبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَتُقَطِعَ.

. رواه الطبراني في الصغير والاوسط و رجالهما رجال الصحيح مجمع الزوالد ٧١/١

﴿130﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى عَلَيْظُ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: آلَا عِنْدَ ظَنِ عَبْدِى بِىْ، وَاَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَبِى فَإِنْ ذَكْرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَبِى لِى مَلِإِ ذَكُرْتُهُ فِى مَلَإِ حَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ وَرَاحًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ اللَّهُ شِرْوَلَةً. اللَّى وَرَاحًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا؛ وَإِنْ آلَانِي يَمْشِى آلَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

رواه البخاري، باب قول اللهِ تعالى و يحذَّر كم الله نفسه ٢٦٩٤١ ٢٦٩ طبع دارابن كثير بيروت

حفرت الوجريره فظیفروایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: میں بندے کے ساتھ دیانی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میر ب ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں فائر کہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں اس کا جو میں اس کا ایک ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں اس کا است متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بردھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بردھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ ہوں۔ کا برائر وہ میری طرف ایک ہاتھ ہوں۔ کا برائر وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ (بناری)

فسائده: مطلب بیب که جوخص اعمال صالحه که در بعیر جتنازیاده میراقرب عاصل رتا به من اس سے زیاده اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

عِنْ أَبِينَ هُوَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَيْكِ اللهُ عَزُوجَلُ يَقُولُ: آنَا

والے ہوں اور پھران کوعذاب دیں۔ (انفال)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ اَبَعْدِ ذَٰلِكَ وَاللَّهُ وَلَوْاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: پھر بیشک آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جونادانی سے کوئی برائی کر بیٹھیں پھراس برائی کے بعدوہ تو بہ کرلیں اور اپنے اعمال درست کرلیں تو بیشک آپ کارب اس تو بہ کے بعد بڑا بخشنے والا ،نہایت مہر بان ہے۔ (مل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔تم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تا کہتم پر رحم کیا (منل)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَ تُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾ [النور: ٣١]

الله تعالی کاارشادہے: ایمان والواقم سب الله تعالیٰ کے سامنے تو بہ کروتا کہ تم بھلائی پاؤ۔ (نور)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُواْ تُوْبُوْ آ إِلَى اللهِ تَوْبُةُ نَصُوْحًا﴾ [النحريم: ١٨] الله تعالى كاارشاد ہے: ايمان والو! تم الله تعالىٰ كے سامنے سچے دل ہے: قو به كرو (كه دل ميں اس گناه كاخيال بھى ندر ہے ) -

#### احاديث نبويه

﴿129﴾ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ الَى الشَّيْ كُنَّ ۚ قَالَ مَا عَمَلَ آدَمَى عَـمَلًا ٱلْمَجِي لَـهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِنْ ِ اللهِ تَعَالَى، قَبْل: وَ لَا الْحَجَادُ فِي سَبْل اللهُ فل (الزاب)

بیان کیا کرو۔

وَقُالَ ثَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْكِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ والاحزاب: ٥٦]

الله تعالیٰ کا ارشاوہ ہے: بیشک الله تعالیٰ ادراس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمال الواتم بھی ان پر درود بھیجا کرواورخوب سلام بھیجا کرو۔ (احزاب: ۵۲)

رَفَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَافَعَلُواْ فَساحِشَةَ اَوْظَلَمُوْ آ اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ اللهُ عَلَالُهُ وَاللهُ عَلَى مَا فَعَلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَا فَعَلُوا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فَعَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الله تعالی کا ارشاد ہے: تقوے والوں کی صفات ہیں ہے ہے کہ وہ لوگ جب کھتم کھلاً
وہ حیاتی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اور کوئی ہری حرکت کر کے خاص اپی ذات کو تقصان پہنچا تے
م تواک کے اللہ تعالیٰ کی عظمت وعذاب کو یا دکر لیتے ہیں پھرا ہے گنا ہوں کی معافی چا ہے گئے
ماادر بات بھی ہے کہ والے اللہ تعالیٰ کے کون گنا ہوں کو معاف کرسکتا ہے؟ اور ہر کام پر
مازر بات بھی اور وہ یقین رکھتے ہیں (کہ تو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں) کہی وہ لوگ ہیں
مزد در وہ یقین رکھتے ہیں (کہ تو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں) کہی وہ لوگ ہیں
مزاد اللہ کے اور کام کرنے والوں کی کسی اچھی مزدوری ہے۔ (آل عران)
مازن نوں میں بمیشر ہیں گے۔ اور کام کرنے والوں کی کسی اچھی مزدوری ہے۔ (آل عران)
مزان تعالیٰ : ﴿ وَمَا کُانَ اللهُ مُعَلِّمَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُ وَنَ ﴾
مزان نوں میں جمان نے ارشاو فر مایا: اور اللہ تعالیٰ کی میہ شان بی نہیں ہے کہ لوگ استغفار کرنے

پر بھر وسدر کھیئے جوآپ کواس وفت بھی دیکھتا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس وفت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کودیکھتا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں۔ بیٹک وہی خوب سننے واللہ جانے واللہے۔

[الحديد: ٤]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ آيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾

الله تعالى كارشاد ب: اورالله تعالى تمهار يساته بين جهال كهين تم مو و ديد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنَ ﴾ [الزخرف: ٣٦]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جواللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان ملط کردیتے ہیں پھر ہروقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ (زخرن

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۞ لَلَبِتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۞ لَلْبِتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اگر یونس الطنیخ پھلی کے بیٹ میں ہمی اور پھلی کے بیٹ میں جانے سے پہلے بھی، الله تعالیٰ کی کثرت سے تہلے کرنے والے ند ہوتے تو قیامت تک پھلی کے بیٹ سے تکلنا نصیب نہیں ہوتا ( یعن مچھلی کی غذابن جاتے ۔ پھلی کے بیٹ میں حضرت یونس الله ایک انت سُنہ خنک اِنّی کُنتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ تھی)۔

(سانات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَسُبُحْنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ ﴾ الروه: ١٧

الله تعالی کاارشادہے: تواللہ تعالی کی تبیح ہروت کیا کروخصوصاً شام کے وقت اور مبنے کے وقت۔ (رہم)

وَقَالَ تَعَالَى: يَا يُهُمَّا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُوااللهُ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسُيِّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيْلِهِ ﴾ وقال تَعَالَى: يَا يُهُمَّا الْذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُوااللهُ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسُيَّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيْلِهِ ﴾

الله تعالى كاارشاد ب: ايمان والواالله تعالى كوببت ياد كما كرواورمن منام س كي تسين

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور الله تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ آلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾

[آلِ عمران: ١٩١]

الله تعالیٰ کاارشادہے: تقلمندوہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ، ہر حال میں الله تعالیٰ لویاد کیا کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُوااللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَ كُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم الله تعالیٰ کا ذکر کیا کروجس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ الله تعالیٰ کا ذکر اس ہے بھی زیادہ کیا کرو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَاذْكُرْرَبُّك فِي نَفْسِك تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةٌ وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْعَفِلِيْنَ﴾ والاعراف: ٢٠٥]

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: اور شح وشام اپنے رب کودل ہی دل میں عاجزی ،خوف اور بہت آ واز سے قرآن کریم پردھکر یا تنبیج کرتے ہوئے یا دکرتے رہے، اور غافل ندرہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: اورتم جس حال میں ہوتے ہویا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہویاتم لوگ کوئی (اور) کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہوہم تبارے سامنے ہوتے ہیں۔ (یونس)

وُفَالَ تَعَالَى:﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ۞ الَّذِيْ يَوْكُ حِيْنَ تَقُوْمُ۞ وَتَقَلَّبُكَ فِى السَّبِدِيْنَ۞ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ [الشعراء: ٢١٧-٢٢٠]

الله تعالى في السيخ رسول علي الشاد فرمايا: اورآب، اس زبردست رحم كرف وال

# الله تعالی کے ذکر کے قضائل

## آياتِ قرآنيه

[البقرة: ١٥٢]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُونِي ٱذْكُرُكُمْ ﴾

(بقره)

الله تعالى كارشاد ب: تم مجھے يا در كھو، ميں تهميں يا در كھوں گا۔

یعن دنیاوآخرت میں میری عنایات اوراحسانات تمہارے ساتھ رہیں گے۔

[المزمل: ٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُو السُّمَ رَبِّكَ وَ تَبَتُّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علی کے ارشاد فرمایا: اور آپ اپنے رب کے نام کو یا دکرتے رہا کے اور ہر طرف سے لاتعلق ہوکران ہی کی طرف متوجد ہے۔ (مزل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]

الله تعالی نے ارشادفر مایا: خوب مجھلو، اللہ تعالی کے ذکر ہی سے دلوں کواطمینان ہوا کرتا (رید)

[العنكبوت: ٥٠]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَذِكُو اللَّهِ ٱكْبَرُ ﴾

حفرت عقبہ بن عامر رفی فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ جھہ اور اللہ علیہ کے درمیان چل رہا تھا کہ اچا تک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا کیا۔ رسول اللہ علیہ فی الله علیہ فی اللہ فی اللہ فی بناہ لینے لکے اور مجھ نے ارشاد فرمانے لگے : عقبہ تم بھی بید وسور تیں پڑھ کر اللہ تعالی کی بناہ لینے میں کوئی دعا ایس ان جیسی دوسور توں کی طرح کسی چیز سے بناہ ہیں کے بناہ بین اللہ تعالی کی بناہ لینے میں کوئی دعا ایس نہیں ہے جوان دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں بید وسور تیں بے مثال ہیں۔ حضرت نہیں ہے جوان دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں بید وسور تیں بے مثال ہیں۔ حضرت نہیں ہے جوان دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں بید وسور تیں بے مثال ہیں۔ حضرت نہیں ہے جوان دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں بید وقت ان دونوں سور توں کو امامت کرتے وقت ان دونوں سور توں کو اللہ علیہ کی خام

فانده: جُخفة اور أبواء مكم مرمه اورمد يندمنوره كراسته مين ودشهورمقام تعدد (بزل المجود)

﴿128﴾ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِكَلِبِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلْكُ يَقُولُ: كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقَدُّمُهُ سُؤرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ يُسُوتَى بِالْفُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآهُلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقَدُّمُهُ سُؤرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ يَسُوتَى بِاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

حفرت نواس بن سمعان کلابی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن قرآن مجید کو لا یا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جواس پڑمل کیا کرتے تھے۔سورہ بھر ہ اور آل عمران (جوقرآن کی سب سے پہلی سورتیں ہیں) پیش پیش ہوں گی۔ (مسلم) الْفَلَق، قُلْ اَعُوْدُ بِوَبِ النَّاس تَين مرتبه پِرُه ليا كرويه ورتيل بر ( تكليف دين والى) چيز سے تمہاري هاظت كريں گى ۔

فاندہ: بعض علماء کے نز دیک ارشاد نبوی کا مقصد ہیہے کہ جولوگ زیادہ نہ پڑھ کیں وہ کم از کم بیتین سورتیں صبح وشام پڑھ لیا کریں یہی ان شاءاللّٰد کا فی ہوں گی۔ (شرح الطبی)

﴿125﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنْ تَدَفْرَا سُوْرَةً اَحَبُّ إِلَى اللهِ، وَلَا اَبْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ اَنْ تَقْرَا ''قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ الْفُلَقِ'' فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَا تَقُوْتَكَ فِىْ صَلَاةٍ فَافْعَلْ. رواه ابن حبان ( واسناده نوى) ٥٠٠/٥

حضرت عقبہ بن عامر رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے (مجھ سے) ارشاد فر مایا:
اے عقبہ بن عامر! تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ "قُلْ اَعُوْ ذُیورَتِ الْفَلَق" سے زیادہ محبوب اور
اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی اور کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے ۔لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے
اس کے نماز میں پڑھنامت چھوڑو۔
اس کونماز میں پڑھنامت چھوڑو۔

﴿126﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَادِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : أَلَمْ تَرَآيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطًّ! "قُلْ اَعُوْذُ بِرَتِ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَتِ النَّاسِ".

رواه مسلم، باب فضل قراء ة المعوذتين، رقم: ١٨٩١

﴿127﴾ عَنْ عُنَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَنْكِنَّ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكَةً شَدِيْلَةً، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ مَاكِنَّةً بَيْنَ اللهِ عَلَيْكَةً، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ مَاكِنَّةً يَتَعَوَّدُ بِ "قُلْ الْحُرْدُ بِرَبِّ النَّاسِ" وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا عُقْبَةُ ! تَعَوَّذْ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّذُ بِمِغْلِهِمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَنُومُنَا بِهِمَا فِى الصَّلُوةِ.

رواه ابو داؤد، باب في المعوذتين، رقم: ١٤٦٣

بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور (جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ) اخیر میں فَکُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بدلوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نی کریم علیہ فَکُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بدلوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نی کریم علیہ اس سے کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ان سے بوچھو کہ بداییا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے اس کئے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: انہیں بتادہ کہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔

(بخاری)

﴿123﴾ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِى عَلَيْتُ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيْهِمَا فَقَرَا فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ آحَدُ، وَ قُلْ آعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ آعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه، يَبْدَا بِهِمَا عَلَى رَاْسِه وَوَجْهِه وَ مَا أَفْبَلَ مِنْ جَسَدِه، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٥٠٥ م

حفرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی کامعمول تھا کہ جب رات کوسونے کے لئے لیٹے تو دونوں تھیایوں کو ملاتے اور فَلْ هُوَ اللهُ اَحَد اور فَلْ اَعُوذُ بِرَبِّ اِللهُ اَحْد اور فَلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس، بڑھ کر جھیایوں میں دم فرماتے، پھر جہال تک آپ کے الفاق ،اور فَلْ اَعُوذُ بِرَبِ النَّاس، بڑھ کر چھیایوں میں دم فرماتے، پھر جہال تک آپ کے جھے پر ہاتھ مبارک بر پھیرتے، پہلے سراور چہرے اورجسم کے سامنے کے جھے پر پھیرتے۔ یمل تین مرتب فرماتے۔

﴿124﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا آقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا آقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ مَقُلْتُ: مَا آقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللهَّاصَدُ وَ المُعَوَّ ذَيَئِنِ، حِيْنَ تُمْسِى وَ حِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِينْكَ مِنْ كُلِّ فَعُلْدَهُ مِنْ مَكِلِّ مَنْ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنْ عُلِلَ مَا يَعْولُ اذَا اصبح رقم: ١٨٠ ٥ وواه ابوداؤد، باب ما يقول اذا اصبح رقم: ١٨٢ ٥ و

عَلَيْ كَ سَاتِه دو پهركا كَهَانَا نَه بَهُوتُ جَائِ وَ مِينَ نَ كَهَا نَهُ كُورَ بَيْ وَى (كُهَ آپ كَ سَاتَه كَهَانَا سَعَادت كَى بَاتَ هِ مِينَ لَكَ اللهُ عَنْ أَبِي عَلَيْكَ قَالَ : اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْراَ فِي النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْراَ فِي النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْراَ فِي النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اَحَدُ كُمْ اَنْ يَقْرا اللهُ اَعْدَ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَد، رقم: ١٨٨٦ الْقُرْآن.

﴿121﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِيِ عَلَيْكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، قَلَ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "حَتَى يَخْتِمَهَا عَشَرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذًا اَسْتَكْثِرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ عَمْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ ال

رواه البخاري، باب ماجاء في دعاء النبي شخيد ، رقم: ٧٣٧٥

حضرت عائشەرضى الله عنبابيان كرتى بي كەنبى كريم عليقي نے ايك شخص كولشكر كا امير

وَالْفَتْحُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرآنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَّا يُهَا الْكُفِرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْآرْضُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجُ تَزَوَّجُـد رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم، ٢٨٩٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا: اے فلال! کیاتم نے شادی کرلی؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کرسکوں یعنی میں غریب آدمی ہوں۔ آپ نے بوچھا: تہمیں سورہ اخلاص یا زنہیں؟ عرض کیا جی یا دہے۔ ارشا وفر مایا: یہ ( تواب میں ) تہا تی قرآن ( کے برابر ) ہے۔ بوچھا: کیا تہمیں سورہ اِذَا جَاءَ نَصْدُ اللهِ وَالْفَتْحُ یا دنہیں؟ عرض کیا: جی میاد ہے۔ ارشاوفر مایا: یہ ( تواب میں ) چوتھائی قرآن ( کے برابر ) ہے بوچھا: کیا تہمیں فُلُ بَا نُبِھَا الْکُھُورُونَ یا دنہیں؟ عرض کیا: جی یا دہے۔ ارشاوفر مایا: یہ ( تواب میں ) چوتھائی قرآن ( کے برابر ) ہے۔ بوچھا: کیا تہمیں سورہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْارْصُ یا دنہیں؟ عرض کیا: جی یا دہے۔ ارشاوفر مایا: یہ ( تواب میں ) چوتھائی قرآن ( کے برابر ) ہے، شادی کر لوشادی کر لو۔ ( ترنہیں) ارشادفر مایا: یہ ( تواب میں ) چوتھائی قرآن ( کے برابر ) ہے، شادی کر لوشادی کر لو۔ ( ترنہیں)

فائدہ: رسول اللہ علیہ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تہمیں یہ سورتیں یا وہیں تو تم غریب نہیں بلکٹنی مولہذا تمہیں شادی کرنی چاہے۔ (عارضة الاحوزی)

﴿119﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَ فَسَمِعَ رَجُلا يَقْرَا قُلْ هُوَ اللهُ آحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : وَجَبَتْ، فَسَالُتُهُ: مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الْجَنَّةُ، قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: فَارَدْتُ آنْ اَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَابَشِرُهُ ثُمَّ فَوِقْتُ اَنْ يُفُونَنِي الْمُعَدَّاءُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَ فَآثَوْتُ الْعَدَاءَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ يُفُونَنِي الْمُعَدَّاءُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ فَى المُوطأُ مالك ماجاء فى قراءة قُل هو الله احد، ص ١٩٣

حضرت ابو ہریرہ رہ فی فی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدرسول اللہ علیہ کے ساتھ آیا۔ آپ نے ایک خص کو فُل هُوَ اللهُ اَحَد پڑھتے ہوئے من کرار شاد فرمایا: واجب ہوگئ۔ میں نے پوچھا: یارسول اللہ! کیا واجب ہوگئ؟ ارشاد فرمایا: جنت واجب ہوگئ۔ حضرت ابو ہریرہ رہ فی فی فرماتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکر بیخوشخری سنادوں پھر مجھے ڈرہوا کہ رسول اللہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدين توحيد كابيان نهايت عمده طريق پركيا كيا بـ سوده قُلْ يَآيهُا الْكَلْفِرُون چوتها كى قرآن كے برابراس طور پر ہے كه اگر قرآن كريم ميں توحيد، نبوت، احكام، واقعات يه چار مضمون سمجھ جائيں تواس سورت ميں توحيد كابہت اعلىٰ بيان ہے۔

بعض علاء کے نز دیک ان سورتوں کے آ دھے ،تہائی اور چوتھائی قر آن کریم کے برابر ہونے کا مطلب سے کہان سورتوں کی تلاوت پرآ دھے تہائی اور چوتھائی قر آن کریم کی تلاوت کے برابراجر ملےگا۔

﴿116﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: أَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَـَقْـرَا اَلْفَ آيَيةٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالُوْا: وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَلِك! قَالَ: اَمَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ.

رواه الحاكم وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات و عقبة هذا غير مشهورووافقه الذهبي ٦٧/١ه

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قر آن شریف کی ایک ہزار آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ عقیہ نے عرض کیا: کس میں بیطاقت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھ،ارشاد فر مایا: کیا تم میں کوئی اتنانہیں کرسکتا کہ سورہ "اَلْهَا کُمُ التَّکَافُوُ" پڑھ لیا کرے (کہ اس کا ثواب ایک ہزار آیتوں کے برابرہے)۔

﴿117﴾ عَنْ نَوْفَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَلْكِلَهُ قَالَ لِنَوْفَلِ: اِقْرَأْ "قُلْ يَا يُهَا الْكَفِرُونَ" ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَاِنَّهَا بَرَاءَ قُ مِنْ الْشِوْكِ. رواه ابوداؤد، باب مايقول عند النوم، رقم ٥٠٠٠

حضرت نوفل رفی الله الله الله علی کریم صلی الله علیه و کلم نے مجھے ارشا وفر مایا: سود ٥ ان یا آیکھا الکفورون پڑھنے کے بعد بغیر کسی بات کئے ہوئے سوجایا کرو کیونکہ اس سورت میں شرک سے براءت ہے۔

﴿118﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظِهُ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ اَصْحَابِهِ: هَـلْ تَنزَوَجْتَ يَـا فُلَانُ؟ قَـالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا عِنْدِى مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ اَلْمُسْ مَعَكَ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ، قَالَ : اَلَبْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھرعذاب سری طرف سے آتا ہے تو سرکہتا ہے کہ تیرے لئے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ (حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ) بیسورت قبر کے عذاب کورو کئے والی ہے۔ تورات میں اس کانام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کوکسی رات میں پڑھااس نے بہت زیادہ تواب کمایا۔

﴿114﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: مَنْ سَرَّ هُ اَنْ يَنْظُرَ اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَأْمُ عَيْنٍ فَلْيَقُرَاْ:" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ " إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ" وَ "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ".

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، ياب ومن سورة "إذالشمس كورت"\_ رقم :٣٣٣٣

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنها ب روایت ب که رسول الله علیه فی ارشاد فرمایا: جسیر شوق موکه قیامت که دن کا منظر گویاای آنکهول سد کی لیواست سوره "إذا الشّفسُ مُح يَرْتُ وَإذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ" پڑھنی چاہئے (اس لئے که ان سورول میں قیامت کابیان ہے)۔

مورول میں قیامت کابیان ہے)۔

﴿115﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِطْفُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ رُبْعَ لِلْكُ الْقُوْآنِ، وَقُلْ يَآيُهَا الْكَفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُوْآنِ. وَقُلْ يَآيُهَا الْكَفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُوْآنِ. ووه: ٢٨٩٤ الْقُوْآنِ.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: سورہ إِذَا زُنْزِلَتْ آدھے قرآن کے برابرہ، سورہ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ایک تہائی قرآن کے برابرہاور سورہ قُلْ یَا یُھا الْکَفِرُونَ چِوَهائی قرآن کے برابرہے۔ (تنی)

فسائده: قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور اسورہ اِذَا ذُلْزِلَتْ میں آخرت کی زندگی کا مؤثر انداز میں بیان ہے اس لئے یہ سورے آ دھے قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پرتین قسم کے ضمون ندکور ہیں: واقعات، احکامات، تو حید۔ سسورہ

حفزت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلِی فی نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم میں ایک سورت تمیں آیات کی الی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہال تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے وہ سورہ" تَبَارَك الَّذِی "ہے۔ (تندی)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ بَعْصُ اَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ خِبَانَهُ عَلَى قَبْرٍ وَ هُوَ لَا يَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ قَبْرُ إِنْسَانِ يَقْرَا سُوْرَةَ الْمُلُكِ حَتَّى خَتَمَهَا، فَاتَتَى النَّبِي عَلَيْكُ وَانَا لَا اَحْسِبُ اللَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ فَاتَتَى النَّبِي عَلَيْكُ وَانَا لَا اَحْسِبُ اللَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ فَاتَتَى النَّبِي عَلَيْكُ وَانَا لَا اَحْسِبُ اللَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْ اللهِ إِنِّى ضَرَابْتُ خِبَائِي وَانَا لَا اَحْسِبُ اللَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ اللهُ إِنِّى عَلَيْكُ وَانَا لَا اللهِ إِنَّهُ عَلَى اللهُ عَنْى خَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ : هِى الْمُنْجِيَةُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل سورة الملك ، رقم: ٢٨٩٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ کی صحافی ﷺ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ ان کوعلم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچا نگ اس جگہ کی کو سورہ تبارک الَّذِی پڑھتے ہوئے سا تو نبی کریم عظیم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچا نگ اس جگہ خیمہ لگایا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچا نک میں نے اس جگہ کی کو سورہ تبارک الَّذِی آخر تک پڑھتے ہوئے سا۔ نبی کریم صلی ہے۔ اچا تک میں نے اس جگہ کی کو سورہ تبارک الَّذِی آخر تک پڑھتے ہوئے سا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یہ سورت الله تعالی کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ (تندی)

﴿ 113 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يُؤْتَى الرَّجُلُ فِى قَبْرِهِ فَتُوْتَى رِجْلَاهُ فَتَقُوْلُ رِجْلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِى سَبِيْلٌ كَانَ يَقُوْمُ يَقْرَا بِي سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُوْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ اوْ قَالَ بَطْنِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِى سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَا بِي سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُوْتَى مِنْ قِبَلِي مَا فِيَلِي سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَا بِي سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُوْتِى مِنْ قِبَلِي سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَا بِي سُوْرَةَ الْمُلْكِ، فَهِي يُوْتِى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَد الْمَالِكِ، فَهِي النَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَد الْمَالِكِ، مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَد الْمَالِكِ، وَاه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاساد و لم يحرجاه ووافقه الدهى ١٩٨/٤

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ قبر میں آدی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تواس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف ہے آنے کا کوئی راستنہیں کیونکہ یہ سورہ ملك پڑھتا تھا۔ پھروہ سینے یا پیٹ کی طرف ہے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لئے حضرت ابوسعید خدری دی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ کہمن کو (حروف کی سیحے ادائیگ کے ساتھ ) اس طرح پڑھا جس طرح کہوہ نازل کی گئی ہے تو میسورت اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کے رہنے کی حگد سے لے کرمکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر دخال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سکے گا۔

دخال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سکے گا۔

(متدرک ماکم)

﴿108﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتِهِ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُراَ الْمَ تَنْزِيْلٌ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَادِهِ الْمُلْكُ. وواه الترمذي، باب ماجاء في فضل صورة الملك، وقم: ٢٨٩٢

حضرت جابر ظلیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ اللہ مسئودہ اللہ مسئودہ (جواکیسویں یارے میں ہے) اور تبارک اللہ نی بیکدہ المملک نہ پرھ لیتے۔

﴿109﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْلِكُ : هَنْ قَوَاَ يَلْسَ فِى لَيْلَةٍ الْبِنَهَاءَ وَجُهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ ـ . . . . . . . . . رواه ابن حبان (ورجاله ثقات) ٣١٢/٦

حفرت جندب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مورہ لیبن کی رات میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ مورہ لیبن کی رات میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (ابن حبان)

حضرت عبدالله بن مسعود و في في فرمات بين كديس في رسول الله صلى الله عليه وملم كويد ارشاد فرمات بوت بين كديس في منا: جم في منا: جم في منا: جم في منا: جم في منا بن من منا بن من منا بن منا بن منا بن منا بن من

(رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن ، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩١

سفارش کریں گی۔اورخصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یا دکر نااور ہجھنا ہرکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے۔اور اس سورت سے غلط قتم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔معاویہ بن سلام گہتے ہیں مجھے یہ بات پیچی ہے کہ غلط قتم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں بینی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر بھی کسی جادوگر کا جادونہیں چلے گا۔ (ملم)

﴿106﴾ عَنْ مَفْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَ ذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُوْنَ مَلَكًا، وَ اسْتُخْرِجَتْ " اللهُ آلا إلهُ إلّا هُوَ الْحَقُّ الْفَيُّوْمُ " مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَ " يَشَ" قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَاهَا الْفَيْرَاهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهُ. تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَ وَاللَّارَ اللّا حِرَةَ إلّا نُحْفِرَ لَهُ وَافْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ.

حضرت معقل بن بیار ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی ہرآیت کے ساتھ استی فرشتے اترے ہیں اور آیت الکری عرش کے نیچ سے نکالی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص فزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھراس کو سورہ بقرہ کے ساتھ طادیا گیا یعنی اس میں شامل کرلیا گیا۔ اور سورہ لیسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جوشف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گاتو لیسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جوشف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گاتو لیسین اس کی مغفرت کردی جائے گی۔ لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو (مندام)

فائده: حديث شريف بين سوره بقره كوقر آن كريم كى چوئى غالباال وجد فر مايا به كما سلام كے بنيادى اصول اور عقائداور شريعت كے احكام كا بقتا تفصيلى بيان سوره بقره بين كيا ہے اتفاوراس طرح قرآن كريم كى كى دوسرى سورت بين بين كيا كيا۔ (سارف الحدث) ( 107 ) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْمُحُدْدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ وَمَنْ قَرَا مَنْ فَرَا سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا اُنْوِلَتُ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلى مَكُة وَمَنْ قَرَا عَنْهِ اللهِ مِنْ آخِوِهَا نُمْ خَرَجَ الدُّجًا لُ لَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ .

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/١٥٥

﴿103﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ظُلِيَّةٌ قَالَ: إِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَقَالَتِ الْمَلَا لِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِيْنَ، فَوَالْقَتْ اِحْدَاهُمَا الْآخُولِي، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رواه البخارى، باب فضل التامين، رقم: ٧٨١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں) آمین کہتا ہے تو اس دفت فرشتے آسان پر آمین کتے ہیں، اگر اس محض کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿104﴾ عَنْ آبِي هُـرَيْـرَةَ رَضِـى اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

رواه مسلم، باب استحباب الصلاة النافلة في بيته .....، رقم : ١٨٢٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلیہ نے ارشادفر مایا: اپنے گھروں کو قربرتان نہ بناؤ لیعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آبادر کھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔

(مسلم)

﴿105﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِلَةً يَقُولُ: الْفَرَءُ وَا الدَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ الْفَرْدَةُ وَا الدَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورُدَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَانِّهُمَا عَيْايَتَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِآصْحَابِهِ ، اِقْرَءُ وَا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورُدَةَ آلِ عِمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا عَيْايَتَانِ ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمَامَتَان ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمْامَتَان ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمَايَتِ ، اَوْ كَانَّهُمَا عَيَايَتَانِ ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمْرَانَ ، فَإِنْ الْبَقَرَةِ ، فَإِنَّ كَانَّهُمَا عَمْدَان ، اَوْ كَانَّهُمَا عَيْايَتَانِ ، اَوْ كَانَّهُمَا فَمَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاكً ، ثُحَاجًانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا ، اِقْرَءُ وَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَإِنَّ الْبَعْلَةُ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِى اَنَّ الْبَطَلَة الْمُعَلِقُ الْمَرَدُةُ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِى اَنَّ الْبَطَلَة السُعَرَةُ . وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِى اَنَّ الْبَطَلَة اللهُ مَا وَيَهُ : بَلَغَنِى اَنَّ الْبَطَلَة اللهُ مَا وَيَهُ : بَلَعْنِى اَنَ الْبَطَلَة اللهُ مَالِنَ وَ سُودَ البَعْرَة ، وَلَا يَسْتَطِيعُهُا الْبَطَلَة ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِى اَنَّ الْبَطَلَة الْمُعَلِيقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُرَانِ وَسُودَ الْبَعْرَة ، وَلَا يَسْتَعْرَقُهُ الْمُعْلَة الْهُمَالُونِ وَالْمُ الْعَلَاقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت ابواً مامہ با بلی خطی فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فر ماتے گا۔

المور : بقرہ اور آل عمر ان جو دونوں روشن سور تیں ہیں (خاص طور سے) پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کو دینر سے دالوں کو اپنے سامید میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے دونکر ہے ہوں کے دونا رابند میں بیدونوں اپنے پڑھنے والوں کے الیا کے دوغول ہوں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے اور اسائیان ہوں یا قطار بائد میں پرندوں کے دوغول ہوں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے

حضرت واثله بن اسقع فظی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاوفر مایا: جھے تورات کے بدلے میں ''مئین'' تورات کے بدلے میں آن کریم کے شروع کی سات سور تیں اور زبور کے بدلے میں ''مئین' لینی اس کے بعد کی میں لینی اس کے بعد کی میں سور تیں فی میں اور اس کے بعد آخر آن تک کی سور تیں ''مفق ک '' جھے فاص طور پردی گئی ہیں۔ مور تیں فی میں اور اس کے بعد آخر آن تک کی سور تیں ''مفق ک '' جھے فاص طور پردی گئی ہیں۔ (منداحد)

﴿101﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا جِنْرَئِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِي مَلَّئِلُهُ، سَمِعَ نَقِيْتُ عَنْ النَّعَ النَّبِي مَلَئِلُهُ، سَمِعَ نَقِيْتُ عَنْ النَّعَمَاءِ فَتِحَ الْيُوْمَ، لَمْ يُفْتَحَ قَطُّ اللَّهِ الْيَوْمَ، فَمَ يُنْزِلُ قَطُّ اللَّهُ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَهُمَا لَئِي الْاَرْضِ، لَمْ يَنْزِلُ قَطُ اللَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ اللَّهُ يُوْتَهُمَا لَئِي قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَحَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ وَقَالَ: الْمَعْلَيْتَهُ مِنْ وَاه مسلم، باب نضل الفاتحة .....واه مسلم، باب فضل الفاتحة .....وم ١٨٧٧

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جرئیل القلیمانی بی کریم علیہ اسلامی اور کہا یہ سے پاس بیٹے ہوئے تھے استے بیس آسان سے پھر کھڑ کا سنائی دیا۔ انہوں نے سراٹھایا اور کہا یہ قرشتہ آج سے پہلے بھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اتر اہے ، یہ فرشتہ آج سے پہلے بھی زمین پرنہیں آیا تھا۔ اس فرشتہ نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا: خوشخری ہوآپ کو دونور دیے گئے ہیں جوآپ سے پہلے کی نی کونہیں دیے گئے تھے۔ ایک سورہ فاتحہ دوسر سے سورہ بقرہ کی آخری (دو) آیات۔ آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے دہ آپ سائی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔

فسائدہ: یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا تواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گا۔ (سلم)

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ الْسَمَلِكِ أَبِنِ مُعَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: بَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

حضرت عبدالملک بن عمير فرماتے ہيں كدرسول الله عَلِيَّةَ نے ارشاد فرمايا: سورو فاتحه ش هر بياري سے شفاہے۔ کے رُفقاء سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آکررات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور رات کو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پیچان لیتا ہوں اگر چہدن میں، میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پراترتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔
(ملم)

﴿98﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ شَلَطْتُهُ آنَّهُ قَالَ: مَنْ خَشِىَ مِنْكُمْ اَنْ لَا يَسْفَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ اَنْ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةً، وَهِيَ اَفْضَلُ.

رواه الترمذي، باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوتر، رقم: ٥٥٥

حفرت جابر ظافی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جس کو میداندیشہ ہو کروہ رات کے آخری مصے میں نہ اُٹھ سکے گااس کورات کے شروع میں (سونے سے پہلے) وِرَ پڑھ لینے چاہئیں۔ اور جس کورات کے آخری مصے میں اٹھنے کی امید ہواسے اخیر رات میں ورَ پڑھنے چاہئیں کیونکہ رات کے آخری مصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا فعنل ہے۔

﴿99﴾ عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مُسْلِمِ يَانُحُدُ مَضْجَعَهُ يَقُورُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتَّى يَهُبُ مَتَى هَبِّد

حفرت شدادین اوس فی دوایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی ہی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو الله تعالی اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فر مادیتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ بیدار ہواس کے بیدار ہونے تک کوئی تکیف دہ چیزاس کے بیدار ہوئے تک کوئی تکیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

تکیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

قَرَا عَشَرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

(الحديث) رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه اسماعيل بن

عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، مجمع الزوايد ٧/٢ ٥

حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو محض کسی رات دس آیات کی تلاوت کرے اس کے لئے ایک قنطار کھاجا تا ہے اور قنطار دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ (طرانی، جمع الزوائد)

﴿95﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْتِكُمْ: مَنْ قَرَا عَشَرَ آيَاتِ فِىٰ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: جو مخص رات میں دس آینوں کی تلاوت کرے وہ اس رات الله تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شارنبیس ہوگا۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَرَا فِي لَيْلَةٍ مِالَةَ آيَةً عَنْهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (وهو بعض الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٠٨/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مخفل رات میں سو آیات کی حلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شارکیا جائے گا۔
(مندرک ماکم)

﴿97﴾ عَنْ آبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِثَلَظِيَّهُ: إِنَى لَآغِرِفُ آضَوَاتَ رُفْقَةِ الْآشْعَرِيَيْنَ بِالْقُرْآنِ، حِيْنَ يَلْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ، وَآغِرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ آضَوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَ إِنْ كُنْتُ لَمْ آرَمَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوا بِالنَّهَادِ. (العديث)

رواه مسلم، باب من قضائل الاشعريين رضي الله عنهم، رقم: ٢٠٠٦

حضرت ابوموی فی سے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: میں اُشكر توم

إِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُؤْرَةُ الْبَقَرةِ ، وَ فِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.

رواه الترمذي و قال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٨

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: ہر چیز کی کوئی چونی ہوتی ہے (جوسب سے او پر اور بالاتر ہوتی ہے) اور قر آن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اور ال میں ایک آیت ایس ہے جوقر آن شریف کی ساری آیتوں کی سردارہے، وہ آیت الکری ہے۔

﴿92﴾ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِلِّهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ كَتَبَ كِتَابًا قَسْلَ أَنْ يَنْحُلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِٱلْفَىْ عَامِ ٱنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ ﴿ حَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُفْرِآنِ فِي دَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَفْرَبُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في آخر سورة البقرة رقم: ٢٨٨٢

حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنهما سے روايت ہے كه نبى كريم عليف نے ارشاد فرمايا: آسان وزمین کی پیدائش سے دو ہزارسال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب کھی۔اس کتاب میں سے دو آیتیں نازل فرما کیں جن پراللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کوختم فرمایا۔ بیآ بیتیں جس مکان میں تین رات تك پڑھى جاتى رہيں شيطان اس كےنز ديك بھى نہيں آتا۔ (زندی)

﴿93﴾ عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَنْ قَرَا الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم: ٢٨٨١

حضرت ابومسعود انصاري رفظ الله عليه عنه من روايت ب كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: جو تخف سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں کسی رات میں پڑھ لے توبید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوجائیں گی۔ (زنزی)

فانده: دوآيتول ككافى موجان كدومطلب بين ايك سيكدان كارر هف والا ال دات ہر کر ائی ہے محفوظ رہے گا۔ دوسرا سے کہ بید دوآ یتیں جنبد کے قائم مقام ہو جا کیں گی۔ (نووی) ( 94 ﴾ عَنْ فَضَا لَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ دَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ظَلْبُ فَإِلَ: مَنْ ابو ہریرہ! تم جانے ہو کہ تم تین راتوں سے کس سے باتیں کرد ہے تھے؟ میں نے کہانیس! آپ نے ارشاد فرمایا: وہ شیطان تھا (جو اس طرح مکروفریب سے صدقات کے مال میں کی کرنے آیا تھا)۔

آیا تھا)۔

حضرت ابوابوب انصاریﷺ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا:تم اپنے گھر میں آیت الکری پڑھا کروتہارے پاس کو کی شیطان جن وغیرہ نید آئے گا۔ (تندی)

﴿90﴾ عَنْ أَبَي بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَاللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَاللهُ : يَا اَبَا الْمُنْلِرِا اللهَ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ: يَا اَبَا الْمُنْلِرِا اللهَ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعْكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اللهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعْكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: " اَللهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحَقُ الْحَقُمُ " قَالَ: قَلْتُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قُلْتُ: هُوَفي الصحيح باختصار رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٩/٧

ایک روایت میں آیت الکری کے بارے میں فرمایا : قتم ہے اس ذات کی جس کے بینے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور وو مونٹ میں جوعرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے ہیں۔

﴿91﴾ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْمُشْتِظِّةِ: لِكُلِّ شَيْءِ سَنَامٌ وَ

رات کیا کیا؟ (الله تعالی نے آپ کواس واقعہ کی خبر دے دی تھی ) میں نے عرض کیا: یارسول الله! ال نے اپن شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علی نے فرمایا: خبر دار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ علیہ کے فرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہوہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی تاک میں لگار ہا۔ (وہ آیا) اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھر نا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے رسول اللہ علیہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔اس نے کہا کہ مجھے جھوڑ دیجئے میں ضرورت مند ہوں میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پردم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تورسول اللہ علیہ نے مجھ سے پھر فرمایا: ابوہریرہ! تہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس کئے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس کوچھوڑ دیا۔آپ علی کے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا! اس نے جھوٹ بولاہے وہ پھر آئے گا۔ چنانچه میں پھراس کی تاک میں رہا۔ (وہ آیا) اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے ب، تونے کہاتھا آئندہ نہیں آؤں گا مگرتو پھر آگیا۔اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں تہہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے تہمیں نفع پہنچا ئیں گے۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟اس نے کہا جب تم اینے بسر پر لیٹنے لگوتو آیت الکری پڑھ لیا کرو۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ے ایک حفاظت کرنے والامقرررہے گا اورضیح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کورسول الله عَلِيلَةِ نے مجھ سے فرمایا: تمہار ہے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: اس نے کہا تھا كدوه جھے چندا پيے كلمات سكھائے گاجن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچا ئیں گے تو میں نے اس مرتبہ بحی اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ علی نے نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا کہ وہ یہ کہا جب تم ا پناسر پر لینن لگونو آیت الکری پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت كرنے والامقرررہے كا اورضى تك كوئى شيطان تمہارے قريب نہيں آئے گا۔ راوى كہتے ہیں محابر رام علی خرک کامول پر بہت زیادہ حریص تھے۔ (اس لئے آخری مرتبہ خرکی بات من کر اُے جمورُ دیا) آپ عَلِظ نے ارشا دفر مایا :غور سے سنواگر چیروہ جھوٹا ہے لیکن تم سے بچے بول گیا۔

عْلَيْكُ ، قَالَ: إِنِّي مُسختَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ وَلِيَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : يَا آبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ آسِيْرُك الْبَارِحَة؟ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَك وَ سَيَعُودُ فَعَرَفْتُ آنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ عِنْ إِنَّهُ سَيَعُودُ " فَرَصَدْ تُهُ، فَجَعَلَ يَحْفُوْ مِنَ الطَّعَام فَاخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَارْفَعَنَّك اِلِّي رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُكُم، قَالَ دَعْنِي فَانِيّ مُحْتَاجٌ وَعَلَىّ عِيَالٌ، لَا آعُوْدُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَيْكُ : يَا اَبَاهُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ اَسِيْرُك؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: آمَا إنَّـهُ قَـدْ كَـذَبَك و سَيَـعُـوْدُ، فَـرَصَدْتُهُ النَّالِئَةَ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ اللَّي رَسُول اللهِ مَلْكِلْهُ وَ هَلَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ اِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمُك كَلِمَاتٍ يَنْفَعُك اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَاهُنَّ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ اللي فِرَاشِك فَاقْرَاْآيَةَ الْكُوْسِيِّ " اللهُ لآ إِلهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوهُ" (البقرة: ٢٥٥) حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْك مِنَ الله حَافِظُ وَلَا يَقْرَبُك شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ إِن مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا فَحَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ:قَالَ لِيْ : إِذَا اَوَيْتَ اللَّى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ اَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ "اَللهُ لَآ اِللهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْـقَيُّـوْمُ" وَقَـالَ لِـنْي: لَـنْ يَزَالَ عَلَيْك مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقْرَبُك شَيْطَانٌ حَتَّى تُضبِحَ٬ وَ كَانُوا أَحْرَصَ شَنْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: اَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَ هُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثِ لَيَالِ يَا آباً هُوَيْرَةً؟ قَالَ: لا ، قَالَ: ذَاك شَيْطَانٌ ـ رواه البخارى، باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا .....رقم: ٢٣١١ وفي رواية الترمذي عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبُ الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِقْرَاهَا فِي بَيْتِك فَلاَ يَقْرَبُك شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ. رقم: ۲۸۸۰

حضرت ابوہریرہ وظی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے صدقہ فطری نگرانی پر جھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک محض آیا اور دونوں ہاتھ ہی کر خلہ لینے لگا۔ میں نے اے پکڑلیا اور کہا: میں تجھے ضرور سول اللہ علی ہے کہا میں ایک محتاج ہوں میرے اوپر میرے اہل و میں اللہ علی ہوں میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرور تمند ہوں۔ حضرت ابوہریرہ دیائے ہیں میں نے اے چھوڑ دیا۔ جب ضبح ہوئی تو نبی کریم علی ہے نے مجھے نے مجھے نے مایا: ابوہریرہ! تمبارے قیدی نے کل

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فیصلہ نے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یا دکرلیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری دس آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔

(مسلم)

﴿86﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: مَنْ قَرَا الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ.

رواه النسائي في عمل اليوم واللية، رقم:٩٤٨ قال المحقق:هذا الاسناد رجاله ثقات

حضرت توبان روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو خص سورہ کہف کی آخری دس آیسیں پڑھ لے توبہ پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ کا آخری دس آیسیں پڑھ لے توبہ پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔

﴿87 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْـهُ مَـرْفُوعًا: مَنْ قَرَا سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمْ اِلَى ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِئْنَةٍ، وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ.

التفسير لابن كثير عن المختارة للحافظ الضياء المقدسي ٧٥/٣

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محض جمعہ کے دن سورہ کہف چف جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آٹھ دن تک یعنی الحلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر اس دوران ربال نکل آئے تو بیاس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔

﴿88﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ فِيْهَا آيَةً سَيَدَةُ آيِ الْقُرْآنِ لَا تُقُرَأُ فِى بَيْتٍ وَ فِيْهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، آيةُ الْكُرْسِيّ.

رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد، الترغيب ٣٧٠/٢

حضرت ابو ہر يره فضي الله عليه واليت ہے كدر سول الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: سوره بقره ميں ايک آيت ہے جو قرآن شريف كى تمام آيوں كى سردار ہے۔ وہ آيت جيے ہى كى گھر ميں برحى جائے اور وہاں شيطان ہوتو فورا نكل جاتا ہے، وہ آيت الكرى ہے۔ (متدرك حاكم ، ترغيب) جو گھو عَنْ أَيْنَ اللهِ عَنْ أَيْنَ هُورَيْنَ وَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَلَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ بِعِفْظِ زَكُوهِ وَمَصَانَ، فَا تَابِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَّعَامِ، فَا حَذْتُهُ وَقُلْتُ: لَا أَوْ فَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَمُصَانَ، فَا تَابِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطَّعَامِ، فَا حَذْتُهُ وَقُلْتُ: لَا أَوْ فَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَحْنُو مِنَ الطَّعَامِ، فَا حَذْتُهُ وَقُلْتُ: لَا أَوْ فَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يَقْرَءُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱجْذَمَ.

رواه ابوداؤد، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ..... رقم: ١٤٧٤

حفرت سعد بن عبادہ ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑھ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ (ابوداؤد)

فافدہ: قرآن کو بھلادینے کے کی مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ایک بیہے کہ دکھ کر کھی نہ پڑھ سکے۔ دوسرا بیہ ہے کہ دکھ کا متعلق نہ پڑھ سکے۔ تیسرا بیہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے۔ جو تھا بیہے کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعداس پڑمل نہ کرے۔

(بذل الحجو و،شرح سنن ابی دا ؤد عینی )

﴿83﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَا الْقُوْآنَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ تَلاثٍ . (واه ابوداؤد، باب تحزيب الغرآن، رتم: ١٣٩٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: قر آن کریم کوئین دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ (ابوداؤد)

فساندہ: رسول الله علیہ وسلم کابیار شادعوام کے لئے ہے، چنانچ بعض صحابہ وظاہر کے بارے میں تین دن ہے کم میں ختم کرنا بھی تابت ہے۔ (شرح اللیمی)

﴿84﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل سورة الكهف، رقم: ٢٨٨٦

حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ فی ارشاد فرمایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی تین آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچالیا گیا۔ (ترندی)

﴿85﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَلَئِكُ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّل سُوْرَةِ الْكَهْفِ مُصِمَّ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَّالِ، وَنِيْ رِوَانِةِ: مِنْ آخِرِالْكَهْفِ.

رواه مسلم، بات فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ١٨٨٣

جائیں گے جن کی قیت دنیاوالے نہیں لگا سکتے۔والدین کہیں گے:ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے
پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا: تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے ۔پھر
صاحب قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا
جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھم کھر کر پڑھے وہ
(منداحمہ فتح الربانی)

فاندہ: قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا در حقیقت بین خو قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے را توں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پڑل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنالیا تھا۔ (انجاح الحاجة)

﴿80﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : اَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ اَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ.

رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة اوجه عن انس هذا اجودها ا/٦ ٥ ٥

حضرت انس ﷺ نوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے کئے بعض لوگ ایسے ہیں جی کی کیا: وہ کئے بعض لوگ ہیں۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: وہ کون لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا: قر آن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا: قر آن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟

﴿81﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : إِنَّ الَّذِى كَيْسَ فِى جَوْفِهِ شَىءً مِنَ الْقُرْآن كَالْبَيْتِ الْخَوبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه شتى .....وقم: ٢٩١٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: جمش فیص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے لینی جیسے ۔ مکان کی رونق وآبادی رہنے والے سے ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونق وآبادی قرآن کریم کو یادر کھنے سے ہے۔

﴿82﴾ عَنْ مَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ ، مَا مِنِ الْمُرِى ع

اس کو جوڑا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کوکرامت کا تاج پہنایاجائے گا۔ وہ پھر درخواست کرے گا اے میرے رب! اور پہنا یے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اکرام کا پورا جوڑا پہنایاجائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب! اس شخص ہے راضی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا: قر آن شریف پڑھتا جا اور جنت تعالیٰ اس سے راضی ہوجائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا: قر آن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پرچڑھتا جا اور (اُس کے لئے) ہرآیت کے بدلہ میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گا۔

﴿ 79﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِندَ النَّبِي النَّلِيُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ الْقُوْآنَ يَلَقُولُ لَهُ: إِنَّ الْقُوْآنَ يَلَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ: مَاآعُرِفُك، فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ: مَاآعُرِفُك، فَيَقُولُ: آنَا هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ: مَاآعُرِفُك، فَيَقُولُ: آنَا صَاحِبُك الْقُرْآنَ الَّذِي اَظَمَاتُك فِي الْهَوَاجِرِ وَ اَسْهَرْتُ لَيْلَك وَ إِنَّ كُلَّ تَاجِرِ مِنْ وَرَاءِ مُل وَرَاءِ مُل وَرَاءِ مُل اللهُ اللهُ

حضرت بریدہ نظافہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نظر گا تو قرآن اس سے اس حالت میں طع گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آ دئی ہوا ورصاحب قرآن سے پوجھے گا: کیاتم جھے کہا جی نتے ہو؟ وہ کہے گا: میں تمہیں نہیں بہچانا۔قرآن ووبارہ پوجھے گا: کیاتم جھے بہچانتے ہو؟ وہ کہے گا: میں تمہیں نہیں بہچانا۔قرآن کہ گا: میں تمہیں اس نتی تمہیں تحت کہے گا: میں تمہیں نہیں بہچانا۔قرآن کے گا: میں تمہیں اس نتی قرآن ہوں جس نے تمہیں تحت کری کی دو بہر میں بیاسار کھا اور رات کو جگایا ( یعنی قرآن کے تھم برعمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی ) ہرتا جرا بی تجارت سے نفع حاصل کرنا چا ہتا ہے اور آن کو تا بی تجارت سے سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔اس کے بعد صاحب قرآن کو دائی ساتھ میں بادشا ہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ( جنت میں ) ہمیشہ رہنے کا بروانہ دائی ساتھ میں بادشا ہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ( جنت میں ) ہمیشہ رہنے کا بروانہ دیا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا ہے جوڑے بہنا کے دیا جائے گا۔ اس کے مریر وقاد کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا ہے جوڑے بہنا کے دیا جائے گا۔ اس کے مریر وقاد کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا ہے جوڑے بہنا کے دیا جائے گا۔

اور تھبر کھر پڑھ جبیما کہ تو دنیا میں تھبر کھبر کر پڑھا کرتا تھا۔بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیرک آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ (رَندی)

فاندہ: صاحبِ قرآن سے حافظِ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم

پرتدبر كے ساتھ كل كرنے والا مراد ہے۔ (طیبی،مرقاق)

﴿77﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهَ مَا لِللهِ مَا اللهِ مَ

السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ ٱجْرَان.

رواه مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم ١٨٦٢

حضرت عائشه رضى الله عنها روايت كرتى بين كهرسول الله عَلِين في ارشاد فرمايا: حافظ

قرآن جے یادبھی خوب ہواور پڑھتا بھی احپھا ہواس کا حشر قیامت میں ان مُعرِّ زفر مانبردار فرشتول کے ساتھ ہوگا جو قر آن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں ۔ اور جو شخض قرآن شریف کواٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دوہرا اجر

**فائدہ**: انگنےوالے سےمرادوہ حافظ ہے جسے قر آن شریف اجھی طرح یا دنہ ہولیکن

وہ یا دکرنے کی کوشش میں لگار ہتا ہو۔ نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہوسکتا ہے جود مکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہولیکن سیح پڑھنے کی کوشش کرر ہاہو،ایسے خص کے لئے دوا جر ہیں۔ ایک

اجرتلاوت کا ہے دوسرا اجربار بارا کلنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ (طبی،مرقاۃ)

﴿78﴾ عَنْ اَبِيى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآن يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ: يَارَبَ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَارَبَ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكُوَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَوْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اِقْرَاْ وَارْقَ وَيُزَاهُ بِكُلِّ آيَةٍ

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن صحيح، باب أن الذي ليس في جوفه من القرآن كالبيت الحرب، رقم: ٥ ٢٩١

حفرت ابو ہریرہ فیجینه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ نے ارشاد فرمایا: صاحب قرآن قیامت کے دن (اللہ تعالیٰ کے دربار میں) آئے گا تو قر آن ٹریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا حضرت يراء وظلينه روايت كرتے بيل كدرسول الله عليك في ارشاد فرمايا: اچهى آواز ب قرآن شريف كومُ وَيَن كروكيونكم اچهى آواز قرآن كريم كِ مُن كوبوها ديق ہے۔ (متدرك عالم) ﴿74 ﴾ عَن عُفْبَةَ بْنِ عَامِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ يَقُولُ: اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَا لْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَ الْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَا لْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب من قرء القرآن فليسال الله به، وقم: ٢٩١٩

حضرت عقبه بن عامر رفظ فله فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: قرآن کریم آواز ہے بڑھنے والے کا ثواب علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔اور آہتہ بڑھنے والے کا ثواب جھپ کرصدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ (زندی)

فائی 3: اس حدیث شریف سے آہتہ بڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بیا س صورت میں ہے جب کدریا کا شبہ ہو، اگر ریا کا شبہ نہ ہواور دوسر ہے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہوتو دوسر ک روایات کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ بیددوسروں کے لئے ترغیب کا ذریعہ ہے گا۔ (شرح اطبی)

﴿75﴾ عَنْ اَبِيْ مُوسْنِي رَضِنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَالَئِظُهُ لِآبِيْ مُوسَٰى: لَوْ رَايْتَنِيْ وَ اَنَا اَسْتَمِعُ قِرَائَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِوْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِالْ ِ دَاؤُدَ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٥٢

حفرت ابوموی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ان سے ارشاد فرمایا: اگر تم مجھے گذشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہار اقر آن تو جہ سے من رہاتھا (تو یقیناً خوش ہوتے ) تم کو حضرت داؤ د الطبیعیٰ کی خوش الحانی سے حصہ ملاہے۔

﴿76﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ ظَلِيُّهُ قَالَ: يُقَالُ يَغنى لِضاجبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأُ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنيَّا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُأُ بِهَا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، بات ان الذي ليس في حونه من القرآن. وقه: ٢٩١٤

عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: (قیامت کے دن ) صاحبِ قرآن ہے کہا جائے گا: قرآن شریف پڑھتا جااور جنت کے درجوں پر جڑھتا جا مالداروں ہے آ دھےدن پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ بیآ دھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔ (ابوداؤد)

فائدہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ کو پہچانے اور باقی لوگوں کونہ پہچانے کی وجہ تاید بیہوگی کہ رات کا اندھیر اتھا اور حضرت ابوسعید خدری ﷺ چونکہ آپ سے قریب تھے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔

(بذل المجود)

﴿71﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لِهِ فَلَيْسَ مِنَّاد واه ابن ماجه، باب في حسن الصوت بالقرآن، سسرقم: ١٣٣٧ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّاد

حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میہ ارشاد فرماتے ہوئے مازل ہوا ہے۔ ارشاد فرماتے ہوئے نازل ہوا ہے۔ جبتم اسے پڑھوتو رویا کرو،اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنالو۔اور قر آن شریف کو انہی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہماری کالل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کالل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔

**غیاندہ**: علاءنے اس روایت کے دوسرے معنی پیھی لکھے ہیں کہ جو محض قر آن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستعنی نہ ہووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

﴿72﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَااَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَنَعَنَّى بِالْقُرْآنِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٤٥

حفرت ابو ہریرہ طبیعہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عیافیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اتاکی کی طرف تو جنہیں فر ماتے جتنا کہ اس نبی کی آ واز کو توجہ سے سنتے ہیں جوقر آن کریم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ د۔۔۔

رِّ 73 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: ذَيِّنُوْا الْقُوْآنَ بِأَصُواتِكُمْ فَإِنَّ الصُّوْتَ الْمَحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُوْآنَ مُحْسَنًا.

رواه الحاكم ١/٥٧٥

﴿70﴾ عَنْ آبِیْ سَعِیْدِ الْحُدْرِیِ رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِیْ عِصَابَةٍ مِنْ صُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَیَسْتَتُو بِبَعْضِ مِنَ الْعُرْیِ، وَقَارِیْ یَقْرا عَلَیْنَا إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْنَا فَصَامَ عَلَیْنَا، فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْنَا مَعْمَ الْقَارِی فَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ: مَا كُنتُم اللهِ عَلَیْنَا فَكُنا نَسْتَمِعُ إِلَی كِتَابِ اللهِ تَعَلَیٰ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا فَکُنا نَسْتَمِعُ اللی کِتَابِ اللهِ تَعَلَیٰ، قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْنَا اللهِ اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا، ثُمَّ قَالَ: فَعَلَ مِنْ اُمِوْتُ انْ اَصْبِرَ نَعْمَلُهُ اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا، ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ هَکَدَا، نَعْمَعُمُ قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا، ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ هَکَدَا، فَتَعَلَیْنَ اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا، ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ هَکَدَا، فَتَعَلَیْنَ اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا الله عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْنَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلَیْنَا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلَیْنَ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه ابوداؤد، باب في القصص، رقم: ٣٦٦٦

حضرت ابوسعید خدری کے بیاس اتنا کیڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) بعض نے ہوا تھا (ان لوگوں کے بیاس اتنا کیڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) بعض نے بعض کی آڑلی ہوئی تھی۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ قر آن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کیا بھر دریا فت فر مایا تم لوگ کیا کررہے تھے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک تلاوت کرنے تھے۔ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے من رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جنہوں نے میری امت میں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جنہوں نے میری امت میں درمیان بیٹھ گئے تا کہ سب کے برابرر ہیں (کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہوں) بھر سب کو اپنے ہمارے سب حلقہ بنا کر بیٹھ کے کا حکم فر مایا۔ چنا نچ سب حلقہ بنا کر بی کریم علیہ کی طرف مند درمیان بیٹھ گئے۔ حضرت ابوسعید خدری کی بھی فر ماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کود کھا کہ کہ من میرے علاوہ کسی کونہیں بیچانا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے نقرات آپ نے ارشاد فر مایا: اے نقرات میں کی بھی والوں میں میرے علاوہ کسی کونہیں بیچانا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے نقرات میں کی بھی والوں میں میرے علاوہ کسی کونہیں بیچانا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے نقرات میں کی بھی تھے۔ اس کی بھی اسے کی بھی گئے۔ اس کی بھی اس کے مصرت ابوسعید خدری کی خوشم کی کونہیں بیچانا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے نقرات کی بھی میں کی بھی تا کہ بھی کہ بھی گئے۔ کسی والوں میں میرے علاوہ کسی کونہیں بیچانا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے نقرات کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کہ بھی کی بھی کی بھی کہ بھی کی بھی کی بھی کہ بھی کے دن کا مل نور کی خوشم کی بھی بھی کی دورورات بات کی بھی کی بھی کہ بھی کی بھی کہ بھی کہ بھی کی بھی کہ کی کہ بھی کہ کی کی کھی کی بھی کی کہ بھی کی کہ بھی کہ کی کہ بھی کی کہ بھی کی کور کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی

اللهِ بَيْنَمَا آنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ آقُرَا فِيْ مِرْبَدِى، إِذْ جَالَتْ فَرَسِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَلْتِیْ الله مَلْدِ ا قَالَ: فَطَالُ اللهُ مَلْتِیْ الله مَلْدُ اللهِ مَلْتِیْ اللهُ مَلْدُ اللهِ مَلْتُیْ اللهُ مَلْدُ اللهُ مَلْتِیْ اللهُ اللهُ مَلْدُ اللهُ مَلْدِی الله مَلْدُ اللهِ مَلْتِیْ مِنْهُ مَا اللهُ مَلْدُ اللهُ مَلْدُ اللهِ مَلْدُ اللهُ مَا اللهُ مَلْدُ اللهُ اللهُ مَلْدُ اللهُ اللهُ مَلْدُ اللهُ مَلْدُ اللهُ مَلْدُ اللهُ مَلْدُ اللهُ مَلْدُ اللهُ اللهُ مَلْدُ اللهُ مُلِكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رواه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم: ١٨٥٩

حفرت ابوسعید خُدری فی این فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حفیر نظی این باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچا نک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی۔ انہوں نے اور پڑھاوہ گوڑی اورا چھنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے گھوڑی پھرا چھلی۔حضرت اسید ریجھی فر ماتے ہیں مجھے خطرہ ا الرساس الله المالي ال تریب جاکر کھڑا ہوگیا تو کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرکے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں بیمروہ بادل کی طرح کی چیز فضامیں اٹھتی چلی گئی یہاں تك كدميرى نظروں سے اوجھل ہوگئ ۔ میں صبح كورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں گذشتہ رات اینے باڑے یں قرآن پڑھ رہا تھا اچا تک میری گھوڑی اچھنے لگی ۔رسول اللہ علیف نے ارشا دفر مایا: ابن حفیر! پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا : میں پڑھتار ہاوہ گھوڑی پھراچھلی \_ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ابن حفیر پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا: میں پڑھتار ہا پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔آپ نے ارشاد فرمایا: ابن حفیر! پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا: پھر میں اٹھ کر چل دیا کیونکہ میر الڑ کا بچی گھوڑی کے قریب ہی تما جھے پیخطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں بیچیٰ کو کچل نہ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں جراغوں کی طرح کچھے چیزیں روثن ہیں پھروہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگئ \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سنخا کے تصاگرتم منے تک پڑھتے رہتے تواورلوگ بھی ان کود کھے لیتے ، ووفر شتے ان سے فیمیے ندرہتے۔ (ملم)

رِيْـحُـهُ فِـنى كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِى عَلِى مِسْكِ.

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم.

حضرت ابو ہر پرہ رہ کے گئی فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: قرآن شرابا پھراس کو پڑھو، اس لئے کہ جوشخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس رہتا ہے اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی ہے جومُشک سے بھری ہوئی ہوکہ اس کی خوشبوتم میں بھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر با وجود اس کے کہ قرآن کریم اُس میں ہے وہ سوجاتا ہے بیعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مُشک کی تھیلی کی ط جس کامنہ بند کردیا گیا ہو۔

فعاندہ: قرآن کریم کی مثال مُشک کی ہے اور حافظ کا سینہ اس تھلی کی طرر میں مشک ہو۔ للبذاقر آن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھلی کی طرح ہے جسم کھلا ہو۔ اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔

﴿68﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا مَعْ مَ مَلْ قَرَا الْقُوْرَ آنَ فَلْيَسْاَلُونَ بِهِ النَّا مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَلْيَسْالُونَ بِهِ النَّا رَوَاهُ الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب من قرأ القرآن فليسال الله به، رقم:

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله عا پیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو محف قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعہ الله تعالیٰ سے ا کرنا چاہئے ، عنقریب ایسے لوگ آئیں کے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذراہ سے سوال کریں گے۔

﴿69﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحَدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ مُصَيْرٍ، بَيْنَهَا هُوَ، لَهُ فِي فِي مِرْبَدِه، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أُخُرَى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ آيْضًا، فَالَ فَمَحَشِيْتُ أَنْ تَطَا يَحْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِى، فِيْهَا أَمْنَالُ ا عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَنَتْ فَقُلْتُ: يَ حفرت ابوموی اشعری رفت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو کا تر آن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکورے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی ہوتی اور خومی کی فران شریف پڑھتا ہے اس کی مثال کھور کی طرح ہے جس کی بدو نہیں کیکن ذائقہ میٹھا ہے ۔ اور جومنافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبووار مال کی مثال مثال کی مثال مثال کی مث

فساندہ: اندرائن خربوزہ کی شکل کا ایک پھل ہے جود کیھنے میں خوبصورت اور ذا لکتہ اہمت تلخ ہوتا ہے۔

 هُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْظِهُ مَنْ قَرَاحَوْقًا
 كُتَابِ اللهِ فَلَمْ بهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الْمَ حَوْقَ وَلَكِنْ اَلِفَ حَوْفٌ إِلَا عَوْفٌ اللهِ عَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَوْفٌ .

رواه الترمذي، و قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في من قرأ حرفًا،.....رقم ٢٩١٠

حفرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریان جو تھی کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریان جو تھی ہے۔ ارساک کے لئے ایک حرف کے بدلہ ایک نیکی ہے۔ ادرایک کی کا اجردس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سار الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہوئے اس پر تمیں نیکیاں ملین ایک حرف ہوئے اس پر تمیں نیکیاں ملین ایک حرف ہوئے اس پر تمیں نیکیاں ملین کی ۔

(تهذى) ﴿ 67﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَأَن مَثَلَ اللهِ عَلَيْكُ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَلَا أَنْ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمُهُ فَقَرَاهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَهُوْ حُ

گا: اے میرے رب! بیس نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے رو کے رکھامیر کا شفاعت اس کے بارے بیں قبول فرمائے۔ قر آن کریم کہے گا: بیس نے اسے رات کو سونے سے روکا ( کہ بیر رات کو نوافل بیس میری تلاوت کرتا تھا) میری شفاعت اس کے بارے بیس قبول فرمائے۔ چنا نجی دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے۔

(منداح رجرانی جمع الزدائد)

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سوں کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں یعنی جولوگ اس پڑمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا وآخرت میں عزت عطافر ماتے ہیں۔اور جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذکیل کرتے ہیں۔

(ملم)

﴿63﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثَلِظِهُ (لِاَبِيْ ذَرِّ): عَلَيْكَ بِبَلَاوَةِ الْقُرْآن، وَذِكْوِ اللهِ عَزُورَ بَلَكَ فِي الْاَرْضِ- الْقُرْآن، وَذِكْوِ اللهِ عَزُورَ بَلَكَ فِي الْآرْضِ-

(وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٢/٤

حضرت ابوذر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل ہے آسانوں میں تمہاراذ کر ہوگا اور پیمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا۔ (جیمیٰ)

﴿64 ﴾ عَنِ ابْسِنِ مُحَمَّرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَٰلَئِظِّهُ قَالَ: لَا حَسَدَ اِلَّا فِى انْنَتَمِٰنِ ، رَجُلَّ آتَاهُ اللهُ الْقُدر آنَ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلَّ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ (واہ مسلم، باب فضل من بنوم بالقرآن،....ونم : ١٨٩٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فرایا: دوہی شخصوں پررشک کرنا جا ہے۔ ایک وہ جس کوالله تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہواوروہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسراوہ جس کوالله تعالیٰ نے مال عطافر مایا ہواورود دن رات اس کوخرج کرتا ہو۔

(مسلم) ى اللهِ بِشَىءٍ ٱلْفَضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حفرت ابوذرغفاری ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد ملیا: تم لوگ الله تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کرکسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جوخو والله مالی ہے نگل ہے یعنی قرآن کریم۔

(متدرک عالم)

(60 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِ اللهِ قَالَ: الْقُوْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ آمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ:

رواه ابن حُبّان واسناده جید) ۳۳۱/۱

حضرت جابر رہے ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم علی فی استاد فرمایا: قرآن کریم ایسی حضرت جابر رہے ہیں ہے۔ اس کا جھڑا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی اور ایسا جھڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا سلیم کرلیا گیا جو خف اس کو اپنے آگے رکھے بعنی اس پڑمل کرے اس کو بیے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے پیٹے ڈال دے بعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو بیے ہم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے پیٹے ڈال دے بعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو بیے ہم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو بیٹے میں گرادیتا ہے۔

فساندہ: '' قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اُس کا جھگڑ اُسلیم کرلیا گیا''اس کا مطلب سے کہ پڑھانے میں اللہ تعالیٰ مطلب سیہ کہ پڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے اور اس کے حق میں لا پرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میراحق کیوں نہیں اداکیا۔

﴿61﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ بَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَىْ رَبِّ مَنْعُتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنْعُتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانِ لَهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوايد ١٩/٣ ٤

حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: روز : اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔روزہ عرض کر ہے [الواقعه:٥٧-٧٩]

الْعَلَمِيْنَ ﴾ أَفَبِهِلْذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قتم کھا تا ہوں اورا گرتم سمجھوتو یہتم بہت بڑی قتم ہے ۔ قتم اس پر کھا تا ہوں کہ بیقر آن بڑی شان والا ہے جولوح محفوظ میں درج ہے ۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بیقر آن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے تو کیاتم اس کلام کوسرسری بات سمجھتے ہو۔ (واقد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَلَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايْتَهُ خَاشِمًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہے: (قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ ہے ایسی شان رکھتا ہے کہ )اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے (اور پہاڑ میں شعور وہمجھ ہوتی ) تو آپ اس پہاڑ کود کھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔

#### احاديث نبويه

﴿58﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ: يَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَعَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِنْ رِئْ وَمَسْاَلَتِى اَعْطَيْتُهُ اَفُضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِينَ٬ وَفَصْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَصْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي وقال :هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم: ٢٩٢٦

حضرت ابوسعید ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے بیہ حدیث قدی بیان فرمائی:
اللہ تعالیٰ کا بیفرمان ہے: جس مخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں
مانکنے کی فرصت نہیں ملتی ، میں اس کو دعائیں مانکنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ
کے کلام کوسارے کلاموں پرایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کوتمام کلوق پر فضیلت ہے۔

(جنت)

﴿59﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ الْعِفَارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْنَظِيُّ : إِنَّكُمْ لَا تَوْجِعُونَ

قرآن اس دنیا سے بدر جہا بہتر ہے جس کووہ جمع کررہے ہیں۔ (ینس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّك بِالْحَقِّ لِيُشَبِّتَ الَّذِيْنَ امْنُوا وَهُدّى وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّك بِالْحَقِّ لِيُشَبِّتُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَهُدّى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ ﴾

[بنی اسرائیل:۸۲]

الله تعالی کاارشاد ہے: بیقر آن جوہم نازل فرمارہے ہیں ، بیمسلمانوں کے لئے شفا اور شہ-

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ أَتُلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: جو کتاب آپ پر اتاری گی ہے اس کی ناوت کیا کیجئے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُونَ كِتَبَ اللهِ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِرًّا وَعَلَانِيَةً يَّوْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ بین اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علائی خرج کیا کرتے ہیں وہ بینا ایک تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو بھی نقصان بیٹنچے والانہیں یعنی ان کو ان کے انسال کا جروثواب پورا پورا دیا جائے گا۔

(فاطر)

وَفَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ أَفْسِمُ بِمَوْقِعِ النَّجُوْمِ ﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٍ وإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٍ وإِنَّهُ لَكُوْرَانَ كَوْيَمُ واللَّهُ الْمُطَهَّرُونَ ٥ تَعْلَمُونَ مِنْ رَبِّ



# و کر

الله تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا یعنی اللہ رب العزت میرے سامنے ہیں اوروہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

## قرآن كريم كے فضائل

#### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ ثَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُوْرِلا وَ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَقُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا لَهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا لَهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا لَهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ وَلَا مَا يَجْمَعُوْنَ ﴾ وَلَا يَعْمَعُوْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! تمہارے پاس بتمہارے رب کی طرف سے ایک الی کتاب آئی ہے جوسر اسر نصیحت اور دلوں کی لیے شغا ہے اور (ایجھے کام کرنے والوں کے لئے اس قر آن میں ) رہنمائی اور (عمل کرنے والے) مؤمنین کے لئے ذریعے رحمت ہے۔ آپ کہ۔ ویچے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل ومہر پانی یعنی قر آن کے اتر نے پر خوش: و نا چاہئے۔ یہ ویکھے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل ومہر پانی یعنی قر آن کے اتر نے پر خوش: و نا چاہئے۔ یہ

قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ.

رواه احمدو الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٨٢/١

حفرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف ؓ فرماتے ہیں کہ مُرُ وہ (پہاڑی) پرحفرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عمر وہ بن عاص ﷺ کی آپس میں ملا قات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے بھر حضرت عبد اللہ بن عمر وہ ﷺ چلے گئے اور حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ وہاں روتے ہوئے حسانہ ابوعبد الرحمٰن! آپ کیوں رور ہے بہاں روتے ہوئے حسانہ ابوعبد الرحمٰن! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ حضرت ابن عمر وہ ﷺ نے فر مایا: بیصا حب بعنی حضرت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنهما بھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔

هَوُلَاءِ شَهِيْدًا ﴾ قَالَ: امْسِكْ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان.

رواه البخاري، باب فكيف إذا جئنا مِنْ كُلِّ امة بشهيد.....الآية،رقم: ٤٥٨٢

حضرت عبدالله بن مسعود رقطی فرماتے ہیں کہ جھے سول الله علی نے ارشاد فرمایا:
جھے قرآن پڑھ کرسناؤ۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا میں آپ کو پڑھ کرسناؤں جبکہ آپ پر قرآن اتراہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنول۔ چنا نچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نیساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت سنول۔ چنا نچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نیساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت بر پہنچا " فکی ف اِذَ اجنا مِن کُلِ اُمَّةِ ؟ بِشَهِیْدِ وَجِنْنَا بِک عَلَی هؤ کاءِ شَهِیْدُا" ترجعه: اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کوا پی امت بر گواہ بنا کیں گے ارشاد فرمایا: بس اب رک جاؤ۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ سے ایک الله علیہ وسلم کی آٹھوں سے آن نوجاری ہیں۔

(جاری)

﴿56﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ عَلَيْنِ ۖ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْاَمْرَ فِى السَّسَمَاءِ صَرَبَتِ الْمَلَا ئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُصْعَانًا لِّقَوْلِهِ،كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَاذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْ بِهِمْ قَالُوْا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۔

رواه البخاري، باب قول اللُّه تعالىٰ و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن لها الآية، رقم: ٧٤٨١

 تم پردم کیا جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَانِ اتَّبَعْتَنِى فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . [الكهف: ٧٠]

الله تعالیٰ کاارشادہ: ان بزرگ نے حضرت موئی النظی سے فرمایا: اگر آپ (علم حاصل کرنے کے لئے ) میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں بچھیں نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی نہ بتا دوں۔
میں پوچھیں نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی نہ بتا دوں۔
(کہف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ ۞ الَّـذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ آخسَنَهُ ط أُولَيْك الَّذِيْنَ هَذَا هُمُ اللهُ وَأُولِيْكَ هُمُ أُولُوا الْآلْبَابِ ﴾ [الزمر:١٨٠١٧]

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ میرے اِن بندوں کوخوشخری سادیجئے جواس کلام البی کو کان لگا کر سنتے ہیں پھراس کی اچھی باتوں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کواللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔
(دمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ نَزَلَ آحُسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ نے بہترین کلام لیعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے وہ کلام الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ نے بہترین کلام لیعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے وہ کا ایک کتاب کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کوئ کر کانپ اٹھتے ہیں، چران کے جم اوران کے دل زم ہوکر الله تعالیٰ کی یا دکی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ (زم)

## احاديثِ نبويه

﴿ 55﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلْهُ: إِفْوَاْ عَلَيْكُ اللهِ مَلْكِلْهُ: إِفْوَاْ عَلَيْكُ أَ مَنْ عَيْدِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ إِنْ اَسْمَعَهُ مِنْ عَيْدِى، فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ مُؤْدَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ \* بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِلَكَ عَلَى

# قرآن كريم اور حديث شريف شريف

### آياتِ قرآنيه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاثَى آغَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فر مایا: اور جب یہ لوگ اس کتاب کو نتے ہیں جورسول پر نازل ہوئی ہے تو آپ (قرآن کریم کے تاثر سے ) ان کی آنکھوں کوآنسوؤں سے بہتا ہواد کیھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ (۱۲۰۰)

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴾ [الاعراب ٢٠٠]

الله تعالی کارشاد ہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تواہد کان لاہ کر سنواور چپ ر: وہ ک

برَأْيهِ فَآصَابَ فَقَدْ اَحْطَاَ۔

رواه ابو داؤد، باب الكلام في كتاب الله بلاعلم ، رقم: ٣٦٥٢

حضرت جندب رفظینه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے قرآنِ کریم (کی تفسیر) میں اپنی رائے سے پچھ کہا اور وہ حقیقت میں صحیح بھی ہوتب بھی اس نے غلطی کی۔

فائدہ: مطلب میہ کہ جو تخص قرآن کریم کی تفسیرا پنی عقل اور دائے سے کرتا ہے کہ انقا قاوہ تیج بھی ہوجائے تب بھی اس نے فلطی کی کیونکہ اس نے اُس تفسیر کے لئے نہ احادیث کی طرف رجوع کیا۔ (مظاہری)

الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ،آپ كا چېره كمبارك (غصه ميس) ايساسرخ بور ما تھا گويا آپ كے چېره مبارك پرانارك دانے نجوڑ ديئے گئے بول - آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مايا:
لوگو! كياتم اس (جھگڑ ے) كے لئے دنيا ميں بھيج گئے ہو يا تمہيں اس كا تكم ديا گيا ہے؟ مير ك
اس دنيا ہے جانے كے بعد جھگڑ نے كى وجہ ہے ايك دوسرے كى گردنيں ماركر كا فرند بن جانا (كه عمل كفرتك پينچاديتا ہے)

(طبرانی ، مجمح الزوائد)

﴿52﴾ حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ: اَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَـلَيْهِ السَّلَامُ قَـالَ: إِنَّـمَـا الْأُمُورُ ثَلاَ ثَةٌ: اَمْرٌ تَبَيَّنَ لَك رُشْدُهُ فَاتَبِعْهُ، وَاَمْرٌ تَبَيَّنَ لَك غَيُّهُ فَاجْتَبِهُ، وَاَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَوُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد١ /٣٩٠

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمارسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیلی الکی الکی الکی اعلیہ نے فر مایا: امور نتین ہی قتم کے ہوتے ہیں ۔ایک تو وہ جس کا حق ہونا واضح ہواس کی پیروی کرو، دوسرا وہ جس کا غلط ہونا واضح ہواس سے بچو، تیسراوہ جس کاحق ہونا یا غلط ہونا واضح نہ ہواس کواس کے جانے والے یعنی عالم سے پوچھو۔

(طبرانی، جمح الزوائد)

﴿53﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَكِنَّهُ قَالَ: اِتَّقُو الْحَدِيْثُ عَبَى الْأ مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَ مَنْ قَالَ فِى القُرْآنِ بِرَأْبِهِ فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماحاء في الذي يفسر القران برايه رقم: ٢٩٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنالیة نے ارشاد فرمایا: میری طرف نسبت کرکے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صرف ای حدیث کو بیان کروجس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان ہو جی کرمیری طرف غلط حدیث منسوب کی اے اپناٹھ کا نہ دوز نے میں بنالینا چاہے۔ جس نے قرآن کریم کی تغییر میں اپنی رائے سے بجھ کہا اے اپناٹھ کا نہ دوز نے میں بنالینا چاہیے۔

(ترفی)

﴿54﴾ عَـنْ جُـنْـدُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْظَتْمَ: مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ

قَالَ لِاَصْـحَابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أُوْلِئِكَ؟ قَالَ أُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلِئِكَ وَقُوْدُ النَّادِ ـ

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الْخَثْعَمِيَّة التابعية لم أرمن و ثقها ولاجرحها، مجمع الزوائد\_ ١٩١/١ طبع مؤسسة المعارف ، بيروت و هند مقبولة\_ تقريب التهذِيب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ایک رات کم ممکر مدیل کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ بیار شاد فر مایا: اے اللہ! کیا ہیں نے پہنچاد یا؟ حضرت عمر هی کھڑے ہیں کھڑے ہیں کا آہ وزاری کرنے والے تھا شھے اور عرض کیا: کی ہاں (ہیں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا تا ہوں کہ آپ نے پہنچادیا) آپ نے لوگوں کو اسلام کے لئے فوب اُبھار الور آپ نے ایم اللہ علیہ وسلم خوب اُبھار الور آپ نے ایم اللہ علیہ وسلم نے اور شاد فر مایا: ایمان ضرور عالب ہوکر رہے گا یہاں تک کہ کھڑکواس کے ٹھکانوں کی طرف لوٹا نے ارشاد فر مایا: ایمان ضرور عالب ہوکر رہے گا یہاں تک کہ کھڑکواس کے ٹھکانوں کی طرف لوٹا دیا جائے ، اور یقیناً تم اسلام کو بھیلا نے کے لئے سمندر کا سفر بھی کروگے اور لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ قر آن کریم ہے ہیں گے ، اس کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے ہم نے دمانہ اللہ ایک کا بیان میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے اور دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر لوگوں میں کوئی خیر ہوگئی ہے؟ یعنی ان میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے اور دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر کون ہوگئی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا یہ لوگ تم ہی میں کون ہے ۔ صحابہ حقیقی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا یہ لوگ تا ہے میں میں سے بہتر کون گول میں کوئی خیر نہیں کا رشاد فر مایا یہ لوگ تیں اسے ہوں گا ور یہی لوگ دوز نے کا ایندھن ہیں۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿51﴾ عَنْ أنسسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ تَعَذَاكُو لَمُ فَيْ فَيْ فَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ تَعَذَاكُو لَمُ فَيْ أَلِيْكُ كَانَمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ يُنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ وَيَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمُ انِ فَقَالَ: يَا هَوُلَآء بِهِلْذَا أَمِعْتُمُ أَمْ بِهِلْذَا أَمِعْ تُمْ ؟ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ. الرُّمُ ان المُعْتَى المُعْتَى الرَّالِ المَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الرَّالِ اللهِ اللهِ المُعْتَى الرَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْواللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حفرت انس ﷺ کے دروازے کے پاس بیٹے ہوکہ مرسول اللہ علیاتی کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے اس میں میں اس طور پر ندا کرہ کررہے تھے کہ ایک شخص ایک آیت کواور دوسرا شخص دوسری آیت کواپنی بات کی دلیل میں بیش کرتا (اس طرح جھٹڑ ہے کی کاشکل بن گئی) اتنے میں رسول

قیامت کے دن آ دی کے دونوں قدم اس وقت تک (حساب کی جگدسے ) نہیں ہٹ سکتے جب تک اُس سے اِن چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اپنی عمر کس کام میں خرچ کی؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ (زندی)

﴿48﴾ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْآزْدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمُ النَّاسَ الْحَيْرَوَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِّىءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَهُ . رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن ان شاء الله تعالى، الترغيب ١٢٦/١

حضرت جندب بن عبد الله از دی رفظینہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جولوگوں کو خیر کی بات سکھائے اور اپنے آپ کو بھلا دے (خورعمل نہ کرے) اس جراغ کی ہی ہے جولوگوں کے لئے روشنی کرتا ہے کین خودکوجلا دیتا ہے۔ (طبرانی ہز غیب)

﴿49﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرٍ فَقِيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّهُ جَهْلُهُ، إقْرَاالْقُرْ آنَ مَا نَهَاك، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرُءُ قُدَ رواه الطبراني في الكبيرو فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق، مجتمعُ الزوائد ١٤٠/١

حضرت عبراللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ بونی چاہئے اس سے خالی ہوتے ہیں ) اور جس کاعلم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گا۔ قرآن کریم کوتم (حقیقت میں ) اُس وقت پڑھنے والے (شار) ہوگے جب تک وہ قرآن متہیں (گناہوں اور برائیوں سے ) روکتارہ اور اگر وہ تہیں نہ روک تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے بی تہیں (گراہوں اور برائیوں سے ) روکتارہ اور اگر وہ تہیں نہ روک تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے بی تہیں۔

﴿ 50﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ نَالِيَّةٍ أَنَّهُ قَامَ لِئُلَةً بِمَكُّةً مِنْ اللَّهُ اللهِ عَلَيْكَ اللَّهُ بِمَكُّةً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ، وَكَانَ أَوَاهَا، فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَ حَرَّضْتَ وَ جَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنُ الْإِيْمَانُ حَنَى بُودُ الْكُفُرُ إِلَى مَوَاطِيهِ، وَلَتُحَاضَنُ الْبِحَارُ بِالإسْلاَمِ، وَلَيُأْتِئَنُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ الْجَهُ الْكُفُرُ إِلَى مَوَاطِيهِ، وَلَتُحَاضَنُ الْبِحَارُ بِالإسْلاَمِ، وَلَيُأْتِئَنُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ الْجَهُ اللَّهُ مُآلِنَ يَتَعَلَّمُونَ الْجَارُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ: قَدْ قَرَآنًا وَعَلِمْنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِي هُوَ خَبْرَبُنًا؟ (أَنْهُ

(44 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلَكِ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ كُتَّمَهُ ٱلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْهِيَامَةِ- رواه ابوداؤد، باب كراهبة منع العلم، رفم: ٣٦٥٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس شخص سے علم کاکوئی بات بوچھی جائے اوروہ (باوجود جاننے کے) اُس کو چھپائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے مند میں آگ کی لگام ڈالیس گے۔

﴿45﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّا اللهِ مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمُّ لا يُحَدِّث بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكُنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ.

رواه الطبراني في الأوسط وفي اسناده ابن لهيعة، الترغيب ١٢٢/١

حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس مخص کی مثال جو ملم سکھتا ہے بھر او کون کونیوں سکھا تا اس مخص کی طرح ہے جو فرزانہ جمع کرتا ہے بھراس میں ہے خرج نہیں کرتا۔

(طبرانی برنیب)

﴿46﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَبَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظِهُ كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ! إِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْضَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. (وهو قطعة من الحديث) رواه مسلم، باب في الادعية، رقم: ٦٩٠٦

حضرت زيدبن ارقم هَ الله عن علم الا ينفع ، ومِنْ قَلْبِ لَا يَخشُعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ الله عَلَيْكُ بِهِ وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخشُعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخشُعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخشُعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخشُعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا يَعْفَى وَمِنْ قَلْمِ اللهِ عَلَم بِهِ وَمِنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمِ اللهِ عَنْ عَلْمِ اللهِ عِنْ عَلْمِ اللهِ مِنْ عَلْمِ اللهِ عِنْ عَلْمِ اللهِ عَنْ عَلْمِ اللهِ عِنْ عَلْمِ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ع

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن صحيح، باب في القيامة رقم: ٢٤١٧

حضرت ابو برزه اللَّي فَيْ فَيْ فَرِمَاتَ مِن كرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

حضرت ابو ہریرہ مقطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس مخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخے والا ہو، رات میں مردہ کی طرح (پڑاسوتار ہتا) ہو، دن میں گدھے کی طرح (دنیاوی کاموں میں ہی پھنسا رہتا) ہو، دنیا کے معاملات کا جانے والا اور آخرت کے امورسے بالکل جاتل ہو۔ (ابن حبان)

﴿42﴾ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُمْفِيّ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنِّى قَدْ سَمِمْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيْرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِى أَوَّلَهُ آخِرُهُ فَحَدِّثْنِى بِكَلِمَهٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا، قَالَ: اتَّقِ اللهُ فِيْمَا تَعْلَمُ لَ رواه الترمذي و قال: هذا حديث ليس اسناده بمتصل وهو

عندى مرسل، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٣

حضرت بزید بن سلم بعقی ﷺ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے آپ
سے کی حدیثیں تن ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یادر ہیں اور پہلی حدیثیں
یا دندر ہیں، مجھے اس لئے کوئی جامع بات ارشاد فرمادیں۔رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جن
امور کا تنہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہویعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔
(حدی)

﴿43﴾ عَنْ جَابِوِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مَالَئِلُهُ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مَالَئِلُهُ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِيهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، لِيهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، فَالنَّارُ النَّارُ النَّامُ والعَمل به، رنم: ٢٥٤

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے بیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا:علماء پر بردائی جمّانے ، بیوتو فوں سے جھڑنے یعنی ناسجھ عوام سے الجھنے اور مجلسیں جمانے کے لئے علم حاصل نہ کرو۔ جو خض ایسا کرے اس کے لئے آگ ہے آگ۔ (این اج)

فاند : '' کم کوجلسیں جمانے کے لئے حاصل ندکرد''اس جملے کامطلب یہ ہے کہ کم کے ذریعہ سے لوگوں کواپنی ذات کی طرف متوجہ ندکرو۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتار ہتا ہے اُن میں ایک توعلم ہے جو کسی کو سکھا یا اور پھیلا یا ہو، در راصالح اولا دہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچوال مسافر خانہ ہے جس کو اُس نے ممرکیا، چھٹا نہر ہے جس کو اُس نے جاری کیا ہو، ساتوال وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعداس کا ثواب ملتارہ (مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو)۔ (ابن ماج)

﴿ 39 ﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَكِللهُ اللَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاً ثَا حَنْى تُفْهَمَ. (الحديث)، رواه البخارى، باب من اعاد الحديث.....رقم: ٩٥

حفرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کوتین مرتبہ دہراتے تا کہ (اس بات کو) مجھ لیا جائے۔

فافده: مطلب بيب كه جب آپ صلى الله عليه وسلم كوئى الهم بات ارشاد فرمات تواس بات كوتين مرتبده هرات تا كه لوگ المجھى طرح سمجھ ليس۔

﴿40﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ لَللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ لَللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ لَللهُ يَفُولُ: إِنَّ اللهُ لَا يَفْيِضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ إِنْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعَلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ إِتَّحَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا، فَسُمِلُوا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُوا وَأَصَلُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَا يَعْبُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ ا

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ ہے۔ بنی اسرائیل کے دو محصوں کے بارے ہیں پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا۔ دوسرادن کوروزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اس عالم کی فضیلت جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا اسی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا اسی بیتے میری فضیلت تم میں سے ادنی درجہ کے شخص پر ہے۔

(داری)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَلَكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَانِّى المُرُوِّ النَّهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ النَّاسَ فَانِّى المُرُوِّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَانِّى المُرُوِّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَانِّى المُرُوِّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَانِّى المُرُوِّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

حضرت عبداللد ظرف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرمایا: قرآن سیکھواور لوگوں کو سکھاؤ کم میکھواور لوگوں کو سکھاؤ کم سیکھواورلوگوں کو سکھاؤ کم سیکھواورلوگوں کو سکھاؤ کم میکھواورلوگوں کو سکھاؤ کم میں دنیا ہے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھالیا جائے گا یہاں تک کہ دوشخص ایک فرض تھم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور (علم کے کم ہوجانے کی وجہ ہے ) کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جوان کواس فرض تھم کے بارے میں صحیح بات بتادے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِ اللهُ النّاسُ! خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ - (الحديث) رواه احمد ٢٦٦/٥

حضرت ابواً مامہ باہلی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو!علم کے واپس لیے جانے اورا ٹھالیے جانے سے پہلےعلم حاصل کرلو۔ (منداحمہ)

﴿ 38 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِلَةِ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُوْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرُثَهُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرُثَهُ وَمُنْ عَلَهِ لَى السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْنَهُوا آجُواهُ، أَوْصَدَقَةَ آخَرَ جَهَا مِنْ مَالِهِ لَى السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْنَهُوا آجُواهُ، أَوْصَدَقَةَ آخَرَ جَهَا مِنْ مَالِهِ لَى اللهِ لَى السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْنَهُوا آجُواهُ، أَوْصَدَقَةَ آخَرَ جَهَا مِنْ مَالِهِ لَى عَلَمُ مَوْتِهِ. وواه الن ماحه، مال ثيال معلم النّاس الحير، ونع ٢٤٢٠

تہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھراس فض نے عرض کیا: مجھے قیامت کے بارے میں بتا ہے ( کہ کب آئے گی)؟ آپ نے ارشاوفر مایا: اس بارے میں جواب دینے والا ، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جاتا یعنی اس بارے میں میراعلم تم سے زیادہ نہیں۔ اس فض نے عرض کیا: پھر مجھے اس کی پچھ نشا نیاں ہی بتا دیجے! آپ صلی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد فر مایا: (اس کی ایک نشانی تو یہ کہ ) ہم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں کہ ) باندی اپنی مالکہ کو جنے گی اور (دوسری نشانی ہے ہے کہ ) تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جو تا اور جسم پر کپڑ انہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں وہ بوی بری عمار تیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فرق فی فرماتے ہیں پھر وہ محفل جا گیا۔ میں نے بچھ دریتو قف کیا (اور آنے والے فیص کے بارے میں دریافت نہیں کیا) پھر آپ نے خود ہی مجھ سے پوچھا: عمر! جانے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عرف نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل المنی نے جو تہارے پاس تہارا وین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

فعافی الکہ کو جنے کا ایک مطلب سے ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں با ندی کا پنی ما لکہ کو جنے کا ایک مطلب سے ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافر مانی عام ہوجائے گی یہاں تک کو کیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف میہ کہ ماؤں کی نافر مان ہو جائیں گی بلکہ اُلٹان پراس طرح علم چلائیں گی جس طرح ایک ما لکہ اُلٹان پراس طرح علم چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ کو جنے گی۔ ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فر مایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب سے ہے کہ قیامت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جواس کے اہل نہیں ہول گے۔ ان کی دلچین او نے او نے مکا نات بنانے میں ہوگی اور ایک میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔

میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔

(معارف الحدیث)

﴿ 35 ﴾ عَنِ الْسَحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْ لُ اللهِ مَلْكِلُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي السَرَائِيْلَ، اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجُلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيْرَ، وَالْآخَوُ بَصُوْلُ اللهِ مَلْكِلَهُ النَّاسَ الْحَيْرَ، وَالْآخَوُ بَصُوْلُ اللهِ مَلْكِلَةٌ: فَضُلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي بَصُولُ اللهِ مَلْكِلَةٌ: فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي بَصَوْمُ النَّهَارَ وَيَقُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَعُومُ اللَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ كَفَصْلًا عَلَى الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

وَكُتُنِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَقَالَ: صَدَفْتَ، قَالَ فَاخْبِرْنِی عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: اَنْ تَهْبُدَالله كَانَّك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،: قَالَ: فَآخْبِرْنِی عَنِ الْآسِائِلِ، قَالَ: فَآخْبِرْنِی عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّائِلِ، قَالَ: فَآخْبِرْنِی عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: مَن السَّائِلِ، قَالَ: فَآخْبِرْنِی عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: اَنْ تَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّ

رواه مسلم، باب بيان الايمان والاسلام ..... زمّم ٩٣

حضرت عمر بن خطاب والمنظمة فرمات بي كدايك دن جم رسول الشصلي الله عليه وسلم كى خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک شخص آیا جس کالباس انتائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے،نداس کی حالت سے سفر کے آٹار طاہر تھ (کہ جس سے سمجھاجاتا کہ یکوئی مسافر مخص ہے) اورنہ ہم میں ہے کوئی اس کو پہچانتا تھا (جس سے پیطا ہر ہوتا کہ بید بینہ کا مقامی ہے ) بہر حال وہ مخض رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتنے قريب آكر بيشاكداين تھفنے آپ كے تھنوں سے ملالتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے۔اس کے بعد اس نے عرض کیا: اے محمر! مجھے بتائيے كماسلام كيا ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اسلام (كاركان میں ہے) ہیہے کہتم (دل وزبان ہے) یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت و بندگ کے لائق نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، نماز ادا کرو، رمضان کے روز بر کھواورا گربیت اللہ کے حج کی طافت رکھتے ہوتو حج کرو۔ بین کراس مخف نے کہا: آپ نے سے فرمایا۔حضرت عمر عظی فرماتے ہیں ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے ( گویا کہ جانانہ ہو)اور پھر تقدیق بھی کرتا ہے (جیے پہلے سے جانا ہو) بھرائ خف نے عرض کیا: جھے بتائے كەلىمان كيام، آپ نے ارشادفرمايا: ايمان سے كمتم الله تعالى كو، ان كے فر شتول كو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کودل سے مانو اور اچھی بری تقدیم پر ایقین ۔۔ رکھو۔اس شخص نے عرض کیا: آپ نے کچ فر مایا۔ کچراک شخص نے عرض کیا: مجھے بتائے کہا حسان كيا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: احسان سے كهتم الله تعالى كى عبادت اور بندگى اس طمرت كرو موياتم الله تعالى كود كيور بيمواورا كريدكيفيت نصيب منه بوتو بجراتنا تو دحيان بس ركحوكه الله تعالى

البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہے قریب کریں ( یعنی نیک عمل ) اور عالم اور طالب علم کہ بیسب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحت ہے دور نہیں ہیں۔ (ترندی)

﴿ 32 ﴾ عَنْ اَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى مُلَّلِكُ عَنْ اَبِى مُلَكِكَ اللهُ عَلْهُ عَالِماً اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْتَحَامِسَةَ فَتَهْلِك وَالْنَحَا مِسَهُ اَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَاهْلَهُ رواه الطبراني في الثلاثة والبزادورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٢٨/١

حضرت ابو بکرہ ظافیہ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو سیارشا دفر ماتے ہوئے ابت حسنے دالے بنو، یاعلم اور علم والوں سے حبت کرنے دالے بنو (ان چار کے علادہ) یا نچویں قسم کے مت بنوور نہ ہلاک ہوجاؤ گے۔ یا نچویں قسم سے مت بنوور نہ ہلاک ہوجاؤ گے۔ یا نچویں قسم سے مت علم اور علم والوں سے بخض رکھو۔

رخبرانی، ہزار، مجمح الزوائد)

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ غَلَبْتُهُ يَقُوْلُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَيْنِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. رواه البخارى، باب انفاق المال فى حقه، رقم: ١٤٠٩

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے ساز محدد و شخصوں کے علاوہ کی پرجائز نہیں بعنی اگر حسد کرناکسی پرجائز ہوتا تو یہ دو شخص جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرج کرتا ہو۔ دوسرے وہ جس کواللہ تعالیٰ نے علم عطافر مایا اور وہ اسے کمال بقائی نے مطافر مایا اور وہ اسے کہاتی کے مطابق فیصلے کرتا ہواور اسے دوسروں کو سکھا تا ہو۔

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ أَلُّ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ الْوَيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْدِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ الْوُ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ الْمُ يَعْدِهُ الْمُ يَعْدِهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ، فَاسْنَدَ وُكَبَتْهُ إِلَى وُكَبَيْهِ اللهِ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُمْ، فَاسْنَدَ وُكَبَتْهُ إِلَى وُكَبَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْخِيرُنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَقُولِي اللهِ عَلَيْكُمْ، وَقُولِي اللهِ عَلَيْكُمْ، وَتُحْتَجُ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَفْتَ، قَالَ: اللهُ عَرِبْنَا لَهُ، يَسْنَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ: فَآخُيرُنِي عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: انْ تُولْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَامَى مَعْدُونَى عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: انْ تُولْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَامَى اللهِ مَعْدِبْنَا لَهُ، يَسْنَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ: فَآخُرُونِى عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: انْ تُولْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَامُ عَلَى اللهُ عَرِبْنَا لَهُ، يَسْنَلُهُ، وَيُصَدِقُهُ ، قَالَ: فَآخِرُنِى عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: انْ تُولُولُ اللهِ وَمُكَامِ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

بيلم

﴿ 29 ﴾ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـى اللهُ عَـنْهُــمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْلِ<sup>الِل</sup>َّهِ فَقِيْهٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ ٱلْفِ عَابِدٍ.

. رواه الترمذي و قال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عالم دین شیطان پرایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ (تندی)

**خانہ 0**: حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ شیطان کے لئے ایک ہزار عابدوں کو دھو کہ دینا آسان ہے، پورے دین کی سمجھ رکھنے والے ایک عالم کو دھو کہ دینامشکل ہے۔

﴿ 30 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَالِمِ مَكَانِ اللهِ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى الْمَالِدِ كَفَصْلِى اللهِ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى الْمَالِدِ كَفَصْلِى اللهَ عَلَى اَذَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلا ثِكْتَهُ وَاهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِيْنَ حَتَّى عَلَى اَذَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلا ثِكَتَهُ وَاهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِيْنَ حَتَّى النَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللهُ عَلَى الْمَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى العَلَامِ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهُ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ

حضرت ابواً مامہ با بلی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عابرتھا اور دوسراعالم ۔رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پرالی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ہے ایک معمولی خض پر۔اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو بھلائی سکھلانے والے پراللہ تعالی ،ان کے فرشتے ، اسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیوٹی اپنے بل میں اور مجھلی (پانی میں اپنے اپنے استان اور زمین کی تمام محلوقات یہاں تک کہ چیوٹی اپنے بل میں اور مجھلی (پانی میں اپنے اپنے ایٹ ایداز میں ) رحمت بھیجتی اور دعا کیں کرتی ہیں۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ لِلهُ يَقُولُ: اَلاَ إِنْ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُاللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث ان الدنيا ملعونة، رقم: ٢٣٢٢

حضرت الوہريرہ رفض فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويدارشاد فرماتے ہوئے سنا:غور سے سنو! دنيا اور دنيا ميں جو بچھ ہے وہ الله تعالیٰ كی رحمت سے دور ہے، وجہ سے اسے جنت کے داستوں میں سے ایک داستے پر چلاو سے ہیں لیعنی علم حاصل کرنا اُس کے لئے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے پرول کو بچھاد سے ہیں۔ عالم کے لئے آسمان وزمین کی ساری مخلوقات اور مجھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلاشبہ عالم کی نفسیات عابد پر ایس ہے جیسے چود ہویں رات کے جاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلاشبہ علاء انبیاء علیم السلام کے وارث ہیں اور انبیاء علیم السلام وینار اور درہم (مال ودولت) کا وارث نہیں بناتے وہ تو علم کا وارث نہیں بناتے وہ تو علم کا دارث بین مالبندا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے (اس میراث میں سے) بھر پور دولت)

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: وَ مَوْتُ الْمَعَالِمِ مُصِيْبَةً لَا تُحْبَرُ وَ ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَ هُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيْلَةٍ أَيْسَوُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ.

(وهو بعض الحديث) رواه البيهقي في شعب الايعان ٢٦٤/٢

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: عالم کی موت الیم مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہوسکتی اور ایسا نقصان ہے جو (موت کی وجہ سے ) بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔

موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُ : إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ كَمَثُلِ الْمُنُومِ فِى السَّمَاءِ يُهْتَلَى بِهَا فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِوَ الْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُجُومُ أَوْشَكَ الْمُبُومِ أَوْشَكَ أَنْ تَصِلُ الْهُدَاةُ .

رواه احمد ١٥٧٣ رواه احمد ١٥٧٣

حضرت انس بن ما لک رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علاء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہوجاتے ہیں تواس بات کا امکان ہوتا ہے کہ داستہ چلنے والے بینک جائیں۔

(منداحم)

فانده: مرادیب که علماء کے نه ہونے سے لوگ گراه ہوجاتے ہیں۔

حضرت صفوان بن عسال مرادی را این این کریم علی خدمت میں کہ: میں نی کریم علی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چا در پرئیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نی کریم علی نے ارشاوفر مایا: طالب علم کو خوش آمدید ہو! طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھر لیتے ہیں اور پھراس کثرت سے آکراو پر سے تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک مہو نج جاتے ہیں اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو میہ طالب علم حاصل کررہا ہے۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ الصَّحَابِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِٰ اللهِٰ اللهِٰ اللهِٰ عَلْمُ عَلَى كُوْسِيّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ: إِنِّىٰ لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِىٰ عَزَّوَجَلَّ لِللهُ عَلَى عَلْمِىٰ وَحَلْمِىٰ فِيْكُمْ وَلَا أَبَالِىٰ.
وَحِلْمِیْ فِیْکُمْ اِلَّا وَ اَنَا اُرِیْدُ اَنْ اَغْفِرَ لَکُمْ عَلٰی مَا کَانَ فِیْکُمْ وَلَا اُبَالِیْ.

رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، الترغيب ١٠١/١

حضرت تغلبہ بن علم رفی دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ عیالیہ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کے لئے اپنی (شان کے مطابق) کری پر تشریف فر ماہوں گے تو علماء سے فر مائیں گے: میں نے اپنا علم اور جلم یعنی نرمی اور برداشت سے تہمیں اسی کئے نواز اتھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری کو تاہیوں کے باوجودتم سے درگز رکروں اور مجھ کواس کی کوئی پرواہ نہیں ۔ یعنی تم چاہے کتنے ہی بڑے گئرگار ہو تمہیں بخشا میرے نزدیک کوئی بروی بات نہیں ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِى سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ مَسَلَكَ طَرِيقًا مِنْ طُولِقًا مِنْ طُولِقًا مِنْ طُولِقًا مِنْ الْمَحَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُولِقًا مِنْ طُولِقًا وَالْمَحَلَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو تحض علم دین حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تعالی نے اسے (اپنی رحمت میں) جگہددے دی۔ دوسرے نے (حلقہ کے اندر بیٹھنے میں) شرم محسوں کی تو اللہ تعالی نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معالمہ فرمایا یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا اور تیسرے نے بے رُخی کی ، اللہ تعالی نے بھی اس سے بے رُخی کا معالمہ فرمایا۔ (بخاری)

﴿22 ﴾ عَنْ اَبِيْ هَارُوْنَ الْعَبْدِيّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْ عَنِ النّبِيّ مَلْئِلْهُ قَالَ: يَانْتِنْكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَإِذَا جَاؤُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا قَالَ: فَكَانَ اَبُوْسَعِيْدِ إِذَا رَآنَا قَالَ: مَوْحَبًا بِوَصِيَةٍ رَسُوْلِ اللهِ مَلْئِلْهِ

رواه الترمذي، باب ماجاء في الاستيصاء .....، رقم: ٢٦٥١

حضرت ابوہارون عبدیؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فقل فرمایا: تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کاعلم سکھنے آئیں گے۔ لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں توان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہ خوش کے شاگر دابوہارون عبدی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید ﷺ ہمیں و یکھنے تو فرماتے: خوش آمدیدان لوگوں کوجن کے بارے میں رسول اللہ عقبی نے ہمیں وصیت فرمائی۔ (تندی) ﴿ 23 ﴾ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ فَانَمْ یُدُونِ کَهُ کَتَبَ اللهُ لَهُ کِفْلًا

مِنَ الأَجْرِ - رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ موثقون، مجمع الزوائد ۲۳۰/۱ حضرت واثلہ بن استقع ﷺ نے ارشادفر مایا: جو مضرت واثلہ بن استقع ﷺ روایت فر ماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو مخص علم کی تلاش میں گئے پھراس کو حاصل بھی کرلے تو اللہ تعالی اس کے لئے دواجر لکھ دیتے ہیں ۔ اور جو مخص علم کا طالب ہولیکن اُس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک اجرائی دیتے ہیں۔ (طرانی جُمع الزوائد)

﴿ 24﴾ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُوَادِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُو فِي السَّمَسُجِدِ مُتَّ كِنَى عَلَى بُوْدِ لَهُ اَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى جِنْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ، الْمَلَاثِكَةُ بِاجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَوْكَبُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: مَوْحَبُ بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحَفَّهُ الْمَلَاثِكَةُ بِاجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَوْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ مَعَنَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١ ٣٤٣/

دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا: بی ہاں، ہم نے پچھلوگوں کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پچھلوگ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے اور پچھلوگ حلال وحرام کا ندا کرہ کررہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا: تم پرافسوں ہے، یہی تورسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم کی میراث ہے۔ (طرانی بجح الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِكُ : إذَا اَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِى الدِّيْنِ، وَالْهَمَهُ رُشْدَهُ.

رواه البزارو الطبراني في الكبير ورجالة موثقون، مجمع الزوائد ٢٧٧/١

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ سی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطافر ماتے ہیں اور سمج بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ آبِى وَاقِبِ اللَّيْشِي رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّلِلهِ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَمْ حَدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلُ ثَلاَ ثَهُ نَفَوٍ، فَأَقْبَلَ إِنْنَانِ اللّٰي رَسُولِ اللهِ مَلْلِلهِ وَذَهَبَ وَاحِلّه، الْمَمْ حَدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلُ اللهِ عَلَيْلِهُ فَامًا آحَدُهُمَا فَرَأَى فُوْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَ قَالَ: الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَآمًا النَّالِكُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: الآ أَخِرُ كُمْ عَلَى النَّهُ إِلَيْهِ ، وَآمًا الآخَرُ اللهِ تَعَالَىٰ فَآوَاهُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَآمًا الآخَرُ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

رواه البخاري، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ... ، وقم ٦٦٠

حضرت ابوواقد لیٹی مقطی ہے روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ علیف مجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ استے میں تین آ دمی آئے ، دورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوگئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی وہ اس جگہ بیٹھ گئے ، دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا آ دمی (جیسا کے اوپر گذرا) پشت بجیر کر دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے میٹھ گئے اور تیسرا آ دمی (جیسا کے اوپر گذرا) پشت بجیر کر چلا گیا۔ جب رسول الله علیف حلقہ سے فارغ ہوئے تو ارشاوفر مایا: کیا میں تمہیں ان تمین آ دمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو الله تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی بعنی حلقہ میں بھٹے گیا تو الله

حضرت ابوامامہ فی سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیقے نے ارشاد فر مایا: جو تھ خیر کی بات کی خیر کی بات کی خیر کی بات کی خیر کے بات کی خیر کی بات کی خیر کی بات کی خیر الزوائد)

﴿ 18 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. (الحديث) رواه احمد ٢٨٣/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله علیہ ہے ارشاد فرمایا: اوگوں کو (دین) سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کابرتاؤ کرواور تختی کابرتاؤند کرو۔ (منداحم)

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّبِسُوقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا وَقَالَ: يَاأَهْلَ السُّوْقِ مَا اَعْجَزَكُمْ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ذَاكَ مِيْرَاثُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا وَقَالَ: يُقَسَّمُ، السُّوْقِ مَا اعْجَزَكُمْ؟ قَالُوا: وَآَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْتُمْ هِهُ نَاءَا لاَ تَذْهَبُونَ فَتَاخُذُونَ نَصِيْبَكُمْ مِنْهُ ؟ قَالُوا: وَآَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، فَنَا سُرَاعًا، وَوَقَفَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ : مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا اَبَا هُرَيْرَةً! فَقَدْ اَتَيْنَا الْمَسْجِدَة فَدَخَلْنَا فَلَمْ نَرَفِيْهِ شَيْئًا يُقَسَّمُ! فَقَالَ لَهُمْ اَبُوْهُو مُورَيْرَةً! وَمَارَايَتُتُمْ فِي الْمَسْجِدِ اَحَدًا؟ قَالُوا: يَا فَقُلُ لَنَهُ مُنَا يُقَلِّلُ اللهُ مَا يُعَلِّلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

رواه الطيراني في الاوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ١/١٣٣

نبوى كى تابع ہيں۔ (انجاح الحاجة )

﴿ 15 ﴾ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْكُ يَقُولُ: خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاً قَا إِذَا فَقَهُواْ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٩٤/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سا: ہم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوتم میں سب سے اجھے اخلاق والے ہیں جب کہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔

(ابن حبان)

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَطِّكُمْ قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوا.

(الحديث) رواه احمد ۲۹/۲ه

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے ارشاد فر مایا: لوگ کا نوں کی طرح ہیں جس طرح سونے جاندی کی کا نیں ہوتی ہیں۔جولوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہےوہ لوگ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں جب کہ ان میں دین کی سجھ ہو۔ (سنداحہ)

فراند و المحدیث تریف میں انسانوں کوکانوں کے ساتھ تشید دی گئی ہے۔ جس طرح مختلف کانوں میں مختلف معد نیات ہوتی ہیں بعض زیادہ قیتی جیسے سونا چا ندی بعض کم قیتی جیسے چونا اور کوئلہ اس طرح مختلف انسانوں میں مختلف عادات وصفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بعض او نیچے درجہ کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجہ کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چا ندی جب تک کان میں پڑار ہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کان سے نگلنے کے بعد ہوتی ہے اس طرح جب تک آدی کفری ظلمت میں جھپار ہتا ہے خواہ اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہواس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بو جھ حاصل کر لینے سے ہوتی ہے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ اَبِى أَصَاصَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَشَيْطٌ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا، اَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَاجُرِ حَاجَ تَامًّا حَجَّتَهُ.

رواه الطبراني في الكبير ورحاله موثقون كلهم، محمع الزوائد ٢٩٩/٠

الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ، حَتَّى يَكُوْنَ مُنتَهَاهُ الْجَنَّةُ .

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، وقم: ٢٦٨٦

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن بھلائی (یعنی علم) سے بھی سیرنہیں ہوتا۔ وہ علم کی باتوں کوئن کرسیھتا رہتا ہے۔ (یہاں تک کہا ہے موت آ جاتی ہے) اور جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔ (ترندی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اَبَا ذَرِّ! لَآنْ تَغْدُو فَسَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ لَآنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ الْفَ رَكْعَةٍ.

رواه ابن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه، رقم: ٢١٩

حضرت ابوذر ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ابوذر!اگرتم صبح جاکرایک آیت کلام اللہ شریف کی سیھ لوتو نوافل کی سور کعات سے افضل ہے اور اگرایک باب علم کا سیھ لو خواہ وہ اس وقت کاعمل ہویا نہ ہو (مثلاثیتم کے مسائل) تو ہزار رکعات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ آبِى هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكُلُهُ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِحَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُورُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ.

رواه ابن ماجه، باب فضل العلماء....رقم: ٢٢٧

**فاندہ**: حدیث شریف میں ندکورہ نضیلت تمام مساجد کے لئے ہے کیونکہ مساجد ، مسجید

وسلم علم کے تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور وفکر اور اُس کے مطابق عمل کی توفیق دینے والے ہیں۔ (مرقة)

﴿ 9 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ ـ (واه البحارى، باب قول النبي ﷺ اللهم علمه الكتاب، وقم:٧٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بید عادی: یا الله! اسے قرآن کاعلم عطافر مادیجئے۔ (بخاری)

﴿ 10 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَغْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَ يَظْهَرَ الزِّنَآ.

رواه البخاري،باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم: ٨٠

حضرت انس عظی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کی علامات میں سے میہ کھا کھا کھا ہے گا، جہالت آجائے گی، شراب (کھلم کھلآ) بی جائے گی۔اور زِنا کھیل جائے گا۔
گی۔اور زِنا کھیل جائے گا۔

﴿ 11 ﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَـرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَلَطِكُ يَقُولُ: بَيْنَا اَنَا نَـاثِمْ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لَارَى الرِّئَّ يَخْرُجُ فِى اَطَافِيْرِى، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَصْلِىٰ يَعْنِىٰ عُمَرَ قَالُوْا: فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

رواه البخاري، باب اللبن، رقم: ٢٠٠٦

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ
ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں ایک مرتبہ سور ہاتھا کہ (ای حالت میں) مجھے دود ہے کا بیالہ پیش کیا
گیا۔ میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرا بی کے (آثار) نکلتے ہوئے
محسوں کرر ہاتھا۔ پھر میں نے اپنا بچاہوادود ہ عمر کو دیا ہ میں شخصات دریافت کیا کہ آپ نے اس
محسوں کر رہاتھا۔ پھر میں نے اپنا بچاہوادود ہ عمر رضی الله عنہ کورسول اللہ علیات کے علوم میں ہے بحر بور
کی کیا تعبیر کی ؟ ارشاد فرمایا :علم نے بی عمر رضی الله عنہ کورسول اللہ علیات کے علوم میں ہے بحر بور
حصہ ملے گا۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ سَلَتُ قَالَ: لَنْ بَشْغَ

ہونے کی ) دلیل ہے یعنی بیلم الزام دیگا کہ جانے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ (زغیب)

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِلُهُ وَنَحْنُ فِى الصُّقَّةِ فَقَالَ: اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِنَهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فَقَالَ: اَيُّكُمْ يُحِبُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن ....رقم: ١٨٧٣

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم لوگ صُفّہ میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے کون شخص اس کو پیند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بُطحان یا عُقِیرہ) اور بغیر قطع صبح بازار بُطحان یا عُقِیرہ) اور بغیر قطع میں کے لے آئے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله! اس کوتو ہم میں سے ہم شخص پبند کرے گا۔ رسول الله اس کوتو ہم میں سے ہم شخص پبند کرے گا۔ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہار اصبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی دوآت میں کا دران کی دوآت میں کے دران کی دوآت میں اونٹیوں سے اور ان کی دوآت میں اونٹیوں سے اور ان کی دوآت میں کے دران اونٹیوں سے اور ان کی دوآت میں کے دران اونٹیوں سے افسال ہے اور ان

فسائدہ: حدیث کا مطلب میہ کہ آیتوں کی تعداد اونٹیوں اور اونٹوں کی تعداد سے انفل ہے مثلاً ایک آیت ایک اونٹی اور ایک اونٹ دونوں سے افضل ہے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللهِ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يَفَقِهُهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ.

( الحديث) رواه البخاري، باب من يرد الله به خيرا \_ رقم: ٧١

حفرت معاویہ دی استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں گہم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں اُسے دین کی مجھ عطا فرماتے ہیں اُسے دین کی مجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں ، جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ (بخاری)

فسانده: حدیث شریف کے دوسرے جملہ کا مطلب بیہ ہے کد سول الله علیہ

لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِا لَّذِي عَمِلَ بِهِلْدًا.

رواه ابوداؤد، باب في ثواب قراءة القُرآن، رقم: ١٤٥٣

حضرت معاذجهی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس بڑمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج بہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھرا گروہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو (تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اب سے بھی زیادہ ہوگی) تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو خود قرآن شریف پرعمل کرنے والا ہولیمن جب والدین کے لئے یہ انعام ہے تو عمل کرنے والے کا انعام اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النَّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوْحَى إلَيْهِ، لَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْقُرْآن أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ، وَفِى جَوْ فِهِ كَلَامُ اللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، الترغيب ٢٥٢/٢

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کلام الله شریف پڑھا اُس نے علوم نبوت کواپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا گواس کی طرف وتی نہیں بھیجی جاتی۔ حافظ قر آن کے لئے مناسب نہیں کہ غسہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ سے بیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے جبکہ وہ اپنے اندراللہ تعالیٰ کا کلام لئے ہوئے ہے۔ (صدرک حاکم، ترفیب)

﴿ 6 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ ادَمَ.

رواه الحافظ ابومكر الخطيب في تاريخه باسباد حسن، الترعيب ١٠٣/١

حضرت جابر دفیق سے روایت ہے کہ نبی کریم عیالی نے ارشادفر مایا: علم دوطر آگا ، 15 . ہے۔ایک وہلم ہے جودل میں امر جائے وہی علم نافع ہے اور دوسرا وہ تلم ہے جوسرف زبان پہندہ یعنی علم اور اخلاص سے خالی ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف ( اس کے مجرم میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالی نے اُسے اس ہدایت نفع بہنچایا، اس نے خود بھی سکھا اور دوسر دل کو بھی سکھایا، (دوسری مثال اس شخف کی ہرس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسر ہے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا)، (تیسری مثال) اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سراٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ (ہناری)

﴿ 2 ﴾ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في تعليم القرآن، رقم: ٢٩٠٧

حفرت عثمان بن عفان رفظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تم میں سب سے بہتر مختص وہ ہے جوقر آن شریف سیکھے اور سکھائے . (زندی)

﴿ 3 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ الْآسُلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكُلُهُ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ وَ تَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ ٱلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُوْرِضَوْوُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكُسلَى وَاللّذِيهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولُانِ بِمَا كُسِيْنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَذِكُمَا القُرْآنَ وَاللّذِيهِ حُلّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولُانِ بِمَا كُسِيْنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَذِكُمَا القُرْآنَ وَاللّذِيهِ حُلّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولُانِ بِمَا كُسِيْنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَذِكُمَا القُرْآنَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مُعَالِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مُعَلّمُ وَلَمْ يَعْرَجَاهُ وَوَافَقِهِ الدَّعْلِي وَاللّهُ اللّهُ مُنْ مُ اللّهُ عَلَيْ عَرَاهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْقُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُونُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْقِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّةُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

حفرت بریدہ اسلمی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: جوشخص تر آن شریف بڑھے اسے بیکھے اور اس بڑمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج بہنایا جائے گا جو نور کے نور کا بنا ہوا ہوگا اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے برنا کے مام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سمتی۔ وہ عرض کریں گے بیجوڑے ہمیں کس بہنائے جائیں گئے ہوڑے ہمیں کس موجہ سے بہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے نیچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ وجب بہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے نیچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ (متدرک ماکم)

﴿ 4 ﴾ عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَّا الْقُوْآنَ، وَعَمِلَ بِمُا فِيهِ الْبُسْمُ وَ الشَّمْسِ فِي الْقُوْآنَ، وَعَمِلَ بِمُا فِيهِ الْبُسْمُ وَ الشَّمْسِ فِي الْمُؤْتِ الدُّنْيَا،

(بقره)

پ*ورکیاتم ا*تنابھی نہیں سیجھتے۔

[هود: ۸۸]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اللَّي مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾

حضرت شعیب النیکی نے اپنی قوم سے فرمایا: (اور میں جس طرح ان با توں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں ،خود بھی تو اس پڑمل کرتا ہوں) اور میں بیٹین چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں خوداسے کروں۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنُ أَبِي مُؤسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلْتُ اللهُ قَالَ: مَثَلُ مَابَعَنِيَ اللهُ مِنَ الْهُلاى والْعِلْمِ كَمَثَلِ الْعَيْثِ الْعَيْثِ اللهُ مِنَ اللهُ اللهِ الْعَلْمَ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْعَيْثِ الْمَاءَ، فَانْبَتَتِ الْكَلَا وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِ بُوْا وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِ بُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةُ الْحُرى، إنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِثُ كَلَا، فَذَلِكَ مَفَلُ مَنْ فَقُهُ فِى قِيْنِ اللهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَاسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الذِى أَرْسِلْتُ بِهِ.

رواه البخاري، باب فضل من علم و علّم، رقم: ٧٩

حفرت ابوموی فرایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم وہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پرخوب برے۔ (اور جس زمین پر بارش بری وہ تین طرح کی تھی) (۱) اس کا ایک مکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کرلیا، پھرخوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ (۲) زمین کا ایک (دوسرا) مکڑا شخت تھا (جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن ) اس کے او پر پانی جمع ہوگیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ (۳) وہ بارش زمین کے ایسے مگڑوں پر بھی بری جو چیٹل میدان ہی تھے جس نے نہ پانی بھی کیا اور خیری کیا۔ نہیں گھاس اُگائی۔

(ای طرح لوگ بھی تین قتم کے ہوتے ہیں پہلی مثال) اُس شخص کی ہے جس نے دین

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ ہے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کاعلم رکھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ [الزم: ٩]
رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: آپ کہد دیجئے کرکیاعلم والے اور بے علم
سر کے سد دی

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَالِيَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمُ ۚ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ اُوْتُواالْعِلْمَ دَرَجْتِ طُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ [السحادلة: ١١]

الله تعالی کاارشاد ہے: ایمان والو! جبتم سے بید کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے بیٹھنے کے لئے گئے اکثر کر دوتو تم آنے والے کو جگہ دیں کر واللہ تعالی تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے۔ ادر جب کسی ضرورت کی وجہ سے تہمیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ (اس حکم کواس طرح دوسرے احکامات کو، مانے کی وجہ سے ) تم میں سے ایمان والوں کے، اور جنہیں علم (علم دین) دیا گیا ہے ان کے در ہے باند کریں گے۔ اور جو پھیم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس سے باخر ہیں۔

(مجادلہ)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [البقرة ٤٢]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور سے میں جھوٹ کونہ ملاؤ اور جان بو جھ کرحق کو (یعنی شرعی احکام کو) نہ چھپاؤ جبکہتم جانتے ہو۔ (ب**قرہ**)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ آتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَٱنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبَ طُ آفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

الله تعالیٰ کارشاد ہے: کیا (غضب ہے کہ )تم ،لوگوں کوتو نیکی کا حکم کرتے ہواور**ا پی خبر** بحی نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو ( جس کا تقاضا پیٹھا کہ تم علم پڑمل کرتے <u>) تو</u> آیات پڑھ پڑھ کرساتے ہیں، تم کونس کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، تم کو قرآنِ کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اوراس قرآنِ کریم کی مراداورا پی سنت اور طریقہ کی (بھی) تعلیم دیتے ہیں اور تم کو ایسی (مفید) باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہتی۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَآنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ الْ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: الله تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرما کیں اور آپ کو دہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر الله تعالیٰ کا بڑافضل ہے۔

[طه: ۱۱٤]

[فاطر ۲۸۰]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

رسول الله صلی الله علیه وسلم سے خطاب ہے: اور آپ مید دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھاد ہجئے ۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا \* وَقَالَا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَلَنا عَلَى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ والنمل ١٥٠]

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: اور بلاشبہم نے داؤداورسلیمان کوعلم عطافر مایا اوراس پران دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے ہمیں ای بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیلت دی۔ (انمل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَغْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَغْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں، (لیکن) انہیں علم والے ہی سجھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّا﴾



الله تعالیٰ کی ذات عالی سے براہِ راست استفادہ کے لئے الله تعالیٰ کے اوامرکو حضرت محصلی الله علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے کی غرض سے الله والاعلم حاصل کرنا یعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ الله تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا جا ہے۔
میں کیا جا ہے ہیں۔

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تعالى ﴿ كَمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْاعَلَيْكُمْ ايَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ ﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة ١٥١]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جس طرح (ہم نے کعبہ کوقبلہ مقرد کر کے تم پراپی نعمت کو مکمل کیاای طرح) ہم نے تم لوگوں میں ایک (عظیم الشان) رسول بھیجا جوتم ہی میں سے ہیں وہ تم کو ہماری اَعَانُوهُمْ وَقَالَ عَلَيْكِ : جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلاثِ خِصَالٍ: اَخٌ مُسْتَفَادٌ، اَوْ كَلِمَةٌ مُحْكَمَةٌ، اَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ.

حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے کئوں میں مساجد بنانے کا تھم فر مایا اور اس بات کا بھی تھم فر مایا: مساجد کو صاف سقرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی جائے۔

(ابوداؤد)

﴿280﴾ عَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ الْمُرَاةَ كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُوفِيَثُ فَلَمُ مُولَا اللَّبِيُ عَلَيْكُمْ : إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتُ فَآذِنُونِي، وَصَلَّى عَلَيْهُا، وَقَالَ: إِنِّي رَايُتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانتْ تَلْقُطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ.

رواه الطبراني في الكبيرو رجاله رحال الصحيح، مجمع الروايد٢/١١

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔ اس کا انتقال ہوگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کا انتقال جو جائے تو مجھے اس کی اطلاع وسے دیا کرو۔ آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا: میں نے اسے جنت میں دیکھا اس کے کہوہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔

لئے کہوہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔

(جبرانی بخن الزوائد)

وَالْيَوْمِ الْأَخِوِ ﴾ رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة، رقم: ٣٠٩٣

حضرت ابوسعید فظی است م که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جبتم کسی کو کشرت مبیر میں آنے والا دیکھوتو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّهُ مَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ ﴾ توجعه: مسجدول کووہی لوگ آباد

﴿ إِنَّهُ مَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ ﴾ توجعه: مسجدول کووہی لوگ آباد

کرتے ہیں جواللہ تعالی براور آخرت کے دن برایمان رکھتے ہیں۔

(تندی)

﴿276﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلَّ مُسْلِمٌ اللهُ لَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِمْ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمُ الْمُ لَهُ كَمَا يَتَبَشّبَشُ أَهْلُ الْعَايْبِ بِعَائِبِهِمْ، إِذَا الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشُ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْعَايْبِ بِعَائِبِهِمْ، إِذَا الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشُ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْعَايْبِ بِعَائِبِهِمْ، إِذَا الْمَسَاجِدَ الصَّلَاةِ وَالذِّكُو، إللهُ اللهُ عَنْهُم ، أَوْمَ المَسَاجِدَ وانتظار الصلوة، وقم: ٨٠٠ وأوه ابن ماجه، باب لزوم المساجد وانتظار الصلوة، وقم: ٨٠٠

حضرت ابو ہرمرہ دی کھیا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشا وفر مایا: جومسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مساجد کو اپنا ٹھکا نا بنالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گم شدہ کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

فسائده: مساجد کوٹھ کا نابنا لینے سے مراد مساجد سیخصوصی تعلق اور مساجد میں کثرت سے آنا ہے۔

﴿277﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُوطِّنُ الْمُسَاجِدَ فَشَغَلَهُ اَمْرٌ اَوْ عِلَّهٌ، ثُمَّ عَادَ اِلَى مَاكَانَ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ اِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْمُسَاجِدَ فَشَغَلَهُ اَمْرٌ اَوْ عِلَّهٌ، ثُمَّ عَادَ الله عَاكَانَ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ اِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْمُسَاجِدَ فَشَغَلَهُ اَمْرٌ اَوْ عِلَّةٌ، ثُمَّ عَادَ اللهُ عَالَى مَاكَانَ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ اِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْمُسَاجِدَ فَشَغَلَهُ اَمْرٌ اَوْ عِلَّةٌ، ثُمَّ عَادَ اللهُ عَالَى مَاكَانَ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے مساجد کوٹھ کا نابنایا ہوا تھا بعنی مساجد میں کثرت ہے آتا جاتا تھا بھر وہ کسی کام میں مشغول ہو گیایا بیاری کی وجہ سے رک گیا، بھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھ کا نابنالیا تو اللہ تعالی اسے دیکھ کرایے بیاری کی وجہ سے رک گیا، بھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھ کا نابنالیا تو اللہ تعالی اسے دیکھ کرایے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔

﴿ 278﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادُا، السَّمَلَاتِكَة عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادُا، السَّمَلَاتِكَة جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ السَّمَلَاتِكَة جُلَسَاؤُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ

ختم ہونے والی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے 'جب بیدعا پڑھی جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے: مجھ سے (شیخص) پورے رن کے لئے مخفوظ ہو گیا۔ (ابوداؤد)

﴿272﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمُحُدْرِيِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ أَلِفَ الْمَسْجِدَ أَلِفَهُ اللهُ. رواه الطبراني في الاوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام، مجمع الزوائد، ١٣٥/٢

حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص مجد ہے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فر ماتے ہیں۔ (طبرانی جمع الزوائد)

﴿273﴾ عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَاذِ عَلَى بَيْتُهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَاذِ عَلَى الصِّرَاطِ إلى رِضْوَانِ اللهِ إلَى الْجَنَّةِ. ﴿ رواه الطبراني في الكبير والاوسط والبزار وقال: اسناده حسن، قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح، مجمع الزوائد١٣٤/٢

حضرت ابو درداء نظی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نیا: مسجد ہر متنقی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو اسے راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، پُل صراط کا راستہ آسان کردوں گا، اپنی رضا نصیب کروں گااؤراہے جنت عطا کروں گا۔
(طرانی، بزار، جمح الزوائد)

﴿274﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانِ، كَذِنْبِ الْعَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَايَّا كُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ الْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ.

حضرت معاذین جبل ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: شیطان انسان کا بھیٹر یا ہے بکر یوں کے بھیٹر یئے کی طرح کہ وہ ہرالی بکری کو پکڑ لیتا ہے جور یوڑ سے دور ہو، الگ تھلگ ہو، اس لئے گھاٹیوں میں علیحدہ تھہر نے سے بچو۔ اجتماعیت کو، عام لوگوں میں رہے کواور مجد کولازم پکڑو۔

﴿275﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ الْخَبُّ: إِذَا رَايَتُمُ الرَّجُلَ يَعْنَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا يُذْكُرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ، بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٤٨٦/٤

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشاد رماتے ہوئے سنا: جس نے کوئی معجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بناویتے ہیں۔

﴿269﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ شَلَطْتُهُ قَالَ: مَنْ غَذَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدُّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَذَا اَوْ رَاحَ .

رواه البخاري، باب فضل من غدا الى المسجد .....، وقم: ٦٦٢

﴿270﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: الْعُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ الطبرانى فى الكبير، وفيه: القاسم ابو عبد الرحمن ثقة وفيه اختلاف، مجمع الزوائد؟ ٧/٢ ١

حضرت الواً مامد مذال ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: صبح اور شام مهجد جانا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔ (طررانی، مجمع الزوائد)

﴿271﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ مَلْكِهُ اللَّهُ كَانَ إِذَا لَاَحْرَىٰمُ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَحَرَىٰمٍ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَحَرَىٰم وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْمَدْمِ قَالَ: الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِى سَائِرَ الْيَوْمِ. الرَّجِيْمِ قَالَ: اَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَإِذَا قَالَ ذَلِك، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِى سَائِرَ الْيَوْمِ.

رواه ابو داؤد، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، رقم: ٢٦،

حفرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهماروايت كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بنه معروبي وسلم الله عليه وسلم جب مجدين داخل بوت تويدعا برصحة: أعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكُويْمِ وَسُلْطَانِهِ الْعَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " مي عظمت والله كاوراس كى كريم ذات كى اوراس كى نه

عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عکم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھرول میں ایسے لوگ صبح وشام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یا دسے اور نماز پڑھنے سے اور زکو قدینے سے نہ کی قتم کی خرید عافل کرتی ہے نہ کی قتم کی فروخت، وہ لوگ ایسے دن یعنی قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل بیٹ جائیں گیا۔ (نور)

فسانده: ان گرول سے مرادمساجد ہیں اور ان کا ادب بیہ کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل بندہ واجائے ، کوئی ناپاک چیز داخل ندگی جائے ، شور ندمچایا جائے ، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں ندکی جائیں ، بدبودار چیز کھا کر ندجایا جائے۔

(بیان القرآن)

#### اهاديث نبويه

﴿266﴾ عَنْ اَبِيْ هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

رواه مسلم، باب فضل الجلوس في مصلاه.. ...، رقم: ١٥٢٨

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقور، محمع الرواثد٢/١١.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ مساجد زمین میں الله تعالیٰ کے گھرہیں۔ یہ آسان والوں کیلئے ایسے چمکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لئے آسان کے ستارے چیکتے ہیں۔ (طبر انی جمع الزوائد)

﴿268﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ سَتَخَ بَفُوْلُ.

# مسجد کے فضائل واعمال

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ وَاَقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهُ قَفَ فَعَسْمَى أُولَئِكَ اَنْ يَّكُونُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ وَاتَّى الزَّكُوةُ وُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ والتوبة ١٨]

الله تعالیٰ کی مجدوں کوآباد کرناان ہی لوگوں کا کام ہے جواللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوۃ دی اور (الله تعالیٰ پراییا تو کل کیا کہ) سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نبذ ڈرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ بیلوگ مدایت پانے والوں میں سے ہونے گئے تعنی اللہ تعالیٰ نے آئمیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔

رتوب

(الله تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں کا حال بیان فرمایا کہ) وہ ایسے گھروں ہیں جاکر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: مسواک کر کے دور کعتیں پڑھنا بغیر مسواک کئے ستر رکعتیں پڑھنے ہے افضل ہے۔

﴿262﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوْصُ رواه مسلم، باب السواك، ومنتاه ٥٩٠ - فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

حفزت مُذیفہ ﷺ بروایت ہے کہ رسول الله علیہ جب تہجد کے لئے اٹھتے تو مسواک ہے اپنے منہ کواچھی طرح رگڑ کرصاف کرتے۔

﴿263﴾ عَنْ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سَالَتُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قُلْتُ: بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ عَلَيْكُ إِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. وواه مسلم، باب السواك، وتم: ٩٠٠

حضرت شری رحمة الله علیه فرماتے ہیں: میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہرضی الله عنها عن پوچھا کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ (مسلم)

﴿264﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْمُجَهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلُوَاتِ حَتَّى يَسْتَاك.

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوالد٢٦٦/٢

حضرت زید بن خالد جمنی فظینہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیفی اپنے گھرہے کی نماز کیلئے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک نہ فرمالیتے۔ (طبرانی، جمع الزوائد)

﴿265﴾ عَنْ أَبِي خَيْرَةَ الصَّبَاحِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ اَتُوا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَتُكُ اللهِ عِنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَتُكُ اللهِ عَنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَتُكُ اللهِ عَنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَتُكُ اللهِ عَنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَتُكُ وَعَطِيَّتُكُ. والعَديث) رواه الطبرائي مي الكبر و اساده حسر، محمع الروائد ١٦٨/٢ وَعَطِيَّتُكُ.

حضرت ابوخیرہ صباحی رفیظ فرماتے ہیں کہ مین اس دفد میں شامل تھا جورسول اللہ عَلِیْکُ کی خدمت میں حاضر بواتھا۔ آپ نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لئے تو شدمیں دیں۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمارے پاس (مسواک کیلئے ) تھجور کے درخت ق شہنیاں موجود ہیں لیکن ہم آپ کے اس اگرام اورعظے کو قبول کرت ہیں۔ (جو ان جمن ایسان کی اس ا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: مسواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ (نسائی)

﴿258﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَاجَاءَ نِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اللهِ اَلْكِيْ اللهِ عَلْيَهِ السَّلَامُ قَطُّ اللهِ اَمْرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِى مُقَدَّمَ فِيَّ. وواه احمد ٢٦٣/٥

حضرت ابواُ مامه ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب بھی جبریل النظیۃ میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑ ھوں کوچھیل نہ ڈ الوں۔ (منداحمہ)

﴿259﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مَّلَكِ ۗ كَانَ لَا يَوْقُلُهُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّاَ. رواه ابوداؤد، باب السواك لمن قام بالليل، رقم: ٥٧

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ دن یا رات میں جب بھی موکراٹھتے تو وضوکرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ (ابوداؤد)

﴿260﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَامَ اللهَ عَلْى يَصَعَ فَاهُ عَلَى يُصَلِّى قَامَ المُمَلَكَ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ وَ كُلِمَةٌ نَحْوَهَا حَتَّى يَصَعَ فَاهُ عَلَى يُصَلِّى قَامَ عَلَى فَيْهِ فَلَى يَصَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ شَىءٌ مِنْ فِيهِ شَىءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا اَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ. واه البزارورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٥٢٠٠

حضرت علی حظیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: جب بندہ مسواک کرے نماز کے لئے کھڑا ہوجا تا ہے اوراس کی تلاوت خوب وصیان سے سنتا ہے، بھراس کے بہت قریب آجا تا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پراپنا منہ رکھ دیتا ہے قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتہ کے بیٹ میں پہنچتا ہے ہے قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتہ کے بیٹ میں پہنچتا ہے (اوراس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے) اس لئے تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لئے صاف تھرے رکھویتی مسواک کا اہتمام کرو۔

(برار، جمح الزوائد)

لِلرُّبِّ .

ہور) الجود) (بذل الجود)

﴿254﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكُ اللَّهِ قَالَ: لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَامَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ. (واه مسلم، باب السواك، ونم ٩٨٥٠

حضرت ابو ہر روظ اللہ میں پڑجائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑجائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

﴿255﴾ عَنْ آبِى آيُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلهُ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُوْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَلُّرُوَ السِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. رواه الترمذي وقال: حديث ابي ايوب المُمْرْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَلُّرُو السِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل التزويج والحث عليه، رقم: ١٠٨٠

حضرت ابوابوب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: چار چیزیں پنجیبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔حیا کا ہونا،خوشبولگا نا،مسواک کرنااور نکاح کرنا۔ (زندی)

﴿256﴾ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَةً. عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكَ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْاظْفَارِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَنْفُ الْإِسِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، وراه مسلم، باب حصال الفطرة، ومَا عَلَى الْعَالَةِ مَا الفطرة، ومَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَالِمَة

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: دل چیزیں انبیا علیم السلام کی سنتوں میں ہے ہیں: مونچیس کا شا، ڈاڑھی بڑ ھانا، مسواک کرنا، ناک میں یانی ڈال کرصاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو (اور ای طرح جسم میں جہال جہاں میل جتا ہے مثلا کان اور ناک کے سوراخ اور بخلوں وغیرہ کا) اہتمام سے دھونا، بخل کے جہاں میل جتا ہے مثلا کان اور پانی سے استجا کرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب فرمات ہیں کہ دسویں چیز میں بھول کیا۔ میرا گمان ہے کہ دسویں چیز کلی کرنا ہے۔ (مسلم)

رواه النسائي، باب الترعيب في السو كالرقوات

گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ (کشف المنطاء)

﴿252﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: آيُمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وُضُونِهِ يُولِدُ الطَّلَاةَ، ثُومً عَسَلَ كَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَقَ وَالْتَعْمُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا عَسَلَ وَجُهَهُ وَاسْتَنْفُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَوِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ وَرِجُلَيْهِ لَلْ الْعَرْفَةُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَوِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ لِلْ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تَعْدَ مُلَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ، قَالَ: فَإِذَا عَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

حضرت ابوا مامہ فضی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اُدی نماز کے ارادے سے وضوکر نے کے لئے اٹھتا ہے پھرا ہے دونوں ہاتھ کموں تک دھوتا ہے تو اس کی بھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ بی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالٹا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ بی جھڑ جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آ تھے کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ بی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنوں تک اور پیروں کو گنوں تک دھوتا ہے تو اپ کے ساتھ بی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنوں تک اور پیروں کو گنوں تک دھوتا ہے تو اپنے میں اور اُنہ کے میں اور اُنہ کہ کہڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ کی مال سے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ کی مال نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ کی انہوں سے درجہ بلند کردیتے ہیں اور اگر بیشار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں سے اس میں اور اگر بیشار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں سے پاک صاف ہو کر بیشار ہتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر صنی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: جو تخص دضو بونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں۔ (ابوداود)

فسانده: علاء نے تکھا ہے کہ وضو کے باد جود نیا وضوکرنے کی شرط ہیہے کہ پہلے وضو

وَفِى حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ،وَفِيْهِ مَكَانَ (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ نَافِلَةً) فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهُ وَٱثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِىْ هُوَ لَهُ اَهْلٌ، وَفَرَّ عَ قَلْبُهُ لِلهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْنَتِهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.

رواه حسلم، باب اسلام عمرو بن نيسة، رقم: ١٩٣٠

حضرت عبداللہ صنا بحی رفی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب مؤمن بندہ وضو کرتا ہے اوراس دوران کلی کرتا ہے تواسکے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو بیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو بیں۔ جب باتھوں چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب باتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ بلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں۔ جب باتھوں کو دھوتا ہے تو باتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ باتھوں کے ناخوں کے نیج سے نکل جاتے ہیں جب سرکامسی کرتا ہے تو سرکے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخوں کے مزید بین اور نماز پڑھنا اس کے لئے مزید رفضیات کا ذریعہ ) ہوتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں حضرت عمر و بن عبسہ سلمی رہے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کو (تمام فکروں ہے ) خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ربتا ہے تو شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک وصاف ، وجا تا ہے جیسا کہ آج بی اس کی مال نے اس کو جنا ہو۔

کہ آج بی اس کی مال نے اس کو جنا ہو۔

(مسلم)

فانده: كيلي روايت كالعض علاء نے بيمطلب بيان كيا ہے كدوضوء تي تمام جسم ك

كاپڑھناذكركيا گيا ہے۔ايك اورروايت ميں حضرت عربن نطاب رضى الله عند سے يكلمات نقل كے عين : اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَدًا عَبْدُهُ لَا شَوِيْكَ لَدَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنَ مِنَ المُمَتَطَهِّرِيْنَ . توجعه : ميں گوائى ويتا ورسُولُهُ اللهُمَّ الجعَلْنِي مِنَ المُمَتَطَهِّرِيْنَ . توجعه : ميں گوائى ويتا ہوں اول كمالله تعالىٰ كولكى معبودين جواكيلا ہے اس كاكوئى شريك نيس اور ميں گوائى ويتا ہوں كه تحصلى الله عليه وسلم أس كے بندے اور رسول بيں ، اے الله جھے توبہ كرنے والوں اور پاك صاف رہے والوں ميں سے بنا۔

﴿249﴾ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمُحُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْظِيْهِ: مَنْ تَوَصَّا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلهُ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْك كُتِبَ فِى رَقِي ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعِ فَلَمْ يُكْسَرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (وهوجزء من الحديث) رواه الحاكم وقال

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢ / ٢ ٥ ٥

حفرت ابوسعید خدری رہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو محف وضو کے بعد سُبْ سَحانَك اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللَّهِ اللَّهِ اَلْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلْيُكَ بِرُ حتا ہے تو ان کلمات کوایک کاغذ پر لکھ کراس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں تو ڑی جائے گی میخی اس کے ثواب کوآخرت کے لئے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔

﴿250﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَئِلِكُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْرُصُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانٍ، وَمَنْ تَوَضَّا ثَلاَ ثَا فَذَلِك وَظِيْفَةُ الْرُصُوءُ الْآنْبِيَاءِ قَبْلِيْ.
واه احمد ٩٨/٢ وصُوْبُى وَوُصُوءُ الْآنْبِيَاءِ قَبْلِيْ.

حفزت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: جو مخص وضوییں مخص وضوییں ایک ایک مرتبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے در ہے میں ہے اور جو شخص وضومیں ایک ایک مرتبہ ہرعضو دور میں تبین تبین مرتبہ ہرعضو دور مرتبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے دوجھے ملتے ہیں اور جو شخص وضومیں تبین تبین مرتبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور جھے سے پہلے انبیا علیم السلام کا وضو ہے۔

(منداحم)

﴿ 251﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُعْوَلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُعْوَلِينَ فَتَمَصْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِه، فَإِذَا السَّنْفَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِه، فَإِذَا

يُسْبِعُ عَبْدٌ الْوُصُوْءَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَانَّوَ.

رواه البزارورجاله موثقون والحديث حسن ان شاء الله، مجمع الزوائد ١ / ٢ ٤ ٥

حضرت عثمان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے شا: جو بندہ کامل وضوکرتا ہے لینی ہر عضو کو اچھی طرح تین مرتبہ دھوتا ہے الله تعالیٰ اس کے اسکے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔
(بزار جمح الزوائد)

﴿248﴾ عَنْ عُسَمَ بْنِ الْنَحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَلِمَ يَتَوَطَّا فَيَهُ لِلهُ وَاللهُ وَ

(الحديث) باب في ما يقال بعد الوضوء ارقم: ٥٥

 حفرت ابو ہریرہ ری اللہ علیہ وکم اتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وکلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے مان کہ دون وہاں تک پہنچ گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچ آ ہے لین اعضاء کے جن حصول تک وضو کا پانی پہنچ گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ (مسلم)

﴿245﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِى يُلْعُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلَيْعُلْ. رواه البخارى، باب فضل الوضوء والغر المحجلون .....، رقم: ١٣٦ فَلْيَفْعُلْ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سان میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤل اور چرے دضو میں دُھلنے کی وجہ سے روشن اور چیکدار ہوں گے لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا جا ہے دوہ اسے بڑھائے۔

بڑھانا جا ہے تواسے جا ہے کہ دوہ اسے بڑھائے۔

فساندہ: مطلب بیہ کدوضواں اہتمام سے کیا جائے کداعضا ووضوییں کوئی جگد خنگ ندر ہے۔

﴿246﴾ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلُطِيْكِ: مَنْ تَوَصَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ خَوَجَتْ مَظْفَارِهِ. الْمُرْصُوءَ خَوَجَتْ مَظْفَارِهِ.

رواه مسلم، باب خروج الخطايا .....، رقم: ٧٨٥

حفرت عثمان بن عقان طَخِیْنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاوفر مایا: جس نے وضوکیا اورا چھی طرح وضوکیا (بعنی سنتوں اورا واب و مستحبات کا اہتمام کیا) تو اس کے گناہ جم سے نکل جاتے ہیں۔ (مسلم) جم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے بینچ سے بھی نکل جاتے ہیں۔ (مسلم) فعاف فی سے کہ وضوء نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ مغیرہ معاف بوتے ہیں۔ بہیرہ گناہ بغیرتو بہ کے معاف نہیں ہوتے اس لئے وضونماز وغیرہ عبادات کے ساتھ تو بواستغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔ البتہ اللہ تعالی اپنے نصل سے کسی کے گناہ کمیرہ بھی معاف فرادی تو دوسری بات ہے۔

﴿ 247﴾ عَنْ عُضْمَسانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: لَا

#### احاديث نبويه

﴿243﴾ عَنْ آبِيْ مَالِكِ الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِهُ: الطَّهُورُ شَطْرُ اللهِ عَالَهُ مَا اللهِ عَالَمَ اللهِ مَا اللهِ عَالَى مَا اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْك . (الحديث) رواه مسلم، باب فضل الوضوء، ومنه عنه ٥٢٤.

حضرت ابو مالک اشعری رفظ است وایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضوآ دھاایمان ہے۔ المحمداللہ کہنا (اعمال کے) تراز دکوثواب سے بھردیتا ہے۔ سنب حوان الله وَالْ حَدَّمَةُ لِلهِ آسان وزمین کے درمیان کی خالی جگہ کوثواب سے بھردیتے ہیں۔ نمازنور ہے، صدقہ دلیل ہے، مبرکرنا روشی ہے اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے یعنی آگراس کی تلاوت کی اور اس پرعمل کیا تو بیتمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ور شرتمہاری پکڑکا دریعہ ہوگا ور شرتمہاری پکڑکا دریعہ ہوگا۔

فائدہ: اس مدیث شریف میں وضو کو آ دھا ایمان اس لئے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کے نفر وشرک کی ناپا کی دور ہوتی ہے اور وضو ہے اعضاء کی ناپا کی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہوتی ہے۔ دور رامعنی ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی ہے روکتی ہے جس طرح نور اندھر کو دور کرتا ہے۔ دور رامعنی ہے کہ نماز کی وجہ سے نماز کی کا چہرہ قیامت کے دن روش ہوگا اور دنیا ہیں بھی نمازی کے چہرہ پر تر وتازگی ہوگی۔ تیسر امعنی ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھروں میں روشن ہو گا مطلب ہے ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھروں میں روشن کے دراست میں اس کو خرچ کرتا ہے اور حدب وہ اللہ تعالی کے دراست میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو میصد قہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشن ہونے کا مطلب ہے ہے کہ مبر کرنے والا احتفی لینی اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنے والا ، نافر مانی سے رکنے والا اور تکلیفوں کو ہر داشت کرنے والا اپنا اندر ہوا ہوا ہے۔ دروی ، ہری ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ دروی ، ہری ہوئے کے مورک ہوئی گے ہوئے ہوئے۔

﴿244﴾ عَنْ آبِى هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِى الْنَبِيِّ يَقُولُ: تَبُلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَنْلُغُ الْوَصُوعُ. والله عَنْهُ عَالَ: سَدِه سله مال تلغ العلبة من منه ١٥٠ عنه المعادة

## وضو کے فضائل

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَآتُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

(المائدة:٢٦

[التوبة:١٠٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ﴾

ادرالله تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند فر ماتے ہیں۔

(توبه)

کونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی و لی ہی نماز پڑھ کرآئے بھر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ کر سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں
پڑھی۔اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی تئم جس نے آپ کوچن
کے ساتھ بھیجا ہے ہیں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ جھے نماز سکھا ہے۔ آپ نے ارشاد
فر مایا: جب تم نماز کے لئے کھڑ ہے ہوا کروتو تکبیر کہا کرو پھر قر آن مجید میں سے جو بچھتم پڑھ سکو
پڑھو۔ پھر کوع میں جاؤ تو اطمینان سے دکوع کرو پھر سجدہ سے اٹھوتو اطمینان سے کھڑے
ہوری نماز میں جاؤ تو اطمینان سے بحدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھوتو اطمینان سے بیٹھو یہ سب کام اپنی

وسيدهانه كري\_ (متداحم، الفتح الربان)

24﴾ عَنُ عَـائِشَــةَ رَضِــىَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: سَالُتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِى الاةِ قَالَ: هُوَا خِتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَنُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، رقم: ٩٠٥

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما کہ نماز میں إدھراُ دھرد کیمنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا: بیشیطان کا آ دمی کی نماز میں ہے ایپ لینا -

24﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُم: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى الصَّلَاةِ، أَوْلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر .....، رقم: ٩٦٦

حضرت جابر بن سمره رفظته سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: بُ نماز میں آسان کی طرف نظر اٹھا کردیکھتے ہیں وہ باز آجا کیں ورندان کی نگاہیں او پر کی او پر رہ جائیں گی۔

24 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ لَمُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَرَدَّ، فَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلِّى عَمَا صَلَّى، خَسَاءَ فَصَلَّى فَسَلَّم عَلَى النَّبِي عَلَيْكِ فَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ: فَعَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَلا ثَا، فَقَالَ: بِنَا عَمَلَكَ بِالْحَقِقِ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلَمْنِيْ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَيْرٌ، ثُمَّ الْفَعْ بِالْحَقِقِ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِمْنِيْ رَاكِعًا، ثُمَّ الْفَعْ حَتَى تَعْمَدِلَ قَائِما، وَأَمَا وَالْعَامُ وَقَعْ لَا فَعُلْ ذَلِكَ فِي صَلا تِكَ السَّعَلَةُ وَتُعَلِيلًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلا تِكَ السَّعَلَةِ وَلَا اللهُ وَلَى الصَلَوات كلها السَاوِل كَلها اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمَامِ والعاموم في الصلوات كلها السَاوة عَلَى الله المُعَلِيدُ وَالله عَلَى اللهُ وَالْمَامُ والعاموم في الصلوات كلها السَاوة عَلَى الله الله عَلْهُ الله عَلَى اللهُ الله الله الله الله المُعْمِلُ اللهُ عَلَى اللهُ الله المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ دیجھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبجد میں تشریف لائے۔ ایک اور صاحب بھی مبجد میں آئے اور نماز پڑھی پھر (رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور ) رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور ) رسول اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: جاؤنماز پڑھو

رواه الطبراني في الكبير وابو يعلى و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٠٣/٢

عَنهُ شَيئًا.

حفرت ابوعبداللہ اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور سجدہ میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے شخص کی سے جوالیک دو کھجوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی اسی طرح الیی نماز کسی کا م نہیں آتی۔
(طبرانی، ابو یعلی، مجمح الزوائد)

﴿237﴾ عَنْ اَبِي السَّلَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: اَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفُعُ مِنْ هَلَـٰهِ الْاُمَّةِ الْخُشُوعُ حُتِّى لَا تَرَى فِيْهَا خَاشِعًا .

رواه الطبراني في الكبيرواسناده حسن، مجمع الزوائد٢٦/٢٦٣

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا یہال تک کہ تہمیں امت میں ایک بھی خشوع والانہ طے گا۔

(طبرانی، جمع الزوائد)

﴿238﴾ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلَطِيلُهُ: اَسْوَاُ النَّاسِ سَرِقَةُ الَّذِى يَسْرِقْ مِنْ صَلاَ تِهِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ يَسْرِقْ مِنْ صَلاَ تِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا شُجُوْدَهَا، أَوْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَلَا فِي السُّجُوْدِ.

رواه احمد والطبراني في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢٠٠/٣

حفرت ابوقادہ فَقِی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: برترین چوری کرنے والاشخص وہ ہے جونماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله! نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔

(سنداحہ طرانی، جمع الزوائد)

﴿239﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَئِكُ : لَا يَنظُرُ اللهُ إلى صَلاةٍ رَجُلٍ لَايُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ . وواه احمد، الفنح الرماني ٢٦٧/٣)

حضرت ابو ہریرہ رفظ ارت کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم فے ارشاد فر مایا: الله تعالی ایسے آدی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جورکوع اور سجدہ کے درمیان بعن قومہ میں ابن ﴿233﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ النَّلِيُّ الْعَصْرَ فَبَصَرَ بِرَجُنلٍ يُصَلِّى، فَقَالَ: يَافُلانُ اتَّقِ اللهُ ، أَحْسِنْ صَلَا تَكَ آتَرَوْنَ آنِيْ لَا اَرَاكُمْ، إِنِّي لَآرَى مِنْ خَلُفِىٰ كَمَا اَرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَآتِمُوا رُكُوْ عَكُمْ وَسُجُوْ دَكُمْ . رواه ابن حزيمة ٢٣٢/١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صاحب کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اُنہیں آ واز دے کرفر مایا: یا فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو! نماز کواچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم سے بچھتے ہو کہ میں تم کونہیں دیکھتا ہوں۔ پئی نمازوں کو کی چیزوں کو بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور بجدوں کو پورے طور پرادا کیا کرو۔ (این نزیمہ)

فساندہ: نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا پیچھے کی چیز وں کوبھی دیکھنا آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔

﴿234﴾ عَنْ وَاثِلِ بُنِ حِبْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن مجمع الزوائد ٢٥/٢٣

حفرت واکل بن جمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ جب رکوع فرماتے تو (ہاتھوں کر)انگلیاں کھلی رکھتے اور جب بجدہ فرماتے تو انگلیاں ملالیتے۔ (طبرانی، جمع الزوائد)

﴿235﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلّْى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَ سُجُوْدَهُ لَمْ يَسْاَلِ اللهِ تَعَالَى شَيْتًا إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَاجِلًا اَوْ آجِلًا.

اتحاف السادة المتقين عن الطبراني في الكبير ٢١/٣

حضرت ابودرداء رضيطينه روايت فرمات بين: جو خص دوركعت اس طرح پر هتا ہے كه اس كاركوئ اور حده بورے طور پر كرتا ہے (اس كے بعد ) الله تعالیٰ ہے جو مانگا ہے الله تعالیٰ اس كوه فوراً يا (كمى مسلحت كى وجہ ہے ) كچھ دير كے بعد ضرور عطافر ماتے ہيں۔ (طرانی، اتحان) وجہ ہے أبي عند اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الل

(ابوداؤد)

آر ہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔

﴿230﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا قَالَ: مَثَلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَمَثَلِ الْمَيْزَانِ مَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى .

رواه البيهقي هكذا ورواه غيره عن الحسن مرسلا وهو الصواب، الترغيب ٢٥١/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرض نماز کی مثال تر از وکی ہی ہے جونماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے اسے پوراا جرماتا ہے۔ (بیبی ترخیب)

﴿231﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ آبِيْ دَهْرِشَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ) لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتَّى يُحْضِرَ قَلْبَهُ مَعَ بَكَذَبِهِ. اتحاف السادة ١١٢/٣، قال المنذرى: رواه محمد بن نصر المسروزى فى كتاب الصلاة هكذا مرسلا ووصله ابو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابى ابن كعب والعرسل اصح، الترغيب ٢٤٦/١

حضرت عثمان بن ابی دہرش ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشادفر مایا:اللہ تعالیٰ بندے کے ای عمل کو قبول فر ماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔

(اتحاف)

﴿ 232﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الصَّلاةُ ثَلا ثَهُ أَفْلاثِ: الطَّهُورُ ثُلُتٌ، وَالسُّجُودُ ثُلُتٌ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِه، وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلَا تُهُ رُدًّ عَلَيْهِ صَائِرُ عَمَلِه. رواه البزاروقال: لا نعلمه مرفوعا الاعن المغيرة بن مسلم، قلت: والمغيرة ثقة واساده حس، محمع الزوائد ٢٤٥/٢

حضرت ابو ہریرہ فی این کے حدوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: نماز کے عمن حصے ہیں یعنی نماز کا بورا ثواب ان عمن حصول کے سیح اداکر نے پر ملتا ہے۔ باکی حاصل کرنا تہا گی حصہ ہے۔ جو شخص نماز آ داب کی رعایت کے ساتھے بر حستا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کئے جاتے ہیں۔ جس کی نماز (صحیح نہ پڑھنے کی وجہ ہے ) قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں جوتی سے ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی تبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔

نماز <u>239</u> خا زمین پرگھسٹ کربھی جاسکتا ہوتواہے گھسٹ کر جماعت میں شریک ہوجانا چاہے۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 227﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلِكُم: صَلِّ صَلَاةً مُوَدِّع كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. ﴿ (الحديث) رواه ابو محمد الابراهيمي في كتاب

الصلوة وابن النجار عن ابن عمروهو حديث حسن، الجامع الصغير ٩٩/٢

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروايت كرتے ہيں كه رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا: الشخص كی طرح نماز پڑھا كر وجوسب ہے رخصت ہونے والا ہولينی جس كو گمان ہوكہ يہ ميري زندگی کی آخری نماز ہے اور اس طرح نماز پڑھوگو یاتم اللہ تعالیٰ کودیکھ دہے ہو، اگریہ حالت پیدانہ ہوسکے تو کم از کم بیر کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تہمیں دیکھ رہے ہیں۔ (جامع الصغیر)

﴿228﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْكُر.

رواه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة .....،رقم: ٢٠١

حفرت عبداللد فظی فرماتے ہیں کہ (ابتدائے اسلام میں) ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کونماز کی حالت میں سلام کرلیا کرتے تھے اور آپ جمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم نُجَافِی کے پاس سے والی آئے تو ہم نے (پہلی عادت کے مطابق) آپ کوسلام کیا آپ نے ممیں جواب نہ دیا۔ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پہلے ہم آپ کونماز کی حالت میں سلام کرتے تے آپ میں جواب دیتے تھے (لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب نددیا) آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز میں صرف نماز ہی کی طرف مشغول رہنا جا ہے۔ (مىلم)

﴿ 229﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَالَ: رَايْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِظِهُ يُصَلِّى وَفِى صَدْرِهِ أَوْئِزُ كَأُوْيُوْ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ عَلَيْكِ . واه ابو داؤد، باب البكاء في الصلاة، وقم: ٩٠٤

حفرت عبدالله وفي فينه فرمات مين كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كونماز يراهة و الرائس رکنے کی وجہ ہے ) ایم مسلسل کے اور (سائس رکنے کی وجہ ہے ) ایم مسلسل فائدہ: ابتدائے اسلام میں مجدوں کے اندرصفوب کی جگہ کنگریاں بچھائی جاتی تھیں۔
کبھی کوئی کنگری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے بجدہ کرنامشکل ہوجا تا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بار بار کنگریاں ہٹانے سے اس لئے منع فر مایا ہے کہ بیدوقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ
ہونے کا ہے۔ کنگریاں ہٹانے یا اس قتم کے کسی دوسرے کا م میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت
سے محروی نہ ہوجائے۔

﴿225﴾ عَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَامُوُنَا إِذَا كُنَا فِي الصَّلُوةِ وَرَفَعْنَا رُؤُوْسَنَا مِنَ السُّجُوْدِ أَنْ نَطْمَئِنَّ عَلَى الْآرْضِ بُحُلُوسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى أطْرَافِ الْاقْدَام .

الازدي وابن حزم في بعض رجاله بمالا يقدح،مجمع الزوائد٢/٥٢٦

حضرت سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کی حالت میں سجدہ سے سراٹھا ئیں تو اطمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے بل نہ بیٹھیں۔ بیٹھیں۔

﴿226﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاهُ قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْنًا سَمِغَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ مَرَاهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: أُعْبُدِ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهُ عَنْ كُمْ أَنْ يَفْسَكَ فِي الْمَوْتُلَى، وَمَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَا تَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ وَلَوْ حَبُوا فَلْيَفْعَلْ.

ي . رواه السطيراني في الكبير والرحل الذي من النخع لم احد من ذكره وقد وردمن وجه آخر وسماه جابرًا.وفي الحاشية: وله شواهد يتقوى به، محمع الزوائد٢/١٦٥

حضرت ابودرداء وضطیع نے انتقال کے وقت فرمایا: میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں ہو میں نے رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم سے نی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم ان کود کیورہ ہواورا گریہ کیفیت نصیب نہ ہوتو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کوئر دول میں شارکیا کرو (اپنے آپ کوزندول میں نہ جھو کہ رہے ہیں۔ اپنے آپ کوئر دول میں شارکیا کرو (اپنے آپ کوزندول میں نہ جھو کہ رہے ہیں۔ اپنے آپ کوئر ابنے آپ کوئر نہ کی بدرعا سے اپنے آپ کو بچات مند کی بوئے ورفورا قبول ہوتی ہے۔ جوتم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شرکی بوٹ نے کے کوئر کو اور اقبول ہوتی ہے۔ جوتم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شرکی بوٹ نے کے کہ

فرمایا: نماز کی دودور کعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر دور کعتوں کے اخیر میں تشکید پڑھو۔ نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنٹ کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اپنے رب کے سامنے اس طرح اُٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے جہرے کی طرف ہوں۔ پھرتین باریارب یارب کہہ کردعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیا اس کی نماز (اجرو تواب کے لئا طرف ہوگ۔ (منداحم)

﴿222﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَايَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَا تِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

رواه النسائي، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، رقم: ١١٩٦

حفرت ابوذر رہے ہیں کہ دسول اللہ علیہ سے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف ابودر دھی ہے۔ ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف اس وقت تک توجہ فر ماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ (نمائی)

﴿223﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى اَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَى يَنْقَلِبَ اَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ.

رواه ابن ماجه، باب المصلي يتنخم، رقم: ١٠٢٣

حفرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے ارشاد فرمایا: آ دمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تواللہ تعالی اس کی طرف پوری تو جہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز ہے فارغ ہوجائے یا (نماز میں) کوئی ایساعمل کر لے جونماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ (ابن ماجہ)

﴿224﴾ عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْصَلُوةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ . رواه الترمذي وقال: حديث ابى ذر حديث حسن، ما ما عاء نى كراحبة مسع الحصى ...، رتم: ٣٧٩

حضرت ابوذر دھ این ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبِ تم میں کو کُ شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو نماز کی حالت میں بلاضرورت کنگریوں پر ہاتھ نہ پھیرے کونکہ اس دفت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ (تندی) ماضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کون می نمازسب سے افضل ہے؟ ارشا وفر مایا: جس نماز بیں قیام کمباہو۔

﴿219﴾ عَنْ مُغِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ مَلَّكُ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَحَّرَ، قَالَ: اَفَلا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

رواه البخاري، باب قوله: ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك .....، رقم:٤٨٣٦

حضرت مغیرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم (نماز میں اتنا کمبا) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پرورم آجاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ الله تعالیٰ نے آپ کے اکلے پچھلے گناہ (اگر ہوں بھی تو) معاف فرماد کے (پھر آپ آئی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) ارشادفر مایا: کیا (اس بات پر) میں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔
(بناری)

﴿220﴾ عَنْ عَمَّادِبْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مََّلَئِلِهُ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشُرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا نُحُمُسُهَا وَرُبُعُهَا ثُلُنُهَا نِصْفُهَا. (واه ابوداؤد، باب ماجاء في نقصان الصلوة، رنم: ٧٩٦ رُبُعُهَا ثُلُنُهَا نِصْفُهَا.

حضرت عمار بن باسرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساز آ دمی نمازے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لئے تواب کا دسوال حصہ لکہ ما جاتا ہے اس طرح بعض کے لئے نواں، آٹھوال، ساتوال، چھٹا، پانچوال، چوتھائی، تہائی، آ دھا حصہ لکھاجاتا ہے۔

داہوداؤد)

خاندہ: حدیث شریف ہے مرادیہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اوراندرونی کیفیات سنت کے مطابق ہوتی ہیں اتنائی زیادہ اجرو تواب ملتاہے۔ (بذل الجود)

﴿221﴾ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكُ قَالَ: الصَّلَاةُ مَشَى مَنْى، تَشَعُدُ فَى كُلِّ رَكْعَيْنِ، وَتَصَرُعُ، وَتَصَاكُنْ ثُمُ تَفْنَعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا مَنْى ثُمُ تَفْنَعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا لِللَّهُ عَنْ ثُلُمُ يَعْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَغْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَغْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَغْفَلُ كَاللَّهُ عَنْ لَمْ يَغْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَغْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَعْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَعْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَعْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَعْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَعْفِلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَعْفَلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَعْفِلُ اللَّهُ عَنْ لَمْ يَعْفَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

حضرت فضل بن عباس رضي الله تنها فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاد

دائیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر ہائیں ہاتھ کو بھی ای طرح تین مرتبہ دھویا پھر سرکا مسح
کیا پھردائیں پیرکو نخنوں تک تین مرتبہ دھویا پھر ہائیں پیرکو بھی ای طرح تین مرتبہ دھویا پھر فر مایا:
جی طرح میں نے وضوکیا ہے ای طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوکرتے دیکھا
ہے۔ وضوکر نے کے بعد رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا تھا: جو شخص میرے اس طریقے کے
مطابق وضوکرتا ہے بھر دورکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لا تا تو اس
کی پھلے تمام گناہ معانی کر دیئے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہاب نے فر مایا: ہمارے علاء فر ماتے
ہیں۔ حضرت ابن شہاب نے فر مایا: ہمارے علاء فر ماتے
ہیں کہ ینماز کے لئے کامل ترین وضو ہے۔
(مسلم)

﴿216﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَلَيْظُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ اَوْ اَرْبَعًا. شَكَّ سَهْلٌ. يُحْسِنُ فِيْهِمَا الرُّكُوْعَ وَالْخُشُوْعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ غُفِرَلَهُ. رواه احمد واسناده حسن، مجمع الزوائد٢٤/٢٥

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوں کہ میں اللہ علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سا: جو خض اچھی طرح وضو کرتا ہے بھر دور کعت پڑھتا ہے بھر الندتعالی سے استعفار کرتا ہے تواس کی مفرت ہوجاتی ہے۔

(منداحمہ مجح الزوائد)

﴿217﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَامِنْ اَحَدِ يَتَرَضَّا ُ فَيُحْسِنُ الْوُصُوْءَ وَيُصَلِّىٰ رَكْعَنَيْنِ يُفْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه ابو داؤد، باب كراهـة الوسوسة.....، وهم: ٢٠٠

وُصُوْءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِنْهِمَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

رواه ابوداؤد، باب كراهية الوسوسة.....،رقم:٥٠

عن ابي اسحاق ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٩٩/٢

حضرت عقبہ بن عامر جمنی ﷺ نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضوکر تاہے پھراپی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑ اہوتا ہے کہاسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے اس دن قاجس دن اس کواس کی مال نے جنا تھا۔

(مندرک حاکم)

﴿215﴾ عَنْ مُحَمْرَانَ مَوْلَى عُفْمَانَ أَنَّ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْء فَتَوَخَّا، فَغَسَلَ كَفَيْهِ فَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَصَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ فَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرِى مِثْلَ ذَلِك، ثُمُّ مَسْحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إلَى الْمَعْبَيْنِ فَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرِى مِثْلَ ذَلِك، ثُمُّ مَسْحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إلَى الْمَعْبَيْنِ فَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرِى مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللَّيُّةُ تَوَضَّا اَنْحُو وَصُولِيْ هَذَا، ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللَّيُسِدِي مَنْ لَوَحُولُ فَعُولُونَ عَلَمَا وَيُعُولُ اللهِ اللَّيْتِ وَمُعُولُ اللهِ مَلْكَ مَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِ مَا نَفْسَهُ مَعْوَلُهُ اللَّهُ مَنْ وَتُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حضرت حمرانٌ جو حضرت عثمان ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان ﷺ نے وضو کے لئے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپ ہا تھوں کو (سکوں تک) تمین مرتبہ دھویا بجرکلی کی اور ناک صاف کی مجرا پنے چبرد کو تمین مرتبہ دھویا مجمرا پنے آیت شریفہ میں دین پرعمل کرنے کے لئے صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد کا تھم (فغالمهم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَّ تِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠١]

الله تعالى كاارشاد ب: يقينا وه ايمان والے كامياب موكئے جوايي نماز ميں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ (مۇمنون)

# احاديثِ نبويه

﴿212﴾ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَثَلِيٍّ يَقُولُ: مَا مِنْ إمْرِي عِ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَ هَا وَجُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إلَّا كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلُهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ يُوْتِ كَبِيْرَةً، وَذَٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

رواه مسلم، باب فضل الوضوء .....، صحيح مسلم ٢٠٦/١ طبع داراحياء التراث العربي

حضرت عثمان رفظ في فرمات بين كه مين نه رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبيارشا وفرمات ہوئے سنا: جومسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پراس کے لئے اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر خوب خثوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے بینمازاں کے لئے بچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔اورنماز کی بیفضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔

**فاندہ**: نماز کاخشوع ہیہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہوا دراعضاء میں سکون ہو۔اورخشوع میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ تجدے کی جگہ پر،رکوع میں بیروں کی انگلیوں کی طرف ، تجدے میں ناک پراور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔

(بيان القرآن، ثررآسنن الي دا دُر للعيني )

﴿213﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ

# خشوع وخضوع

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى فَ وَقُوْمُوا لِللهِ فَنِتِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمام نماز وں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی پابندی کیا کرواورالله تعالی کے سامنے بااد ب اور نیاز مند ہوکر کھڑے رہا کرو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ﴿ وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِينَ ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ﴿ وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةٌ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْوَالُونَ وَالْمُلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُلُونَ وَالْمُعَالِيْكِيْمِالِ وَالْمَالُونُ وَالْمُلْونُ وَالْمُلْونُ وَالْمُلْمِلُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُلْونُ وَالْمُلْمِلُونَ وَالْمُلُونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُلْمِلُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِلُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُوالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ مِلْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ لِمُعِلْ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: صبراورنماز کے ذریعہ سے مددلیا کرو۔ بیٹک وہ نماز دشوار ضرور ہے گرجن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر بچھ بھی دشوار نہیں۔

فعاندہ: صبریہ ہے کہ انسان اپنے آپ کونفسانی خواہشات ہے روکے اور اللہ تعالی کے تمام احکام پورے کرے۔ نیز تکلیفوں کو برداشت کرتا بھی صبر ہے۔ (کشف الرمان)

ے (اَلْعِیَادُ بِاللهِ) جادو کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے تھے بلکہ رسول الله علی اللہ علی اسے حید کا اشارہ فرماتے تھے لینی بیاللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اشارہ ہے۔ (منداحہ بطرانی بجمع الزوائد)

211﴾ عَنْ نَافِعٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا جَلَسَ فِي مُلَاةٍ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى دُكْبَتَيْهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَٱتْبَعَهَ ابَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَهُ: ىَ أَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ . (واه احمد١٩/٢)

حضرت نافع رحمته الله عليه فرماتي بين كه حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما جب نماز (ك الله الله علي بين بين بين و دونون المتحوات و دونون الله فنون پرركھے اور (شهادت كى) انگلى سے اشاره الما اور نگاہ انگلى پرركھى \_ پھر (نماز كے بعد) فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشاد ہے: يه شهادت كى انگلى) شيطان پر لوہ ہے سے زيادہ سخت ہے بعنی تشہد كى حالت ميں شهادت كى انگلى سے الله تعالى كى وحدانيت كا اشارہ كرنا شيطان پر نيز سے وغيرہ بھيئنے سے بھى زيادہ سخت ہے ۔ (سنداحم) الْمَلَاثِكَةَ أَنْ يُخْوِجُوا مِنَ النَّادِ مَنْ كَانَ لَا يُشْوِكَ بِاللهِ شَيْنًا. مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَوْحَمَهُ مِاللهِ شَيْنًا. مِمَّنْ اَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَوْحَمَهُ مِا يَعْدِفُوْنَهُمْ فِى النَّادِ، يَعْدِفُوْنَهُمْ بِاَثْرِ السُّجُوْدِ. تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ اللهُ جُوْدِ. حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ اَثَرَ السُّجُوْدِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ مِنَ ابْنِ آدَمَ اللهُ جُوْدِ. حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ اَثَرَ السُّجُوْدِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ .

حضرت ابوہریرہ معظیہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب الله تعالی بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوجا کیں گے اور بیارادہ فر ما کیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں دوزخ سے نکال لیس تو فرشتوں کو تھم فر ما کیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہواور آلا الله کہ کہا ہوائیس دوزخ کی آگ سے نکال لیس فرشتے ان لوگوں کو تجدہ کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیس گے۔آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کوجلادے گااس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ بر مجدہ کے نشانات کو وجلانا حرام کر دیا ہے اور بیلوگ (جن کے بارے میں فرشتوں کو تھم دیا گیا تھا) جہم کی آگ سے نکال لئے جا کیں گے۔ (ملم)

ف انده: سجده کے نشانات سے مرادوہ سات اعضاء ہیں جن پرانسان مجدہ کرتا ہے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹے، دونوں بیراور بیشانی (ناک سمیت)۔ (نودی)

﴿209﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السَّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . (واه مسلم، باب التشهد في الصلاة ونم: ٩٠٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله عنظی ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے۔ سکھاتے تھے۔ (مسلم)

﴿210﴾ عَنْ حَفَّافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْنِظُهُ إِذَا جَلَسَ فِى آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِينُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُولُونَ بَسْحَرُ بِهَا، وَكَذَبُوٓا وَلكِنَّهُ التَّوْجِيْدُ.

رواه احمد مطولا، والطبراني في الكبير ورحاله ثقات، محمع الروائد ٢٣٢/٢

حفرت ففاف بن إيماء عظيمة فرماتے ہيں كه نى كريم عَلِيَّكَ جب نماز كے اخير ميں ليمن قعدہ ميں بيٹھتے توائي شہادت كى انگى مبارك سے اشار ، فرماتے مشركين كتبے ستے بياس اشار ، مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِلًا، فَأَكْثِرُوا اللَّهُ عَاءَ. رواه مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم: ١٠٨٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: بندہ نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا (اس حالت میں) خوب دعا کیں کیا کرو۔

## فائده: نقل نمازوں کے تجدول میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہئے۔

حفزت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو میار شاد فرماتے ہوئے مائی وجہ سے میار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرورایک نیکی لکھدیتے ہیں ،ایک گناہ معاف فرمادیتے ہیں اورایک درجہ بلند کردیتے ہیں ۔لہذا خوب کثرت سے سجدے کیا کرویعنی نمازیڑھا کرو۔

ذوب کثرت سے سجدے کیا کرویعنی نمازیڑھا کرو۔

﴿207﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِظَمَ : إِذَا قَرَا ابْنُ آدَمَ السَّجُدَةَ فَسَجَدَةً فَسَجَدَةً فَسَجَدَةً فَسَجَدَةً فَسَجَدَةً فَسَجَدَةً فَالْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَابَيْتُ فَلِى النَّارُ.

رواه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر.....، رقم: ٢٤٤

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جب ابن آ دم مجدہ کی آیت تلاوت کر کے مجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا
ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس! ابن آ دم کو مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا
متحق ہوگیا۔ اور جھے مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور میں نے مجدہ سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہوگیا۔

(208) عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلَكِ ﴿ فِي حَدِيْثِ طَوِيْلٍ): إِذَا لَوَعَ اللهُ عِنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلْكُ أَوْلَا عَنْ أَوْلَا عَنْ الْعَالِدِ، أَمَرَ فَوَعَ اللهُ مِنْ أَوَادَ مِنْ أَهْلِ النَّالِدِ، أَمَرَ

اَوْ سَجَدَ سَجْدَةً، رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً . رواه كله احمد والبزار بنحوه

باسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزوائد٢/٥١٥

حضرت ابوذرﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا: جو محض ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کردیا جاتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کردی جاتی ہے۔

(منداحمہ بزار بطبرانی ، مجع الزوائد)

﴿203﴾ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَبْغِعِ الزُّرَقِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَنِيْرًا طَبَيًّا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: اَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً كَثِيرًا طَبَيًّا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: اَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَقُلا فِيْنِ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ. وَاه البحارى، كتاب الاذان، وم، ٧٩٩

حضرت رفاعد بن رافع زرتی عظیه فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول الله علیہ کے جی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع ہے سراٹھایا تو فرمایا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه اس پرایک خص نے کہا رَبَّنا وَلَك، الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِنِهِ، آپ نے جب نماز خم فرمائی تو دریافت فرمایا: کس نے بیکھات کہ تھے؟ اس خص نے عرض کیا: میں نے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تیس سے پھے زائد فرشتے دیکھے ہرایک ان کلمات کا ثواب پہلے لکھنے میں ارشاد فرمایا: میں نے برص رہا تھا۔

دوسرے سے آگے بڑھ دہ ہاتھا۔

(بناری)

﴿204﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَدَّهُ فَانَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَلَهُ اللهُ لِمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

رواه مسلم، باب التسميع والتحميد والتامين، ونم: ٩١٣

حضرت ابو ہریرہ فَرِیْ ہے روایت ہے کہ رسول الله عَیْنَ نے ارشادفر مایا: جب المام (رکوع ہے اٹھتے ہوئے) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کَمِ تَوْتَم :اَللَّهُمَّ! رَبُنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبور جس كايہ كہنا فرشتوں كے كمنے كے ساتھ ل جاتا ہے اس كے چھلے سارے گناہ معاف : وجاتے بیں۔

﴿205﴾ عَنْ اَبِىٰ هُمَرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَمُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَقْرَبُ مَايَكُونُ الْغَبْدُ

حضرت الو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب امام (سورہ فاتحہ کے اخیر میں) غَیْسِ الله عَلَیْهِمْ وَلَا الطَّالِیْنَ، کہتو تم آمین کہوائی گئے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہوتوائی کے چھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
(ہناری)

﴿200﴾ عَنْ اَبِىٰ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ (فَى حَدِيْثٍ طُويْلٍ): وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَيْنَ، فَقُوْلُوا آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ.

رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة، رقم: ٤ . ٩

حفرت ابوموی اشعری رفظ است الله الله علیه وسلم کاار شافقل کرتے ہیں کہ جب الم غیر المه فضوب عکنی فی الله الم فیر الله تعالی تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ کے اللہ المسلم کے۔ کا مسلم کے۔ کا مسلم کے۔ کا مسلم کے۔ کا مسلم کا مسلم

﴿201﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ اللَّى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاتَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَقَلاتُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِه، خَيْرٌلَّهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ .

رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن.....رقم: ١٨٧٢

حفرت ابو ہریرہ دی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
کیاتم میں سے کی کو یہ پبند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو وہاں تین حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں جو
بڑی اور موٹی ہوں؟ ہم نے عرض کیا: یقیناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تین
آیوں کوئم میں سے کوئی تحض نماز میں پڑھتا ہے وہ تین بڑی اور موٹی اونٹیوں سے بہتر ہیں۔
آیوں کوئم میں سے کوئی تحض نماز میں پڑھتا ہے وہ تین بڑی اور موٹی اونٹیوں سے بہتر ہیں۔
(ملم)

فائده: چونکه عربول کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی خاص طورسے وہ اونٹی جس کا کوہان خوب گوشت سے بھرا ہواک لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال دی اور فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنااس بسندیدہ مال سے بھی بہتر ہے۔

﴿202﴾ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِ لِلهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً

عَبْدِى . وَقَالَ: مَرَّةُ: فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى . فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قَالَ: هَذَا لَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْصَرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْصَرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ اللَّذِيْنَ الْعَمْدَ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ ﴾ قَالَ: هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَاسَالَ. وهو جزء من الحديث، رواه مسلم، باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعة ....، رفه ٨٧٨

حضرت ابو ہریرہ ری اللہ فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اینے بندے کے درمیان آ دھا آ دھاتقىم كرديا ہے (بہلى آ دھى سورت كاتعلق مجھسے ہے اور دوسرى آ دھى سورت كاتعلق ميرے بندے ہے ہے) اور میرے بندے کووہ ملے گا جووہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اُلْمَ مُدُلِلَّةِ رَبّ الْمَعَ الْمِينِ ''سب تعريفيں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے رب ہیں' تواللہ تعالیٰ ارشار فرماتے ہیں:میرے بندے نے میری خولی بیان کی۔جب بندہ کہتاہے اکر عملنِ الرَّحِيْمِ "جو برے مہربان نہایت رحم والے ہیں' تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: بندے نے میری تعریف کی۔ جب بنده كہتا ہے ملك يكوم المدين "جو جزااورسزاك دن كمالك بين "توالله تعالى ارشاد فراتے ہیں:میرے بندے نے میری بوائی بیان ک۔جب بندہ کہتاہے اِساك نَعْسُدُ وَاِیّاك نَسْمَعِيْنُ "جمآب، ي كي عبادت كرتے بين اورآپ بي سے مدد مائلتے بين توالله تعالى ارشاد فرماتے ہیں: بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یعنی عبادت کرنا میرے لئے ہے اور مدد مانگنابندے کی ضرورت ہے اور میرا بندہ جو مانگے گاوہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اخدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّهَ آلِينَ '' ہمیں سید ھے راستے پر چلا دیجئے ،ان لوگوں کے راستہ پر جَن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا ہے، نہ اُن لوگوں کے راستہ پرجن پر آپ کاغضب نازل ہوااور نہ وہ گراہ ہوئے'' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: سورت کابیحصہ خالص میرے بندے کے لئے ہاور میرے بندے نے جو (مسلم) ما نگاوہ اے ل گیا۔

﴿199﴾ عَنْ آبِي هُوَيْوَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَالَتُكُمْ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ﴾ فَقُوْلُوا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاتِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ﴿ 196﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَصَلِ رَكُعَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوْءِ، وَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِك مَخْرَجَ السُّوْءِ. (واه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزواند٢/٢٧٥)

حفرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جبتم گھر میں داخل ہونے کے بعد کی برائی سے داخل ہونے کے بعد کی برائی سے داخل ہونے کے بعد کی برائی سے بہالی گا۔ ای طرح گھر سے نکلنے سے پہلے دور کعت پڑھ لیا کرویہ دور کعتیں تہمیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی برائی سے بحالیں گا۔

(بزار ، مجمح الزوائد)

﴿197﴾ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ لَهُ: كَيْفَ تَقْرَأُ فِي السَّكَاةِ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَمَّ الْقُرْآنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَنْزُلَ اللهِ عَلَيْهُ وَالَّذِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِيُ. اللهُ فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِيُ. اللهُ فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِيُ. اللهُ فِي النَّهُ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِيُ. ١٥/١٨ دواه احدد الفتح الرباني ١٥/١٨ دواه احدد الفتح الرباني ١٥/١٨

حفرت أنى بن كعب نظیم سے روایت ہے كه رسول الله علیہ نے مجھ سے ارشاد فر مایا بتم ماز كے شروع میں كیا پڑھتے ہو؟ حضرت أبی بن كعب ظیم فر ماتے ہیں كه میں نے سورہ فاتحه پڑھی ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا جشم ہے اس ذات كی جس كے قبضه میں ميرى جان ہے الله تعالى نے نہ تو رات ، نہ انجیل ، نہ زبور اور نہ باقی قرآن میں اس جیسى كوئى سورت جان ہے الله تعالى نے نہ تو رات ، نہ انجیل ، نہ زبور اور نہ باقی قرآن میں اس جیسى كوئى سورت الله تارى ہے۔ اور يہى وہ (سورہ فاتحہ كى) سات آيتيں ہیں جو ہر نماز كی ہر ركعت میں دہرائی جاتی ہیں۔

﴿198﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَسِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَسِمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنَى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِى مَاسَالَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْعَبْدُ: ﴿الْعَبْدُ: ﴿الْعَبْدُ: وَاللَّهُ مَعْلَى عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ تَعَالَى: عَبْدِى، فَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ تَعَالَى: مَجْدَنِى عَبْدِى، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ قَالَ: مَجْدَنِى اللهُ عَلَى عَبْدِى، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ قَالَ: مَجْدَنِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى عَبْدِى، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ قَالَ: مَجْدَنِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هِى لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِيْ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ آمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاشَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ. رواه البن ماجه، باب ماجاء في صلوة المحاجة، رقم: ١٣٤٨ قبال البوصيرى: قلت: رواه الترمذى من طريق فائد به دون قوله. ثُمَّ يَسْأَلُ اللهُ مِنْ آمْرِ الدُّنْيَا الى آخره ورواه الحاكم في المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكُ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وله شاهد من حديث انس رواه الاصبهانى ورواه ابويعلى الموصلي في مسنده من طريق فائد به ....، مصباح الزجاجة ٢٤٦/١

حصرت عبدالله بن أني اونى رضى الله عنهما فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق الله تعالیٰ سے ہو یا مخلوق میں کسی ہے ہوتو اس کو جاہئے کہ وہ وضو کرے پھر دور کعت نماز پڑھے پھر اس طرح دعاكرك: لآالة الله الله المحلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ ِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُك مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِك وَعَزَانِمَ مَغْفِرَتِك وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلّ بِرَوَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمِ، أَسْئَلُك أَلَّا تَدَعَ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِمَى لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِن ترجمه: "الله تعالى كرواكوكي معود ثين وه براح الم والے اور بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہیں عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔سب تحریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے رب ہیں۔ یا اللہ ایس آپ سے اُن تمام چرزوں کا سوال کرتا ہوں جوآپ کی رحمت کولا زم کرنے والی ہیں اورجن سے آپ کا مغفرت فرمانا یقین ہوجا تا ہے۔ میں آپ سے ہرنیکی میں سے حصہ لینے کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہے کا سوال کرتا ہوں۔ میں آپ ہے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑ ئے جس کو آپ بخش نددیں اور نہ کوئی فکر جے آپ دور نہ فر مادیں اور نہ ہی کوئی ضرورت باتی چھوڑ ہے جس میں آپ کی رضا مندی ہوجے آپ میرے لئے بوران فرمادیں'۔اس دعاکے بعد اللہ تعالیٰ ہے دنیاوآ خرت کے بارے میں جوجا ہے مانگے اسے ملے گا۔ (ائن احه)

﴿195﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي مَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّى أُدِيْدُ أَنْ أَخُرُجَ إِلَى الْبَسْحُرَيْنِ فِى تِجَارَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَ: صَلّ رَكُعَتَيْن. الْمُصَلِّي فَاسْتَسْقَلَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

رواه مسلم، باب كتاب صلاة الاستسقاء، رقم: ٧٠٧٠

حضرت عبدالله بن زید مازنی رفظیه فرماتے ہیں کہ دسول الله علیہ بارش کی دعا ما نگنے کے لئے عبدگاہ تشریف لیے ، اور آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی جا درمبارک کوالٹا (بیگویا نیک فال تھی کہ اللہ تعالی ہمارا حال اس طرح بدل دیں)۔

(مسلم)

﴿192﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِى عَلَيْتِهُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. رواه ابو داؤد، باب وقت قيام النَّبى عَلَيْتُ من الليل، وقم: ١٣١٩

حضرت حذیفه ﷺ فرماتے ہیں نی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کامعمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فورانماز میں مشغول ہوجاتے۔
(ابوداؤد)

﴿193﴾ عَنْ مَعْمَرِعَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ عَلَى اَهْلِهِ بَعْضُ الشِّيْقِ فِي الرِّزْقِ آمَرَ اَهْلَهُ بِالصَّلُوةِ ثُمَّ قَراً هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَاهُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ ﴾ الشِّيْقِ فِي الرِّزْقِ آمَرَ اَهْلَهُ بِالصَّلُوةِ ﴾ الشِّيْقِ فِي الرِّزْقِ آمَرَ اَهْلَكُ بِالصَّلُوةِ ﴾ الشيقين عن مصنف عبدالرزاق وعبد بن حميد ١١/٣

(مصنف عبدالرزاق،اتحاف السادة)

﴿194﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى آوْفَى الْاَسْلَمِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَوَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي اللهِ آوْ إلى اَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّا وَلَيُصَلِّ اللهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة إلى اللهِ آوْ إلى اَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّا وَلَيُصَلِّ رَكْعَتُنِ ثُمَّ لَيُقُلُ لَآ إلله إلله اللهُ الْحَلِيْمُ الْكُويْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ، اللهُمَّ إلى اللهُ الْحَلِيْمُ الْحَمْدُ اللهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ، اللهُمَّ إلى اللهُ الْحَمْدُ اللهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ، اللهُمَّ إلى اللهُ اللهُ عَوْرَائِمَ مَعْفِرَتِكَ وَالْعَنِيْمَةُ مِنْ كُلِّ بِرُوالسَّلَامَةُ مِنْ كُلِ إلْمَ اللهُ ال

الله! اگرآپ علم میں بیکام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر ہو تواس کومیرے لئے بہتر ہو تواس کومیرے لئے مقدر فر مادیجئے اور آسمان بھی فر مادیجئے۔ پھراس میں میرے لئے برکت بھی دے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر نہ ہوتو اس کام کو مجھ سے الگ رکھے اور مجھے اس سے روک دیجئے اور جہاں بھی جس کام میں میرے لئے بہتری ہووہ مجھے نفیب فر مادیجئے پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کردیجئے۔ میں میرے لئے بہتری ہووہ مجھے نفیب فر مادیجئے پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کردیجئے۔ (دعا میں دونوں جگہ جب "ها لذا الا خسو" پر پہنچے تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لئے استخارہ کررہا ہے)۔

﴿190﴾ عَنْ اَبِى بَكُوةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي اللَّالَ الْفَخَرَجَ يَجُرُ وِدَاءَ هُ حَتْى انْتَهَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَيْنِ، فَعَلَى بِهِمْ رَكْعَيْنِ، فَانْجَلَتِ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ اللهِ فَانْجَلَى بِهِمْ رَكْعَيْنِ، فَانْجَلَتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِللَّهِ مَنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَابِكُمْ، وَذَلِكَ اَنَّ ابْنَا لِلنَّبِي لَللَّهِ مَاتَ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِك

رواه البخاري، باب الصلاة في كسوف القمر، رقم:١٠٦٣

حضرت ابو بکرہ وظیفی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں سورت کر بہن ہوا۔ آپ اپنی چاور کھیلتے ہوئے ( تیزی ہے ) مجد پہنچ۔ صحابہ وہ اُٹی آپ کے پاس بُتی ہوگئے۔ آپ نے آخیس دور کھت نماز پڑھائی اور گر بہن بھی ختم ہوگیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: سورج اور چا ند الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گر بہن نہیں ہوتے ( بلکہ زمین و آسان کی دوسری کلوقات کی طرح ان پر بھی الله تعالیٰ کا تھم جلنا کہ اس کے اور ان کی روشنی و تاریکی الله تعالیٰ کا تھم جلنا ہوں ہوں تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گر بہن ختم نہ :وجائے۔ چونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کے گئے۔ کی وفات (ای دن) ہوئی تھی اور بعض لوگ یہ کہنے کہ گر بہن ان کی موت کی وجہ سے بوا ہوں گئے یہ بات رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ (نور بی دن)

﴿191﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرْجَ رَسُولُ اللهُ سَتِحَ الْي

(بيبق)

عانی چاہی تو اللہ تعالی اسے ضرور معاف فرمادیتے ہیں۔

الله عَنْ جَابِوِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ مَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ يُعَلِّمُنَا الشَّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنَ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْآمْ وِحَعْ رَكُعْ رَكُعْ رَكُعْ يَهُ وَلُهُ: إِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْآمْ وَكُعْ رَكُعْ يَعْدُ وَاللهُ عَيْرِ الْقَرِيْضَةِ، ثُمَّ لَيَقُلُ: اَللهُمَّ إِنِّى اَسْتَخِيْرُك بِعِلْمِك، وَاسْتَقْدِرُك رَكُعْ رَكُعْ رَكُعْ يَعْدُ وَاسْتَقْدِرُك بِعِلْمِك، وَاسْتَقْدِرُك بَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَالْتَ عَلَّمُ اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللهُ مُرَحَيْرٌ لِى فِي دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْدِى. اَوْ يُعْرَبُ اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْآهُ مُرَحَيْرٌ لِى فِي دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْدِى. اَوْ يَعْدِ اللهُمْ وَاللهُ عَلَى مَا اللهُمْ وَاللهُ عَلَى مَا اللهُمْ وَاللهُ اللهُمْ وَاللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ وَاللهُ اللهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات عين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم مهميس بے معاملات میں اسخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اجتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے میں قرآن مجید کی سورت سکھانے تھے۔ آپ فرماتے تھے: جبتم میں ہے کوئی شخص کسی کام کا رادہ کرے (اوراس کے نتیجہ کے بارے میں فکر مند ہوتو اس کواس طرح استخارہ کرنا جا ہے کہ اده پہلے دوفل پڑھے اس کے بعد اس طرح وعا کرے: اَللَّهُمَّ إِنِّسَى اَسْتَخِيْسُوكَ بِعِلْمِك، أَسْتَقْدِرُك بَقُدْرَتِك وَاسْأَلُك مِنْ فَصْلِك الْعَظِيْجِ، فَإِنَّك تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّني فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَمَاقِبَةِ أَمْرِيْ. ﴿ أَوْقَالَ: عَاجِلِ آمْرِيْ وَآجِلِهِ ﴾ . فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكَ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَلَا الْآمُرَ شَرٌّ لِمَى فِي دِيْنِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِي. (اوْقَالَ: فِي عَاجِلِ اَمْدِيْ وَآجِلِهِ.) فَاصْرِفْهُ عَنِيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُدْ لِيَ الْنَحْيُرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِه، ترجمه: ياالله! من آپ سے آپ كم كذريد خرج ابتا مول ، آپ ك لدرت کے ذریعہ قوت جا ہتا ہوں اور آپ کے بڑے ضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ آبِ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا آپ سب کچھ جانتے میں اور میں کچھنیں جانتا اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کوخوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یا

انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! قبیلہ بنوعامرے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ بیسونا میں نے تہیں کیوں ہدید کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تہیں سونااس وجہ سے ہدید کیا کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ (طرانی، مجم الزوائد)

## فانده: نفل نماز کے ہردکن میں اس طرح کی دعا کیں پڑھی ہے اسکتی ہیں۔

﴿187﴾ عَنْ اَبِىْ بَكُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَامِنْ عَبْدٍ يُـذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَا هَاذِهِ الْآيَةَ:﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوْآ أَنْفُسَهُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

[ال عمران: ١٣٥] رواه ابو داؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢١

حضرت الویکر فظی فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سا: جس خص ہے کوئی گناہ ہوجائے پھر وہ اچھی طرح وضوکر ہا اٹھ کر دور کعت پڑھ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیۃ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَاللّٰهِ نِینَ اِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةُ اَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ تَدرجعه: اور وہ بندے (جن کا حال بیہ ہے) کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوجاتا ہے یا کوئی براکام کر کے وہ اپند اور فلکم کر بیٹھے ہیں تو جلد ہی آئیں اللہ تعالیٰ یاد آجاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی معافی کے طالب ہوتے ہیں، اور بات بھی بیہ کے سوائے اللہ تعالیٰ کوئ گناہ مواف کرسلتا ہے؟ اور برے کام پر وہ الرّتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کہ تو ہے گناہ معاف ہوجاتے ہیں)۔

﴿188﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْتِسْجُ: مَا اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبَائُمُ تَوَضًا فَاحْسَنَ الْوُصُوْءَ ثُمَّ خَوَجَ إِلَى بَرَاذٍ مِنَ الْآرْضِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، وَاسْنَغْفَرَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

حضرت حسن رسول الله على الله عليه وسلم كاارشاد نقل فرماتے جيں: جس شخص ہے كو كي محناه ہوا بھراس نے اچھی طرح وضو كيااور كھے ميدان ميں جا كردور كعت بڑھ كرا تُدتما تي ہے اس كناه مُ وَهَبْتُ لَكَ الدُّهَـبَ؟ قَالَ: لِلرَّحِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ لَكِنْ وَهَبْتُ لَكَ الدُّهَبَ بِحُسْنِ ثَنَاءِكَ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبداللَّه بن

حمد بن ابي عبد الرحمن الإذرمي وهو ثقة، مجمع الزوائد. ٢٤٢/١

حفرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ویہات کے رہنے والے ایک مختص ك ياس سر كُرْر ب جونماز مي يول دعاما تك رب تني : يَامَن لَا تَوَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُخَالِطُهُ طُّنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِث، وَلَا يَخْشَى الدَّوَاثِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ حِبَالِ، وَمَكَايِيْلَ الْبِحَارِ،وَعَدَدَ قَطْرِ الْآمْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْآشْجَارِ،وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ ىلَبْهِ اللَّيْلُ، وَاَشْرَقْ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَادِى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ، وَلَا اَرْضَ اَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ ا فِي قَعْرِه، وَلَا جَبَلٌ مَافِي وَعْرِه، إجْعَلْ حَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِيْمَهُ، أَخْيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ ٱلْقَاكَ فِيهِ، ترجمه: الدوه ذات جس كوآ تكصين ديج بيس سكتين اوركى كا نیال وگمان اس تک پہنچ نہیں سکتا اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیںاور نہ زمانے کی مصبتیں اس پراٹر انداز ہو علق ہیں ادر نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہ، (اے وہ ذات) جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیانے، بارش کے قطروں کی تعداداور درختوں کے بتوں کی تعداد کو جانتی ہے اور (اے وہ ذات جو )ان تمام چیز وں کو جانتی ہے جن پر رات كاندهراچهاجاتا ہے اورجن بردن روشی ڈالنا ہے ، نداس سے ایک آسان دوسرے آسان کوچھپاسکتا ہےاور نہایک زمین دوسری زمین کواور نہ سمندراس چیز کو چھپا سکتے ہیں جوان کی تہہ میں ہےاور نہ کوئی بہاڑان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جواس کی سخت چٹاٹوں میں ہے، آپ میری عمر کے آخری حصہ کوسب سے بہترین حصہ بنا دیجئے اور میرے آخری عمل کوسب سے بہترین عمل بنا د یجئے اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہوئیعنی موت کا دن۔

رمول الله علی نے ایک صاحب کو مقرر فربایا کہ جب بینمازے فارغ ہوجا کیں تو آئیں میرے پاس کے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے پچھسونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ آپ نے انبیں و مونا ہدیہ میں دیا۔ بھران دیبات کے رہنے والے خض سے پوچھا: تم کم فبیلہ کے ہو؟ خوشخری ندسناوَن؟ کیامیں تہمیں ایک تحفہ نددوں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرورارشادفر مائے۔ پھر آپ نے صلاۃ التبیع کی تفصیل بیان فر مائی۔ (متدرک حاکم)

﴿ 185﴾ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَاعِدُ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهِ عَلَيْكُ : عَجِلْتَ آيُهَا الْمُصَلِّى رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهِ عَلَيْكُ : عَجِلْتَ آيُهَا الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَالَ: اللهُ عِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ : عَجِلْتَ آيُهَا الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَى النّبي عَبْدِيلِ اللهِ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى اللّهُ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبِي عَلَى النّبي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّبي عَلَى اللّهُ النّبِي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلْمَا اللّهُ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلْمَ اللّهُ النّبي عَلْمَ اللّهُ النّبي عَلَى النّبي عَلْمُ اللّهُ عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلَى النّبي عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ النّبي عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت فضاله بن عبيد رفظ فرماتے بين كه ايك دن رسول الله عليه تشريف فرمات كه ايك دن رسول الله عليه تشريف فرمات كه ايك خص مسجد ميں داخل ہوئ اور نماز پڑھی۔ پھر بيد دعاما گلی: اَللَّهُم اغف فرائے، مجھ پردتم فرمائے، مجھ پردتم فرمائے، مرسول الله صلی الله عليه وسلم نے نمازی سے الله عليه وسلم نے نمازی سے ارشاد فرمایا: تم نے دعاما تکنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھوتو پہلے الله تعالی کی شایان شان تعریف کرواور مجھ پردرود جھیجو پھرد عاما تگو۔

حضرت فضالہ رہ فی فرماتے ہیں پھرایک اورصاحب نے نماز پڑھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ نے ان صاحب سے ارشاد (ترندی)

﴿186﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّبِيّةِ، مَرَّ بِاعْرَابِيّ، وَهُوَ يَدْعُوْ فِي صَلَاتِه، وَهُو يَقُولُ: يَامَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الطُّنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ وَهُو يَقُولُ: يَامَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الطُّنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِئ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَنَاقِيلَ الْجِبَالِ، وَمَكَايِيلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْمُحَوَّدِئ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَنَاقِيلَ الْجِبَالِ، وَمَكَايِيلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ اللهِ اللهُ اللهُ

م بين كرون؟ كياايك تخفي بيش نه كرون؟ كيامين آپ كواپيامل نه بتا ؤن جب آپ اس كوكرين گة آپ ودي فائدے حاصل ہوں گے بعنی الله تعالیٰ آپ کے اگلے ، بچھلے ، پرانے ، نے ، غلطی ے کئے ہوئے، جان بوجھ کر کئے ہوئے، چھوٹے، بڑے، چھپ کر کئے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب ہی معاف فرمادیں گے۔وہ مل سیب كرآپ جارد كعت (صلوة السبع) برهيس ادر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قراءت عارغ موجا سين وقيام مى كى حالت مين ركوع سے يہلے سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهُ إلا الله والله أنحبو يدره مرتبه كبيل يركوع كري اورركوع من بهي كلمات وسمرتبهي -پھررکوع ہے اٹھ کر قومہ میں بھی یہی کلمات دی مرتبہ کہیں ۔ پھر تجدے میں چلے جائیں اورای میں بھی پیکمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر سجدے ہے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی یبی کلمات وس مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات دی مرتبہ کہیں۔ چاروں رکعت ای طرح پڑھیں اوراس ترتیب سے ہررکعت میں بیکلمات مجھتر مرتبہ کہیں۔ (میرے چیا) اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ ینمازایک مرتبہ پڑھا کریں۔اگرروزاندنہ پڑھ سکیں توہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں۔اگرآپ بیہ تبحی نه کرشیس-توبرمهیند میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں ۔اگر بیھی نہ کرشیس تو سال میں ایک مرتبہ بره لیا کریں۔اگر ہمجی نہ ہوسکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں۔

﴿184﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجُهَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِلِكُ جَعْفَرَبْنَ آبِي طَالِبٍ اللّى بِلَادِ الْسَحَبَشَدِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَلا اَهَبُ لَك، اَلا اُبَشِّرُكُ اَلا اَمْنَحُك اَلا اُتْحِفُك؟ قَالَ: نَعَمْ: يَارَسُولَ اانْ ِثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ.

اخرجه الحاكم وقال: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه وممايستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الاقمة من اتباع التابعين الى عصرنا هذا اياه ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس منهم عدالله من المبارك رحمه الله، قال الذهبي: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه ٢١٩/١

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت بعضر بن الله علیه وسلم نے حضرت بعضر بن الله طالب حقظینه کو عبشه روانه فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینه طیبه آئے تو آپ نے ان کو کھے لگا گااور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھرارشا وفرمایا: کیا میں تمہیں ایک ہدیبے ندوں؟ کیا میں تمہیں ایک

صَلَّيْتُ بَذَٰلِكَ الطُّهُوْدِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّىَ.

رواه البخاري، باب فضل الطهور بالليل والنهار .....، رقم: ١١٤٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے حوات ہے کہ ایک دن رسول اللہ عَلَیْ نے حضرت بلال فی اللہ عَلَیْ ہے خضرت بلال فی اللہ عَلَیْ ہے جو کی نماز کے وقت دریا دفت فر مایا: بلال! اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتا ؤجس سے تہمیں تو اب کی سب سے زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمھارے جو تو ل کی آہٹ رات خواب میں نی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہوہ میہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کی وقت بھی میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہوہ میہ ہے کہ میں اس جو تا کی طرف میں ہے تو اس وضوے اتن نماز (مَعِیْ ہے الله تعالیٰ کی طرف ہے الله تعالیٰ کی طرف ہے اس وقت تو فین ملی۔

ملاه التبيح

﴿183﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ: يَاعَبُسُ إِنَا عَمَّاهُ إِلَا أَعْطِيْكُ ؟ آلا آمْنَحُك ؟ آلا آحْبُوك ؟ آلا آفْعَلُ بِك عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِك عَفْرَ اللهُ لَك ذَبْك آوَلهُ وَآخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْنَهُ خَطَآهُ وَعَمْدَهُ وَعَيْرَهُ وَكِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَيْتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ . آن تُصَلِّى آرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْراً فِى كُلِ رَكْعَة وَانْتَ قَالِمُ قُلْتَ : سُبْحَانَ مَعْيْرَهُ وَكِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَيْتَهُ عَشْرَ خَصْسَ عَشْرَةً مَرَّةً وَأَنْتَ قَالِمُ قُلْتَ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَلا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ آكْبَرُ خَصْسَ عَشْرَةً مَرَّةً وَأَنْتَ قَالِمُ قُلُوك عَنَوْلُها عَشْرا ثُمَّ تَوْكُع فَتَقُولُها وَأَنْتَ مَا حِدًا فَتَقُولُها وَأَنْتَ مَا حِدًا فَتَقُولُها عَشْرا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَعُولُها عَشْرا ثُمُ تَوْعَلُ فَعِي كُلِ رَكُعَة تَقُولُها عَشْرا ثُمُ مَنْ وَلَا لَهُ مَنْ فَعَلُ فَعِى كُلِ مَنْ اللهُ مَقْعَلُ فَعِى كُلَ مَنْ لَمْ تَفْعَلُ فَعِى كُلَ مَنْ لَمْ تَفْعَلُ فَعِى كُلَ مَنْ فَعَلُ فَعِى كُلَ مَنْ لَمْ تَفْعَلُ فَعِى كُلِ مَنْ فَعَلُ فَعِى كُلِ مَنْ فَعَلُ فَعَى كُلِ مَنْ لَمْ تَفْعَلُ فَعِى كُلِ مَنْ اللهُ عَلْمَ لَعَى مُؤْهُ فَلِي لَمْ مَنْ قَعْلُ فَعِى كُلُ مَنْ فَعَلُ فَعِى كُلَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ لَعَى مُؤْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ لَعَلُ فَعَى كُلُ مَنْ اللهُ عَلْمُ لَعَلُ فَعَى كُلُ مَا مُعَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَا لَعْلُ فَلَى اللهُ عَلْمُ لَعُلُ فَلَى اللهُ عَلْمُ لَعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عباس و بھی اللہ علیہ وسلم ا حضرت عباس و بھی سے فرمایا: عباس! میرے جیا! کیا ہیں آپ کوایک عطیہ نہ کروں؟ کیا ایک بَيْتُ ا فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا لِلْهِ مَنِّ يَمُنُّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى اَحْدِ مِنْ عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى اَحْدِ مِنْ عِبَادِهِ اَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ.

رواه الطبراني في الكبير وفيه: موسمي بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين

وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٤٩

حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ ہے ارشاد فر مایا: جو مخص 
عاشت کے دوفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شار نہیں ہوتا، جو 
چارفنل پڑھتا ہے وہ عبادت گذاروں میں لکھا جاتا ہے، جو چیفل پڑھتا ہے اس کے اس دن 
کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، جو آٹھ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فر ماں برداروں میں لکھ 
دیتے ہیں اور جو بارہ ففل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں کی بنا دیتے ہیں۔ ہردن 
اور رات میں اللہ تعالیٰ این بندوں پرصد قد اوراحیان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے 
بندے پرسب سے بڑاا حیان ہے ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطافر مادیں۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿181﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغُوبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَى عَشَرَةَ سَنَةً.

رواه الترمذي وقال: حديث ابي هريره حديث غريب، باب ماجاء في فضل التطوع .....، رقم: ٤٣٥

حضرت ابو ہریرہ نظافیہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیاتی نے ارشادفر مایا: جوشخص مغرب کی نماز کے بعد چھر کعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تواسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔
بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔

فعائدہ: مغرب کے بعد دور کعتیں سنت مو کدہ کے علاوہ چار رکعت نوافل اور پڑھی جائمیں تو چھ ہوجا کیں گی۔ بعض علماء کے نزدیک سیرچھ رکعت، مغرب کی دور کعت سنت مو کدہ کے علاوہ ہیں۔
معلوہ ہیں۔

﴿182﴾ عَنْ آبِى هُ وَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِى مَثَلِظِهُ قَالَ لِبَلَالٍ عِنْدَ صَلُواةِ الْفَجْوِ: يَا بَلَالُ، حَدَّ ثَنْ لَيْكُ بَيْنَ عَمِلْتَهُ فِى الْإِسْلَامِ، فَانِّى سَمِعْتُ ذُكَّ نَعْلَيْكُ بَيْنَ يَدَى فِى الْمُسْلَامِ، فَانِّى سَمِعْتُ ذُكَّ نَعْلَيْكُ بَيْنَ يَدَى فِى الْمُسْلَامِ، فَانِّى سَمِعْتُ ذُكْ نَعْلَيْكُ بَيْنَ يَدَى فِى الْمُسْتَةِ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا آرْجَى عِنْدِى آنِى لَمْ آتَطَهُّوْ طُهُوْرًا فِى سَاعَةٍ لَيْلٍ أَوْنَهَا لِ إِلَّا

﴿178﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَهُ يَقُولُ: فِى الْإِنْسَانِ ثَـ لَنُمِانَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا: وَمَنْ يُطِئِقُ ذٰلِكَ يَانَبِى اللهٰ؟ قَـالَ: النَّحَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِئَهَا، وَالشَّىٰءَ تُنَجِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَنَا الضَّحْى تُجْزِئُك. رواه ابو داؤد، باب فى اماطة الاذى عن الطريق وقاد ٢٤٢٥

حضرت بریدہ ظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو سیار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو سیار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے دمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکر انہ میں ایک صدقہ اوا کیا کرے۔ صحابہ طی نے عرض کیا: یارسول اللہ! استے صدقے کون اوا کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: مسجد میں اگر تھوک پڑا ہوتو اسے دفن کر دینا صدقہ کا ثواب رکھتا ہے، رست سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگر ان عملوں کا موقع نہ طے تو جاشت کی راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگر ان عملوں کا موقع نہ طے تو جاشت کی دورکھت نماز پڑھناان سب صدقات کے بدلے تمہارے لئے کافی ہے۔

(ابوداؤد)

﴿179﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظِهُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الْضُّحٰى غُفِرَتْ لَهَ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه ابن ماحه، باب ماحاء في صلوة الضحي، رقم: ١٣٨٢

حضرت ابو ہریرہ حفظتہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو چاشت کی دورکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں اگر چہ دہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

﴿180﴾ عَـنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْكِنِيَّةٍ: مَنْ صَلَّى الضُّخى رَثْحَعَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِنًا كُفِى ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَـلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْفَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى بِثَنْقَى عَشَرَةَ بَنَى اتَثْهُ لَهُ حضرت ابودرداء ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی ، بین: آدم کے بینے! دن کے شروع میں چاررکھت پڑھنے سے عاجز نہ بنو میں تمہارے کے کام بناددں گا۔

(منداحر، مجمع الزدائد)

فائده: يضيلت اشراق كى نمازى جاوريكى مكن جكداس مرادعاشتك

**–**,

'ا﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُنَا فَاعْظَمُوا الْعَنِيْمَةَ، رَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا رَايْنَا بَعْنَا قَطُّ اَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا اعْظَمَ بَمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ! فَقَالَ: اَلا أُحْبِرُ كُمْ بِالسَّرَعَ كَرَّةً مِنْهُ، وَاعْظَمَ عَنِيْمَةً؟ رَجُلٌ تَوَشَّا ، بَيْتِهِ فَاحْسَنَ الْمُوضُوعَ ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ الْعَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ عَمْنُوةٍ فَقَدْ اَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَاعْظَمَ الْعَنِيْمَةَ.

رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢ / ١٩١

حفرت ابو ہر یہ ه فظینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی بلد بہت مارامال غنیمت کیکر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ منے عرض کیا: یا رسول اللہ ایم نے کوئی ایبالشکر نہیں و یکھا جو آئی جلدی آئا سارامال غنیمت کیکر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کیا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت کمانے واللہ خص نہ بتاؤں؟ یہ وہ خص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے معجد جاتا غنیمت کمانے واللہ خص نہ بتاؤں؟ یہ وہ خص بعد ) اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت تھوڑ سے جبر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت تھوڑ سے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔

(ابو یعلی مجم الروائد)

﴿177﴾ عَنْ أَبِى فَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّتُ اللهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ مُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِسُرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكُرِ صَدَقَةٌ، وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِك وَكُعْتَانِ يَوْ كَعُهُمَا مِنَ الصَّحٰى. وواه مسلم، باب استحباب صلاة الضحى.....،وم: ١٦٧١

حفرت ابوذر در ویک سے مردوایت ہے کہ نبی کریم عظیف نے ارشادفر مایا: تم میں سے مرحف کے نے اس کے خصاب کے دروا کے سامتی کے شکرانے میں روزانہ کو ایک صدقہ ہوتا

غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرُ مِنْ زَبَادِ الْبَحْرِ . وواه ابوداؤد، باب صلوة الضحى، وقم: ١٢٨٧

حضرت معاذبن انس جہنی ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خض فجر کی نماز سے فارغ ہو کرائی جگہ بیٹھار ہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا بھر دورکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں جا ہے وہ سمندر کے جھاگ ہے زیادہ بی ہول۔

(ایوداؤد)

﴿173﴾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ .

رواه البيهتى فى شعب الايعان ٢٠/٣٤ لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ .

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا بیرار شادمنقول ہے: جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے بھر دویا جار رکعت (اشراق کی نماز) پڑھتا ہے تواس کی کھال کو (بھی) دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ (بیبق)

﴿174﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ: مَنْ صَلَّى الْفَجْوَ فِى جَـمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَـذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَـطُلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَانَتْ لَـهُ تَمَاجُرِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِظَّ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس ....، وقم: ٥٨٦

حضرت انس بن ما لک فی دوایت کرتے ہیں کدرسول الله عظی نے ارشاد فر مایا: جو محض فیم کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آ فقاب نکلنے تک الله تعالیٰ کے ذکر ہیں مشغول رہتا ہے پھر دورکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے جج اور عمرہ کا تواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کر یم علی نے تین مرتبدارشا دفر مایا: کال جج اور عمرہ کا تواب، کال جج اور عمرہ کا تواب ملا ہے۔

﴿175﴾ عَـنْ أَبِـى الـدَّرْدَاءِ رَضِــىَ اللهُ عَـنَـهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثَنَّ قَالَ: إِنَّ اللهَـ عَزُوَجَلَ. يَقُولُ: الْبَنَ آدَمَ لَاتَهْجِزَنَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

رواه احمد و رحاله ثقات، محمع الروائد ٢٩٢/٢

روتے رہے۔ پھر بجدہ فر مایا اس میں بھی ای طرح روتے رہے۔ پھر بجدے ہے اسٹھے اور ای طرح روتے رہے بہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آگر میں کی نماز کے لئے آواز دی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنا کیوں رور ہے ہیں جب کہ آپ کے اگلے بچھلے گناہ (اگر ہوتے بھی تو) اللہ تعالی نے معاف فر مادیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تو کیا پھر میں شکر گذار بندہ نہ نوں؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات مجھ پر ﴿ إِنَّ فِ فَ خَلْقِ السَّمَا وَ اللّهُ مَا وَ اللّهُ اللّ

﴿170﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَىٰ ۖ قَالَ: مَا مِنِ امْرِى ءٍ تَكُونُ لَهُ صَلُوةٌ بِلَيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهِ اللهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ آجْرَ صَلُوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.

رواه النسائي، باب من كان له صلاة بالليل ١٧٨٠٠

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تو اللہ تعالی اس نے لئے تہد بڑھنے کا عادی ہواور نیند کے غلبہ کی وجہ سے (کسی رات) آئھ نہ کھی تو اللہ تعالی اس نے لئے تہد کا قواب لکھدیتے ہیں اور اس کا سونا اللہ تعالی کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد کر شھاسے (اس رات) تہجد کا تو اب ل جاتا ہے۔

(نمائی)

﴿171﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنُومُهُ وَهُو النَّهُ عَنْنَاهُ حَتَى اَصْبَحَ ، كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ يَسُوى اَنْ يَتَفُومُ ، يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ فَعَلَبَتَهُ عَيْنَاهُ حَتَى اَصْبَحَ ، كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ مَنُ وَمُهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ عَنْ اللَّيْلِ فَعَلَبَتَهُ عَيْنَاهُ حَتَى اَصْبَحَ ، كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ مَنُ وَمُهُ مَا وَى اللهِ مِنْ اللهُ عَنْ وَمَهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَهِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابودرداء بقطی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص رات کوسونے کے لئے بستر پر آئے اوراس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی لیکن وہ ایساسویا کسنے ہی جاگا تو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔

(نمائی)

﴿ 172﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهِنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِمْ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُصَدُّرُهُ حِينَ يَسْقِعُ لَا يَقُولُ إِلّا خَيْرًا مُصَدِّقُ مِعْمَى لَا يَقُولُ إِلّا خَيْرًا

اٹھادے۔

فائدہ: اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تھر کا شوق رکھتے ہوں اور اس طرح اٹھانا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔

﴿168﴾ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ وَاَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا اللهُ اكِرِيْنَ وَيُعَمَّيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِي اللَّهَ اكِرِيْنَ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اكِرِيْنَ رَاهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیا ہِ نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگا تا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی ( کم از کم ) دور کھت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شار کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہوجا تا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿169﴾ عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: اَخْبِرِ فِنِى بِاَغْجَبِ مَارَائِتِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ عَظَاءٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: اللهِ عَنْ اَنَّانِى لَيْلَةً فَلَدَخَلَ مَعِى لِحَافِى ثُمَّ قَالَ: وَلَيْ عَلَيْكُ عَنَى سَالَتُ دُمُوْعُهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ ذَرِيْنِى اَتَعَبَّدُ لِرَبِيْ، فَقَامَ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، فَبَكَىٰ حَتَى سَالَتُ دُمُوْعُهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ رَحْعَ وَاسَهُ فَبَكَى ثَلَى فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِك حَتَى جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ رَحَعَ فَبَكَى، ثُمَّ سَجَدَ فَبَكَى ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَبَكَى، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِك حَتَى جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا يُبْكِيكُ وَقَدْ أَنْزُلَ اللهُ عَلَى هذهِ اللَّيْلَةَ: ﴿ وَمَا يَنْكُونُ وَقَدْ أَنْزُلَ اللهُ عَلَى هذهِ اللَّيْلَةَ: ﴿ وَمَا لَلْ فَى خَلْقِ اللهُ عَلَى هذهِ اللَّيْلَةَ: ﴿ وَانَ فِى خَلْقِ اللهُ عَلَى هذهِ اللَّيْلَةَ: ﴿ وَانَ فِى خَلْقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هذهِ اللَّيْلَةَ: ﴿ وَانَ فِى خَلْقِ اللهُ عَلَى هذهِ اللَّيْلَةَ: ﴿ وَانَ فِى خَلْقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْالْبَابِ ﴾ الآبات.

اخرجه ابن حبان في صحيحه اقامة الحجةص ١١٢

حضرت عطائة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا ہے عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جوآپ نے دیکھی ہووہ سنادیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کی کون می بات عجیب نہتی ۔ ایک رات میرے پاس آشریف لاے اور میرے ساتھ میرے کاف میں لیٹ گئے۔ پھر فرمانے گئے: جیجوڑو میں تواپنے رب کی عباوت کروں۔ یہ فرما کر بستر ہے اسٹھے، وضوفر مایا پھر نماز کے لئے گئرے ہو گئے اور روز بشرون کے رہے کے اور روز بشرون کی لیے گئے۔ پھر رکوئ فرمایا اور اس میں ہجی اس طرویا بیباں تک کہ آنسوسید مبارک تک بہنے گئے۔ پھر رکوئ فرمایا اور اس میں ہجی اس طرو

رات نماز میں سوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شارنہیں ہوتا اور جو محض کسی رات نماز میں دوسوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شار ہوتا ہے۔

﴿165﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْ رِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَىٰ ۖ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آیَاتٍ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْعَافِلِیْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِانَةِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِیْنَ، وَمَنْ قَرَا بِالْفِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِیْنَ. دواه ابن حزیعة فی صحیحه ۱۸۱/۲

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله عیسی کے استان میں اللہ عیسی کے ارتباد ہوسو ارشاد فرمایا: جوشخص تبجد میں دس آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات غافلین میں شارنہیں ہوتا ہوسو آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شارعبادت گزاروں میں ہوتا ہے اور جو ہزار آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شارہوتا ہے جن کوقطار برابر ثواب ماتا ہے۔

﴿166﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ أُوقِيَةٍ، كُلُّ اُوقِيَةٍ عَنْ أَبِي هُوَيْدَ الساده حسن ٢١١/٦ كُلُّ اُوقِيَةٍ خَيْرٌ مِمًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ . رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده حسن ٢١١/٦

حضرت البوبريه وه النه عند الله عند الله على الله على الله على الله على الله عند ارشا وفر مايا: قنطار باره بزار المؤيد كا موتا م مراوقي زين و آسان ك درميان كى تمام چيزول سے بهتر ہے۔ (ابن حبان) (167) عن أبى هُ مَوْنُوةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُ مَوْنُوةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُ مَنْ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس من پر رحمت فرما ئیں جورات کواٹھ کر تبجد پڑھے پھرا پنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اوراگر (نیند کے غلبہ کی وجہ سے ) وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹادے کر جگادے۔ اوراک طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرما ئیں جورات کواٹھ کر تبجد پڑھے پھراپ شوہر کو جائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹا دے کر

المخلصين .

مند ہوں اور اس کوآپ کی رحمت کے وسلے سے مانگتا ہوں۔اےمضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ! میں آپ سے عذاب کے دن امن کا ، اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مُقرَّب، اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اورعہدول کو پورا کرنے والے ہیں۔ بیٹک آپ برے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں اور بلاشبہ آپ جو جائے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اورخود مدایت یا فتہ بناد یجئے ،ابیانہ سیجئے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔آپ کے دوستوں سے ہماری صلح ہوآپ کے وشمنوں کے ہم دشمن ہوں۔ جوآپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں اور جوآپ کا مخالف ہوہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ ہے اس سے دشمنی کریں۔اے اللہ! میہ ۔ دعا کرنا میرا کام ہےاورقبول کرنا آپ کا کام ہےاور سےمیری کوشش ہےاور بھروسہآپ کی ذات یر ہے۔ یا اللہ! میرے دل میں نور ڈال دیجئے ، اور میری قبر کونورانی کر دیجئے میرے آگے نور ۔ میرے پیچیے نور، میرے داکیں نور، میرے باکیں نور، میرے اوپر نور اور میرے ینچے نور لیمی میرے ہرطرف آپ کا بی نور ہو، اور میرے کا نول میں نور ، میری آنکھوں میں نور ، میرے روئیں روئیں میں نور،میری کھال میں نور،میرے گوشت میں نور،میرے خون میں نور، اورمیری ہڈی بڈی میں نور ہی نور کر دیں۔اے اللہ میرے نور کو بڑھاد سیجئے ، مجھ کونو رعطا فر مادیجئے اور میرے لَح نورمقدرفر مادیجئے۔ پاک ہےوہ ذات ،عزت جس کی جادر ہے اور اس کا فر مان عزت والا ے، شرافت و ہزرگی جس کالباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہرعیب سے ، پاکی صرف اسی کی شایانِ شایان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعتوں والی ہے۔ یا ہے وہ ذات جو بڑے شرف وکرم والی ہے۔اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال واکرام کی الک ہے۔ (5:5) ﴿164﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: بِهِانَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِانَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْفَانِينِينَ رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الدهمي ٣٠٩/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے ارشاد فر مایا: جو منعل کی

الَّذِيْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِي لَيِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَمَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِيْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ترجمه: - اے اللہ! میں آپ ہے آپ کی خاص رحمت مانگیا ہول جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فر مادیجئے اوراس کے ذریعے میرے کام کوآسان فر مادیجئے اور میری پریشان عالی کواس رحمت کے ذریعید دور فر مادیجئے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فرمادیجئے ادر جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کواس رحمت کے ذریعہ بلندی اور عزت نصیب فر مادیجئے اور میرے عمل کو اس رحت کے ذریعہ (شرک وریا) ہے پاک فرماد یجئے اور میرے دل میں اس رمت کے ذریعہ وہی بات ڈال دیجئے جومیرے لئے سیح اور مناسب ہواور جس چیز سے مجھے محبت ہووہ مجھےاس رحمت کے ذریعہ عطا فر مادیجئے اوراس رحمت کے ذریعہ میری ہربرائی سے حفاظت فرماد یجئے۔ یااللہ! مجھےابیاا بمان اور یقین نصیب فرماد یجئے جس کے بعد کسی مشم کا بھی کفرنہ ہواور مجھے ایٰ وہ رحمت عطا فرما پئے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرّ ف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ! میں آپ سے فیصلوں کی ورشکی، اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی ، اورخوش نصیبوں والی زندگی اور وشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال كرتابون \_ يااللد! مين آپ كسامنايى حاجت پيش كرتابون اگر چدميرى عقل ناقص باور مراعل كزور بيمين آب كى رحت كامحتاج مول اك كام بنانے والے اور دلول كوشفادين والے! جس طرح آپ اپن قدرت سے (ایک ساتھ بہنے والے) سمندروں کو ایک دوسرے ہے جدار کھتے ہیں ( کہ کھارا میٹھے ہے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ) ای طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اوراک عذاب سے جس کود کھے کر آ دی واویلا کرنے (موت کی دعا ما تگنے ) لگے اور قبر کے عذاب سے دورر کھیے۔ یا اللہ! جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی ، اور میر اعمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا ، اور میری نیت بھی اس تک نہ پنجی، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہوجس کا آپ نے اپنی . کئوق میں کی بندے سے دعدہ فر مایا ہو یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہاس کوآپ اپنے بندوں میں کسی کو ویے والے ہوں ،اے تمام جہانوں کے پالنے والے! میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش

يِه، سُبْحَانَ الَّذِى لَا يَسْبَغِى التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَم، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب منه دعاء: اللهم انى استلك رحمة من عندك ... ،، وقم: ٣٤١٩

حضرت آبن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک رات تہد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو بید عاما نگتے ہوئے سنا:

ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِى بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا ٱمْرِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْنِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَاعَمَلِيْ، وَتُلْهمُنِي بِهَارُشْدِيْ، وَتَوُدُّ بِهَا أَلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللَّهُمَّ اَعْطِنِيْ إيْمَانًا وَ مَقْتُ اللَّهِ مَا يَعْدَهُ كُفُرٌ ، وَرَحْمَةُ أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْاعْدَاءِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ وَابِي وَضَعُفَ عَمَلِي َ افْتَقَوْتُ إِلَى رَحْمَتِك، فَأَسْأَلُك يَاقَاضِيَ الْأَمُورِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُور، كَمَا تُجيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُنجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْسِ، وَمِنْ دَعْدَةِ التُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُور. اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْبِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيِّتِي، وَلَمْ تَبُلُغُهُ مَسْالَتِي مِنْ خَيْر وَعَـٰ لَتَهُ اَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ اَوْ حَيْرِ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَابِنِّي اَرْغَبُ إلَيْكَ فيه وَاسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمُو الرَّشِيْدِ، اَسْالُك الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّ بِيْنَ الشُّهُودِ، الرُّكع السُّبُ وْدِ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، آنْتَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اللَّهُمّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ صَالِّينَ وَلَا مُصِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيانِكَ وَعَدُوا الأعْدَانك نُحِبُ بِحُبِّك مَنْ أَحَبَّك وَنُعَادِي بِعَدَاوَ اتِكَ مَنْ خَالَفَك، ٱللَّهُمُّ هذَا الدُّعَاءُ وَعَـلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَ هَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ. اللُّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوْرًا فِي قَلْبي وَنُوْرًا فِيْ قَبُوىُ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِيْ، وَنُوْرًا عَنْ يَميْنِي، ونُوْرًا عَنْ شهمَالِيعٌ، وَنُورًا مِنْ فَوْقِعْ، ونُورًا مِنْ تَحْتِيْ، وَنُورًا فِي سَمْعِيْ، وَمُوْرًا فِي بَـضَرِيْ، وَنُوْزًا فِيْ شَعْرِيْ، وَنُوْزًا فِي بَشَرِيْ، وَنُوْزًا فِي لخميْ. ونُوْزًا فِي دميْ. وَنُورًا فِي عِظَامِي، اللَّهُمَّ أغظمُ لَي نُورًا وأعطِني نُورًا وأخعلُ لِي نُورًا. سُنحان نے بحدہ فرمایا اور میں نے آپ کو بحدہ میں سُنے کو اُن دَبِی الْاعْلی پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونؤں کو ہلارہے تھے (جس کی وجہ سے) میں سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ کچھا اور بھی پڑھ رہ ہے ہیں جس کو میں نہیں بچھ رہا تھا۔ پھر (دوسری رکعت میں) سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ دسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا (کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی مزید ہمت نہ کرسکا)۔

(مسنف عبد الرزاق)

﴿163﴾ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْالُك رَحْمَةً مِنْ عِنْدِك تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَاتِبِيْ، وَتَوْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَملِيْ، وَتُلْهمُنِيْ بِهَارُشْدِى، وَتَرُدُ بِهَا ٱلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، ٱللَّهُمَّ ٱعْطِنِيْ إيْمَانَا وَيَقِيننا لْيُسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ، وَرَحْمَةُ آنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِك فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُك الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنَزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْآعْدَاءِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَساجَتِى وَإِنْ فَعَسُرَ وَأَبِيى وَضَعُفَ عَسَلِى اِفْتَقَرْتُ اِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُك يُناقَىاضِىَ الْأُمُودِ، وَبَسَاشِيافِى الصُّدُودِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْدِ، اَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْسِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُوْدِ، وَمِنْ فِنْنَةِ القُبُوْدِ. اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِيْ وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِيْ، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْاَلَتِيْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ ٱنْتَ مُعْطِيْهِ ٱحَدًا مِنْ عِبَادِك فَاتِنَىٰ أَدْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَشْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، ٱللَّهُمَّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ، الرُّكُّع السُّبُودِ، الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ، آنْتَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعُلُ مَا تُرِيْدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالَيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِٱوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِٱعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّك مَنْ آحَبُّك وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَك، ٱللَّهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهُذَا لُسُجُهُدُ وَعَسَلَيْكَ التُتَكَلَانُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى نُوْدًا فِي قَلْبِي وَنُوْدًا فِي قَبْرِي وَنُوْدًا مِنْ بَيْنِ لَدَى، وَنُوزًا مِنْ حَلَفِيْ، وَنُوزًا عَنْ يَمِينِيْ، وَنُوْزًا عَنْ شِمَالِيْ، وَنُوزًا مِنْ فَوْقِيْ، وَتُوزًا سِنْ تَسْخِيَىٰ، وَنُوْدًا فِيْ سَمْعِيْ، وَنُوْزًا فِيْ بَصَرِىٰ، وَنُوْدًا فِيْ شَعْرِىٰ، وَنُوْدًا فِي بَشَرِىٰ، بُوْدًا فِيْ لَحْمِيْ، وَنُوْدًا فِيْ دَمِيْ، وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ، اَللَّهُمَّ اَعْظِمْ لِيْ نُوْدًا وَاغْطِيني نُوْرًا ﴿ اَجْعَلْ لِى نُوْزًا ، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكُرُّمُ

#### فانده: تشبّد کے بعددعا، نماز میں بھی اور سلام کے بعد بھی مائلی جاسکتی ہے۔

﴿162﴾ عَنْ حُدَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِي النَّلِظُّةَ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فِى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أَصَلِّى وَرَاءَ هُ يُحَيَّلُ إِلَى اَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقَلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقَلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَحَتَمَ فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَ قَالَ: اللّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ ثَلاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمَائِلَةِ، فَخَتَمَهَا رَكَعَ، فَصَعِعْتُهُ يَقُولُ: شَبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ، وَيُرَجِعُ فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: شَبْحَانَ رَبِى الْعَظِيْمِ، وَيُرَجِعُ شَفَتَيْهِ فَاعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا أَفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْآنْعَامِ فَتَرَكَتُهُ وَذَهَبْتُ. وَقَالَ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا آفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْآنْعَامِ فَتَرَكَتُهُ وَذَهَبْتُ وَيَرَجِعُ شَعَلَى الْكُورَةِ الْآنْعَامِ فَتَرَكَتُهُ وَذَهَبْتُ وَيَوْلُ اللّهُ الْفَهُمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْآنْعَامِ فَتَرَكَتُهُ وَذَهَبْتُ وَلَانَامُ أَنَّهُ يَقُولُ اللّهُ الْفَهُمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْآنْعَامِ فَتَرَكُتُهُ وَذَهَبْتُ.

حضرت حذیفہ بن ممان ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم

کے پاس سے گزرا۔ آپ مدینہ منورہ میں مجد میں نماز پڑھر ہے تھے۔ میں بھی آپ کے پیچے
نماز پڑھنے کھڑا ہوگیا اور مجھے پینیال تھا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچے نماز پڑھرہ ا
ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ سو
ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے روا بیش پڑھ لیں اور رکوع نہ
مزمایا تو میں نے سوچا کہ دوسوآ یوں پر رکوع فرمائیں گے مگر دوسوآ یوں پر بھی رکوع نہ فرمایا تو بھے
فرمایا تو میں نے سوچا کہ دوسوآ یوں پر رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ نے سورت ختم فرمائی تو اللہ ہما! للک خیال ہوا کہ سورت ختم فرمائی تو اللہ ہما! للک المتحفید، اللہ ہما! للک المتحفید، اللہ ہما اللہ علیہ وسلم نے بیسورت ختم فرمائی تو میں مین خیال ہما! للک المتحفید وسلم نے بیسورت ختم فرمائی اللہ علیہ وسلم نے بیسورت ختم پر رکوع فرمائی سے۔ جنانچہ آپ نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گئی گئی الفیطنیم پڑھا۔ پیرسورہ مائدہ کے ختم پر رکوع میں سنت خان دَبِی المقطنیم پڑھے سااور آپ اپنے بونؤں کو ہا!
میں نے سوچا سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع میں سنت خان دَبِی المقطنیم پڑھے سااور آپ اپنے بونؤں کو ہا!
میں نے سوچا سورہ کی وجہ سے) میں سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ کے خوادر بھی پڑھ در سے تیں۔ پھر آپ

شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَادِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُوْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاءُ هُ عَنِ النَّاسِ. رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن، الترغيب ٢٣١/١

حضرت بهل بن سعدرض الله عنهما فرماتے بیں کہ حضرت جرئیل الطبیلا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: محمد (صلی الله علیہ وسلم)! آب جتنا بھی زندہ ربیں ایک دن موت آنی ہے۔ آپ جو چاہیں عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ جس سے چاہیں مجت کریں آخرایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مؤمن کی بزرگی تبجد پڑھنے میں ہار مورمومن کی عزت اوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ (طررانی برغیب)

﴿160﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ غَلَيْكُ: يَاعَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فَلانِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

رواه البخاري، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، رقم: ٢ - ١ ١

حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جھے سے ارشاد فر مایا: عبدالله! تم فلال کی طرح مت ہوجا نا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر نبجہ چھوڑ دی۔

فاندہ: مطلب ہے کہ بلاکی عذر کے اپنے دین معمول کوچھوڑ نااچھی بات نہیں ہے۔ (مظاہری)

(161) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَةٌ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مُنْى مُثْنَى وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَعَشَهَدْ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَيُلْحِفْ فِى الْمَسْئَلَةِ ثُمَّ إِذَا مُعَا فَلْيَتَسَاكُنْ وَلْيَتَبَاّسْ وَلْيَتَضَعَّفْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَذَاكَ الْحِدَاجُ أَوْ كَالْحِدَاجِ. مَعَا فَلْيَتَسَاكُنْ وَلْيَتَبَاسُ وَلْيَتَضَعَّفْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَذَاكَ الْحِدَاجُ أَوْ كَالْحِدَاجِ.

حضرت مطلب بن ربیدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: ات کی نماز دودور کعتیں ہیں لہذا جب تم میں ہے کوئی نماز پڑھے تو ہر دور کعتوں کے اخیر میں تشہر نے ہے۔ مجروعا میں اصراد کرے، مسکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ جس نے ایسانہ کیااس کی نماز اوھوری ہے۔
(منداحہ) يُعْقَـلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيهُ، فَيَقُوْلُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَلَا كَيْفَ صَبَرَلِى بِنَفْسِه؟ وَالَّذِى لَهُ الْمُرَاةٌ حَسَنَةٌ، وَفِرَاشٌ لَيَنِّ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَيَـذْكُونِي، وَلَوْ شَاءَ رَقَلَه، وَالَّذِى إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَمُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِي ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ. راوه الطبراني في الكبير باسناد حسن الترغيب ٤٣٤/١

حضرت ابودرداء ظافی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد نوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک و شخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اکیلائر تارہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جا کیں چریا تو وہ شہید ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مد فرما کیں اور اسے غلبہ عطافر ماکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مد فرما کیں اور اسے غلبہ عطافر ماکیں۔ اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے ) فرماتے ہیں: میرے اس بندہ کودیکھو! میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمار ہا۔ دوسراو شخص ہے جس کے پبلومیں خوبصورت ہوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہواور پھروہ (ان سب کو چھوڑ کر) تبجد میں مشغول ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: دیکھو! اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور جھے یاد کر دہا ہے اگر چاہتا تو سوتار ہتا۔ تیر اوہ شخص ہے جوسفر میں قافلے کے ساتھ ہوا در قافلے والے رات دیر تک جاگر کر سوچکے ہوں۔ یہا خیر شب میں طبیعت چا ہے نہ چاہم موال میں تبجد کے لئے اٹھ کھڑ اہو۔

(طبرانی، رغیب)

﴿158﴾ عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اَلَيْنِيَ اَلَّكُ قَالَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ عُرَفًا يُرَى ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى يُرَى ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّكَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه اس حبان، قال السحقة: اسناده نوى ٢٦٢/٢ السَّكَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

حضرت ابو ما لک اشعری و ایت ہے کہ بی کریم علی ایک اسلامی و این ہے کہ بی کریم علی ایک اسلامی و این ہے اور این ہے کہ بی کریم علی اندر سے نظر آتی ہیں ۔ یہ بی الد خانے ہیں جن میں اندر کی چزیں باہر سے اور باہر کی چزیں اندر سے نظر آتی ہیں ۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار فر مائے ہیں جولوگوں کو کھا تا کھاتے ہیں، خوب سلام بیسا ہے ہیں اور رات کواس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سور ہے ہوتے ہیں ۔ (این جان) کھی اللہ عن سَمْ فِل بنِ سَمْ فِل وَضِی اللہ عَنْ عُنْهُ مَا فَالَ : جَاءَ جِنْرَ فِیْلُ اِلَی النّبِی سَمْ فِلْ وَضِی اللہ عَنْ عُنْهُ مَا فَالَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

﴿154﴾ عَنْ إِيَّاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُكُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنُ صَلَوْةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلُوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ.

رواه البطبراني في الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس ونقبه

رجاله ثقات، مجمع الزوائد٢١/٢٥، وهو ثقة، ٩٢/١٠

حضرت ایاس بن معاویه مزنی دحمته الله علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تہجد ضرور پڑھا کرواگر چہ اتن تھوڑی دیر ہی کے لئے ہوجتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اور جونماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ (طبرانی جمع الروآء

**فسائدہ**: سوکراٹھنے کے بعد جونفل نماز پڑھی جائے اسے تبجد کہتے ہیں لبعض علماء ۔۔ نزدیک عشاء کے بعد سونے سے پہلے جونفل پڑھ لئے جائیں وہ بھی تبجد ہے۔ (اعلاءالسن

﴿155﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَطِيْكُ: فَصْلُ صَلُوةِ الكَيْلِ عَلَى صَلُوةِ النَّهَارِ كَفَصْلِ صَدَقَةِ السِّرِ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَائِيَةِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢ /٩ ٥ ء

حضرت عبدالله رفظ الله عنده الله من الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: رات كُنْ فَارْ مَا وَلَمْ مَا الله عَلَيْ مَا وَلَمْ مَا وَلِمُ مَا مَا وَلَمْ مَا وَلَمْ مَا وَلَمْ مَا وَلِمْ مَا وَلَمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا وَلَمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا وَلَمْ مَا وَلَمْ مَا وَلَمْ مَا مَا وَلَمْ مَا وَلِمْ مَا وَلَمْ مَا مَا وَلَمْ مَا وَلَمْ مَا وَلِمْ مَا مُنْ مَا وَلَمْ مَا وَلَمْ مَا مُولِيْمُ وَلِمُ مَا وَلَمْ مَا مُنْ مَا وَلَمْ مَا وَلَمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا وَلِمْ مَا مَا وَلَمْ مَا وَلَمْ مَا مُنْ مَا وَلَمْ مَا مُولِيْكُمْ مَا وَلِمْ مَا مُولِيْكُمْ مَا مُولِيْكُمْ مَا مُولِيْكُمْ مَا مُولِيْكُمْ مَا مُولِيْكُمْ مَا مُولِيْكُمْ مُنْ مُولِيْكُمْ مَا مُولِيْكُمْ مَا مُولِيْكُمْ مُنْ مُولِيْكُمْ مُنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمْ مُعْلِمُ م

﴿156﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامُ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ قِلَا: عَلَيْكُمْ بِقِيَامُ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ ذَاْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُوْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيَنَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِنْمِ. رواه العاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الدخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٨/١

حضرت ابوا مامہ با بلی خالی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تہجہ ضرور پڑھا کرو۔ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تہمیں اپنے رب کا قرب مامل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گنا ہوں سے بیچے رہوگے۔ (متدرک عالم)

﴿ 157﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْتُ قَالَ: ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكُ النِّهِمُ وَيَضْحَكُ النَّهِمُ وَيَسْتَبْشُرُبِهِمُ اللهُ عَزُّوجَلَّ، فَإِمَّا اَنْ

الْحَقُّ، وَلِقَاءُك حَقٌّ وَ قَوْلُك حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْكُ حَتٌّ، وَالسَّاعَةُ حَتٌّ اللَّهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَالَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَهُتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَهُتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَااَخَّرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا آغَـلَنْتُ، أنْتَ الْمُقَدِّمُ وَآنْتَ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أنْتَ. بإ. لآالِهُ غَيْرُكَ ترجعه: الاالله! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں، آپ ہی آسانوں اور زمین کواور جو مخلوق ان میں آباد ہان کے سنجالنے والے ہیں۔تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں، زمین وآسان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین وآسان كروش كرنے والے بيں تمام تعريفيں آپ بى كے لئے بيں آپ زمين وآسان كے بادشاہ ہیں۔تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں،اصل وجود آپ ہی کا ہے،آپ کا دعدہ حق ہے ( مُل نہیں سکتا) آپ سے ملاقات ضرور ہوگی ،آپ ہی کا فرمان حق ہے، جنت کا وجود حق ہے،جہنم کا وجود حق ہے،سارے انبیاء علیم السلام برحق ہیں، محرصلی الله علیه وسلم برحق (رسول) ہیں اور قیامت ضرورآئ گی۔اےاللہ میں نے اپنے آپ کوآپ کے سپردکردیا، میں نے آپ کودل سے مانا، میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا،آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا، (نہ ماننے والوں میں سے) جس سے جھڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد لایا ہوں لہذا میرے ان گنا ہوں کو معاف کرد بیجئے جوائب سے پہلے کیے اور جواس کے بعد کروں اور جو گناہ میں نے چھیا کر کیے اور جوعلانیے کے۔آپ ہی توفق دے کردین اعمال میں آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی توفیق چین کر پیچیے ہٹانے والے ہیں۔آپ کے سواکوئی معبود نہیں۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی ہے بیخے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہے۔ ( بناري )

﴿153﴾ عَنْ آبِينَى هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظٌ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَوْةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ، صَلَوْةُ اللَّيلِ.

رواه مسلم، بات فضل صوم المحرم، رقم ٢٧٥٥

حفرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیﷺ نے ارشاد فرمایا: رمنمان المبارک کے بعدسب سے افضل روز ہے ماہ محرِّم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعدسب سے افضل نمازرات کی (نماز تبجد) ہے۔ [15] ﴾ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ دَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلَّئِلُهُ قَالَ: مَنْ تَعَارُّ مِنَ الكَيْلِ غَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء لَذِيْرٌ، اَلْحَمْدُ يَثْهِ وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ، وَلَاحُوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا إِللهِ ثَمْ قَالَ: اللّهُمُّ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ، فَإِنْ تَوَضًا وَصَلَى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

رواه البخاري، باب فضل من تعارّ من الليل فصلّي، رقم: ١١٥٤

حضرت عباده بن صامت و الله على الله الله و الله الله و الله الله و الله

﴿152﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِى عَلَيْكُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّهُ قَالُ: اَللَّهُمْ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ الْسَمُواتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ خَقَّ وَالْعَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقُّ، وَالْعَامُكُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّيْوُنَ حَقَّ وَمُحَمَّدٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَكَ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْلِهُ وَلَا اللْعَلَى اللْلِهُ وَلَا اللْعَلَى اللْلَهُ وَلَى اللْلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَى اللْعُلَى اللَّهُ وَلَى اللْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

فَارْقُلْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ تَوَصَّا انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدَةً، فَإِنْ صَلَّى النَّفْسِ كَسْلَانَ. رواه ابوداؤد، باب عَقَدُهُ، فَاصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ اَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ لَمَا الليل وَمَ: ١٣٠٨ وَفَى رَواية ابن ماجه: فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ اَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَصِبْ خَيْرًا. باب مَاجاء فَى قيام الليل ومَم: ١٣٢٩ لَمْ يَفْعَلْ، وَمَ ١٣٢٦

حفرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گذی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے ہرگرہ پر یہ پھونک دیتا ہے '' ابھی رات بہت پڑی ہے سوتارہ''۔اگرانسان بیدار ہوکراللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھراگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام کھل جاتی ہے پھراگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہے پھراگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہے۔ بہت بڑی خیرل چکی ہوتی ہے اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو ست رہتا ہے، طبیعت بوجمل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جا در ابوداؤد دابن باجی ۔

﴿150﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَلَظِهُ يَقُوْلُ: رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِى يَقُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ عُقَدَ فَيَتَوَضَّا ، فَإِذَا مِنْ أُمَّتِى يَقُوْمُ اَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطُّهُوْرِ ، وَعَلَيْهِ عُقَدَ فَيَتَوَضَّا ، فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا وَضَّا رَجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَيَقُوْلُ الرَّبُ عَزَّوجَلً لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا فَهُولَهُ . رواه احمد، الفتح الرباني ٢٠٤/١ . الله عَبْدِى هذَا فَهُولَهُ . رواه احمد، الفتح الرباني ٢٠٤/١٠

حضرت عقبہ بن عامر حفظ فراتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری امت کے دوآ دمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف ہے گر ہیں گی ہوتی ہیں۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب جبرہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں ہوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سرکامسے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب باؤں کی دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ بھر الله تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل ہیں: میر سے اس بندہ کو دیکھوکہ وہ کس طرح مشقت اٹھار ہا ہے۔ میرا ہے بندہ محصے جو مائے گاوہ اسے ملے گا۔

(منداحمہ انتج الربانی)

ر مول الله على الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے چنگی بجائی (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے برچنگی بجائی (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے برچنگی بجائے اسے بیات ہیں) اور ارشاد فرمایا: اسے موت جلدی آجائے نداس پررونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث ذیادہ ہو۔

میراث ذیادہ ہو۔

(148) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي النَّيِ اللهِ أَن مَا اللهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي النَّيْ مَلْكُمْ مَا الْمَا عَوَالسَّبْي فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَاعُونَ عَنَائِمَهُمْ لَمُ الْمُا فَتَحْدَ وَلِمَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

رواه ابو داؤد، باب في التجارة في الغزو، رقم:٢٦٦٧ مختصر سنن ابي داؤد للمنذري

حفرت عبدالله بن سلمان سے روایت ہے کہ ایک صحابی کے بنایا کہ ہم لوگ جب نقل کے ہم لوگ جب نقل کے ہم لوگ جب نقل من محتف سامان اور قیدی تھے اور خرید جب نئے مرفق کر چکے تو لوگوں نے اپنامالی غنیمت نکالا جس میں محتلف سامان اور قیدی تھے اور خریت وفروخت شروع ہوگی ( کہ ہر محض اپنی ضرور یات خرید نے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) استے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ما اللہ ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ہوا۔ ان کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ علی کے میں سامان خرید تار ہا اور بیتی ارساد فرمایا: میں تمہیں بیتی ارساد فرمایا: میں تمہیں بیتی سام اور نفع کیا ہے بیتی میں بیتی سے مرض کیا: یا رسول اللہ اور فع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے واللہ خض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ او وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے واللہ خض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ او وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے واللہ خض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اور کو تنفل۔ ( جے اس آدی نے حاصل کیا ) ؟ ارشاد فرمایا: فرض نماز کے بعددورکعت نفل۔ ( ایوداؤد)

فائده: ایک اُوتِیه جالیس درجم اورایک درجم تقریبًا تین گرام جاندی کا بوتا ہے۔ اس طرح تقریباً تین ہزار تولہ جاندی ہوئی۔

 يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرُوا فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَيرَ، فَإِن الْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوَّعٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطُوعٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى الْعَبْدِيْ مِن تَطَوِّعٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى الْعَرْفَاقِ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَا الْعَلَمِ عَلَى اللّهُ مِنْ تَطُوعُ عَلَى اللّهُ مَا الْعَلَى مَنْ الْفَرِيْضَةِ مِنْ عَرِيبٍ، باب ماجاء ان اول ما ذيك

يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة .....، وقم: ١٣ ٤

حضرت ابو ہر پر ہ و قطی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سا: قیامت کے دن آ دمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔اگر نماز جی ہوئی تو وہ فخص کا میاب اور بامراد ہوگا اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ فاکام و نامراد ہوگا۔اگر فرض نماز میں پچھ کی ہوئی تو اللہ تعالی ارشاد فر ما ئیں گے: دیکھو! کیا میرے بندے کے باس پچھ نفلیں ہیں جن سے فرضوں کی کی پوری کر دی جائے۔اگر نفلیس ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے نفلیں ہیں جن سے فرضوں کی کی پوری کر دی جائے۔اگر نفلیس ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے فرضوں کی کی نفلی دوزوں سے پوری کی جائے گی اور فرض زکو ہ کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض زکو ہ کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض زکو ہ کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔

﴿147﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّلِيِّ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِى عِنْدِى لَلْكَ عَنْهُ عَنْ الصَّلَاةِ، اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاَطَاعَهُ فِى السِّرِ وَكَانَ لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَادِ ذُوْحَظٍ مِنَ الصَّلَاةِ، اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاطَاعَهُ فِى السِّرِ وَكَانَ خَامِضًا فِى النَّاسِ لَا يُشَارُ إلَيْهِ بِالْآصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِك ثُمَّ نَقَرَ عَامِضًا فِى النَّاسِ لَا يُشَارُ إلَيْهِ بِالْآصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِك ثُمَّ نَقَرَ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيِّتُهُ قَلَّتُ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماحاء في الكتاف ، وقم: ٢٣٤٧

حضرت ابواُ مامہ فائلیسے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مؤمن ہے جو ہلکا بچلکا :ویعنی دنیا کے ساز وسامان اور ابل وعیال کا زیادہ بوجھ منہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا : و، اپنے رب کی عبادت المجھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت (جس طمرت نظاہر میں کرتا : واسی طمرت تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام : واس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کئے جاتے : وال لیمنی لوگوں میں مشہور نہ : ووری صرف گذارے کے قابل : وجس پرمبر کرے نمر کرا۔ دے ۔ نیم رواه ابو داؤد، باب الصلاة قبل العصر، رقم: ١٢٧١

قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی اس مخص پر رحم فرمائیس جوعصر سے بہلے چارر کعت پڑھتا ہے۔ (ابوداؤد)،

﴿143﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى، باب نطوع فيام دمضان من الايعان، دفع:٣٧

حفرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محص رمضان کی رات میں اللہ تعالی کے وعدوں پریفین کرتے ہوئے اور اس کے اجروانعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (بخاری)

﴿144﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا حُوَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ. . . . . رواه ابن ماجه، باب ماجاء في قيام شهر رمضان، رقم: ١٣٢٨

حضرت عبدالر تمان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ و کلم نے (ایک مرتبہ)
رمضان کے مہینہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: بیابیا مہینہ ہے کہ جس کے روز وں کو اللہ تعالیٰ
نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لئے اس کی تراوت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ
تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجروانعام کے شوق میں اس مہینہ کے روز ب
رکھتا ہے اور تراوت کی پڑھتا ہے وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجا تا ہے جیسا کہ اپنی ماں
سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔
(این ماہد)

﴿145﴾ عَنْ آبِی فَاطِمَةَ الْآزْدِیِ آوِ الْآسَدِیِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِی النَّبِیُ عَلَیْتُ : یَا اَبَا فَاطِمَةَ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تَلْقَانِیْ فَاکْیُوِ السِّبُوْدَ .

حفرت ابوفاطمہ رفظ فی فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوفاطمہ!اگرتم مجھ سے (آخرت میں) ملنا چاہتے ہوتو تجدے زیادہ کیا کرویعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔

﴿ 146﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلُ مَا

مؤمن بندہ ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاء اللہ بھی نہیں چھوئے گا۔ (نمائی)

﴿140﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَدُوْلَ الشَّهْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُ بَعْدَ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. وواه الترمذي وقال: حديث عبدالله بن السائب حديث

حسن غريب، باب ماجاء في الصلاة عند الزوال، رقم: ٧٨ ؟ الجامع الصحيح وهو تسنن الترمذي

حضرت عبداللہ بن سائب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاد فر مایا: یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک مل کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک مل آسان کی طرف جائے۔

**فائدہ**: ظہر سے پہلے کی چارر کعت سے مراد جارر کعت سنت مؤکدہ ہیں۔اور بعض علماء کے نز دیک زوال کے بعد میرچارر کعت ظہر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔

﴿141﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلِلهُ: اَرْبَعٌ قَبْلُ الشَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلهُ: اَرْبَعٌ قَبْلُ الطُّهْ رِبَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِغْلِهِنَّ مِنْ صَلَاةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُولُ الله مَلْكِلهُ: وَلَئِسَ مِنْ شَلُهُ إِللهُ عَنِ الْمَيْنِ وَالشَّمَآنِلِ سُجُدًا شَيْءِ إِلَّا وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ يَلْكُ السَّاعَة ثُمُّ قَرَا: ﴿ يَتَفَيَّوُا ظِلْلُهُ عَنِ الْمَهِيْنِ وَالشَّمَآنِلِ سُجُدًا شَيْءِ إِلَّا وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ يَلْكُ السَّاعَة ثُمُّ قَرَا: ﴿ يَتَفَيَّوُا ظِلْلُهُ عَنِ الْمَهِيْنِ وَالشَّمَآنِلِ سُجُدًا فَى مَا اللهُ عَنْ الْمَهُ يَنْ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت عمر بن خطاب فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے کو بدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کے بعد ظہرے پہلے کی چار کعتوں کے برابر ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا: اس وقت ہر چیز الله تعالی کی تبیع کرتی ہے۔ پھر آیت کر بمہ تا وت فرمائی جس کا ترجمہ بیہ ہے: ساید دار چیزی اور ان کے سائے (زوال کے وقت ) جمی ایک طرف کو اور بھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ الله تعالی کو بحدہ کرتے ہوئے جھے جاتے ہیں۔ (زندی) اور بھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ الله تعالی کو بحدہ کرتے ہوئے جھے جاتے ہیں۔ (زندی) عنو ابنی عُممَرَ دَضِیَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ سَتَّةَ وَجِمَ اللهُ المَرْاَ صَلّی عَنِ ابْنِي عُمَرَ دَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ اللهِ

﴿136﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّى عَلَيْكِ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُ مُعَاهَدَةٌ مِنْهُ عَلَى شَىءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُ مُعَاهَدَةٌ مِنْهُ عَلَى رَكْعَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

رواه مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .....، رقم:١٦٨٦

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم کونوافل (اور سنوں) میں ہے کی نماز کا آنازیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے دور کعت سنت پڑھنے کا ہتمام تھا۔

﴿137﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ فِيْ شَاْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْوِ: لَهُمَا اَحَبُ إِلَى مِنَ اللَّانْيَا جَمِيْعًا.

رواه مسلم، استحباب ركعتي سنة الفجر .....، رقم: ١٦٨٩

حفرت عائته رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فجر کی دور کعت سنتوں کے بارے میں ارشا وفر مایا: بید دور کعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ (مسلم) ﴿138﴾ عَنْ أُمّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظَةً: مَنْ حَافَظَ عَلَى اَذْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ وَ اَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّادِ.

رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم:١٨١٧

حفرت أم حبيبرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو خص ظهر سے پہلے چار رکعتیں اورظهر کے بعد چار رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے الله تعالی اسے دوز خ کی آگ پرحرام فرمادیتے ہیں۔

**فسائدہ**: ظہرے پہلے کی چار کعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی چار کعتوں میں دور کعتیں سنتِ مؤکدہ ہیں اور دو نفل ہیں۔

﴿139﴾ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ وَضِسَى اللهُ عَنْهَا عَنْ وَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظِهُ انَّهُ قَالَ: مَامِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصْلِّى أَرْبَعَ وَكَعَاتِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجُهَهُ النَّارُ اَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلً

رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم: ١٨١٤

حفرت أم حبيبرضى الله عنها سے روايت ب كدرسول الله علية في ارشادفر مايا: جو جمي

گذر \_\_ آپ نے دریافت فرمایا: بیقبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ کے نے عرض کیا: فلال شخص کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ ورکعتوں کا پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس قبر والے شخص کے نزدیک وورکعتوں کا پڑھنا تمباری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

(طبرانی، مجمع الزوائد)

**ف اندہ**: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد سیہ کہ دور کعت کی قیمت تمام دنیا کے ساز دسامان سے زیادہ ہے، اس کا صحیح علم قبر میں پہنچ کر ہوگا۔

﴿134﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ خَرَجَ زَمَنَ الشِّنَاءِ، وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاحَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا اَبَاذَرًا قُلْتُ: لَئِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَلْهِ الشَّجَرَةِ.

رواه احمد ١٧٩/٥

حضرت ابوذر رفیجینی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پنے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی دو شہنیاں ہاتھ میں لیس ان کے پنے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوذر! میں نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالی کوراضی کرنے نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تواس سے اس کے گناہ ایسے بی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں۔

﴿135﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلَى الْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةُ بَنَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ، آرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

رواه النسائي، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة ﴿ ﴿ وَمَمْ: ١٧٦

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشافقل فرماتی ہیں: جوجھنس بارہ رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بناتے ہیں۔ بیار رکعت ظیم سے پہلے، دور کھت ظہر کے بعد، دور کعت مخرب کے بعد دور کعت عشا کے بعد ادر ، درکعت فر سے پہلے ۔ کلام برداشت کرنے کی استعداد خوب کامل ہوجائے کیونکہ) ہم عنقریب آب پرایک بھاری کلام (لعنی قرآن کریم) نازل کرنے والے ہیں۔ (دوسری حکمت بیہے کہ) رات کا اٹھنانفس کوخوب گپلتا ہے اور اس وقت بات ٹھیک نکلتی ہے ( لیعنی قراءت ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان ہے ادا ہوتے ہیں اور ان اعمال میں جی لگتا ہے۔ (تیسری حکمت یہ ہے کہ) آپ کو دن میں بہت ہے مثاغل رہتے ہیں (جیسے بلیغی مشغلہ للہذارات کا وقت تو کیسوئی کے ساتھ عبادت الٰہی کے لئے ہونا حیاہتے) (مزل)

### اهاديثِ نبويه

﴿132﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: مَا اَذِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ الْفَضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَاْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِي صَلَا تِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَاهُ اِلِّي اللَّهِ عَزُّوَجَلَّ بِمثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ. قَالَ أَبُوالنَّضْرِ: يَعنِي الْقُرْآنَ.

رواه الترمذي، باب ماتقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه، رقم: ٢٩١١

حفرت ابوامامہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دور کعت نماز کی توفیق دے دیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بھیر دی جاتی ہیں۔اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے جوخود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہے لینی قرآن شریف\_ (زنزی)

فانده: حدیث شریف کا مطلب بیه که الله تعالی کاسب سے زیادہ قرب قر آن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿ 133﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ مُوَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هُذَا الْقُبْرِ؟ فَقَالُوا: فُلانٌ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ أَحَبُ اللَّي هٰذَا مِنْ بَقِيَّة دُنْيَاكُمْ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٢١٥

حفرت ابو ہریرہ وظیفی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے

#### (فرقان)

کے سامنے تحدے میں اور کھڑے ہو کررات گذارتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُونِهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَ وَعَمَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ⊙ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرُّةٍ ٱعْيُنِ ۚ جَزَآءً ٢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستر وں سے اٹھ کراپنے رب کوعذاب کے ڈرسے اور تو اب کی امید ہے بیار لیعنی نماز ، ذکر ، دعا میں گئے رہتے ہیں) اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آئکھوں کی شھنڈک کا جوسامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کی شخف کو بھی خبر نہیں۔ بیان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔

(جو ہ)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنِّتٍ وَّعُيُوْنِ۞ احِـذِيْنَ مَاۤ الْتَهُمْ رَبُّهُمْ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ۞ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ۞ وَبِالْاسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہے: متی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے ان کے رب نے انہیں جو تواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوش لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعن دنیا میں نیکی کرنے والے تقے۔ وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے (یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزرتا تھا) اور شب کے آخری جھے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ (زاریات)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ يَاْتُهَا الْمُزَّمِّلُ۞ فَمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلُا۞ نِصْفَهُ اَوِانْفُصْ مِنْهُ قَلِيْلُا۞ اَوْ زِهْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْفُوْانَ تَوْتِيْلُا۞ اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلُا۞ اِنَّ نَاشِنَةَ الَّيْلِ هِىَ اَصْلُهُ وَظُنَّا وَاقْوَهُ قِيْلُا۞ اِنَّ لَكَ فِى النَّهَادِ سَبْحًا طَوِيْلًا﴾ ﴿ السرمل ١٠٧)

انڈ تغانی نے رسول اللہ علی ہے خطاب فرمایا: اے چادراوڑ ہے والے! رات کو تبجد کی افتہ تغانی نے رسول اللہ علی ہے دریا رام فرمالیں یعنی آوجی رات یا آجی رات سے پھے کم یا آدشی ماز میں کھڑے رہا کہ تاریخ کے دریا رام فرمالیں۔ اور (اس تبجد کی نماز میں ) قرآن کریم کو نمبر نئس کر پڑھا کیجئے۔ رات ہے کھے کے کہ رات کے المجند سے مجاہدے کی وجہ سے نطبیعت میں بھار ک

# سنن ونوائل

## آياتِ قرآنيه

تعالی نے اپنے رسول علی ہے خطاب فر مایا: اور رات کی بعض جھے میں بیدار ہو پڑھا کریں جو کہ آپ کے لئے پانچ نمازوں کے علاوہ ایک زائد نمازے۔ امید۔ رپڑھنے کی وجہے آپ کے رب آپ کومقام محمود میں جگددیں گے۔ (نی اسرائیل

افده: قیامت میں جب سب لوگ پریشان مول گے تورسول الله علیہ کی سفارش یشانی ہے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع موگا۔ اس سفارش کے حق کو مقام محمود ،۔

لَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٤]

(الله تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت میہ بیان فرمانی کہ) وہ لوگ اپنے رب

﴿131﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: هِيَ مَنْ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

رواه مسلم، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: ١٩٧٥

حضرت ابوموی اشعری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشا دفر ماتے ہوئے سنا: وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لیکر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ درمیانی وقت ہے۔

فائدہ: جعد کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعیین کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں الہذااس پورے دن زیادہ دعا اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہئے۔ (نودی)

حفرت ابولبابہ بن عبدالمندر وظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناوفر مایا: جعد کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہال سارے دنوں میں سب ازیادہ عظمت والا ہے۔ بید دن اللہ تعالیٰ کے نزد کیے عیدالفلحی اور عیدالفطر کے دن ہے بھی دہ مرتبدوالا ہے۔ اس دن میں پانچ (اہم) با تیں ہوئیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم کو بیدا فرمایا، اس دن ان کوز مین پراتارا، اس دن ان کوموت دی۔ اس دن میں ایک کی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی ما نگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر ماتے ہیں بشر طیکہ میں ہوگی ہوگی۔ تمام مُگر بفر شتے ، آسان ، زمین، میں بہاڑ ، سمندر سب جعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (اس لئے کہ قیامت جمعہ کے دن ہیں ، پہاڑ ، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (اس لئے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی

 أبِئ هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلُهُ قَالَ: لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا
 اعَـلٰى يَـوْمِ الْمُضَلَ مِنْ يَوْمِ الْمُجمعةِ، وَمَامِنْ دَآبَةٍ إِلَّا وَهِى تَفْزَعُ يَوْمَ الْمُجمعةِ إِلَّا لَيْعَلَيْنِ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ.

 رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٧/٥ لئَقَلَيْنِ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ.

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: سورج کے غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں مل ہے۔ انسان و جنات کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں (کہ کہیں ، قائم نہ ہوجائے)۔

(این حیان)

عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدْدِي وَآبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّتُ قَالَ:
 الْسُجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِي مَصْرِ.
 مضر.

﴿126﴾ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ النَّقَفِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ آجُرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

رواه ابو داؤد، باب في الغسل للجمعة، رقم: ٣٤٥

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي مَّلَئِلِهُ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَـدًا وَابْتَكُرَ وَدَنَا، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَٱنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا رَوْاهُ احمد ٢٠٩/٢

(128) عَنْ آبِى لَبَابَةَ بُنِ عَبُدِ الْمُنْذِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى لَلْكُ اللهُ وَهُوَ اعْظَمُ عِنْدَ اللهِ عِنْ وَاللهُ النَّبِي النَّافِ : إِنَّ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ الْحَصْمَةِ سَبِّدُ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَاعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْاَصْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيْهِ خَصْسُ حِلَالٍ: حَلَقَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَاهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْآرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ، مَالَمْ يَسْأَلُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَفِيهِ مَا أَنْ فِي وَلَا رَبِي وَلَا مِنَالِ وَلَا بَحْرِ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ مَا لَهُ مُعَةً وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

حضرت ابواً مامه نظیمی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جمعہ کے دن كالنسل گناموں كو بالوں كى جروں تك سے نكال ديتا ہے۔

﴿124﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى مَلَالِكُم: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقُفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِرِ كَمَثَل الَّذِي يُهْدِىٰ بَدَنَةُ، ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوُوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ اللِّكُورَ. رواه البخارى، باب الاستماع الى الخطبة يوم الجمعة، رقم: ٢٩

حضرت ابو ہریرہ مظاہد فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشنے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پہلے آنے والے کانام پہلے ،اس کے بعدآنے والے کانام اس کے بعد لکھتے ہیں (اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی رتیب سے لکھتے رہے ہیں)۔جوجمعہ کی نماز کے لئے سورے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے كاثواب ملتا ہے۔اس كے بعد آنے والے كوگائے صدقہ كرنے كاثواب ملتا ہے۔اس كے بعد آنے والے کومینڈ ھا،اس کے بعدوالے کومرغی ،اس کے بعدوالے کوانڈ اصدقہ کرنے کا تواب ملائے۔جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجٹر جن میں آنے والوں کے نام کھے گئے ہیں لیبیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ (بخاری)

﴿ 125﴾ عَنْ يَزَيْدَ بْنِ اَبِى مَوْيَمَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَحِقَنِى عَبَايَةُ بْنُ دِفَاعَةَ بْنِ رَافِع رَحِمَهُ اللهُ، وَأَنَا مَاشِ إِلَى الْبُحَمُعَةِ فَقَالَ: اَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هٰذِهٖ فِي سَبِيلِ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَاعَبْسِ رُضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتُ إِللهِ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامُ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في

فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، رقم: ١٦٣٢

حفرت یزید بن ابی مریم رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لئے پیدل جار ہاتھا کہ حضرت عبابیہ بن رفاعہ مجھے مل گئے اور فر مانے گئے: تمہیں خوشخری ہو کہتمہارے بیہ قدم الله تعالى كراسته ميں بيں ميں نے ابوعبس رفيج الله كورية رماتے ہوئے سناہے كررسول الله ملى النّه عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے قدم اللّٰد تعالیٰ کے راستہ میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم دوزخ کی آگ پرحرام ہیں۔ ٠٠ (رَنزي)

ا يَصِي كِيرُ مَ يَهِنْمَا هِ ،ال كَ بعد مجد جاتا ہے۔ پھر مجد آكرا گرموقع ہوتو نفل نماز پڑھ ليتا ہواركى كوتكليف نہيں پہنچا تا ليمن لوگول كى گردنول كے اوپر سے پھلانگا ہوانہيں جاتا۔ پھر جب امام خطبد دينے كے لئے آتا ہے الل وقت سے نماز ہونے تك خاموش رہتا ہے لينى كوئى بات چيت نہيں كرتا تو بيا عمال الل جعد سے گذشتہ جعم تك كے گنا ہول كى معافى كا ذريعہ ہوجاتے ہيں۔ (منداحر) ﴿ 121 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِي مُنْكِلًا : لَا يَغْتَسِلُ رَجُلّ يَوْمَ اللّهُ عَنْهُ وَيَدَّ هُونُ وَيُ اللّهُ عَنْهُ أَلَ النّبِي مَنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُ مِنْ طِيْبِ بَيْنِهِ ، ثُمَّ اللّهُ عَنْهُ وَيَدَّ فَلَا يُؤْمَ اللّهُ عَنْهُ وَيَدَى اللهُ عَنْهُ وَيَدَى اللّهُ عَنْهُ وَيَدِينَ الْهُ عَنْهِ الْهُ خُولَى .

حضرت سلمان فاری رفظ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن عسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگا تا ہے یا اپنے گھر سے خوشبواستعال کرتا ہے پھر مجد جاتا ہے۔ مجد پہنچ کر جودوآ دی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھ تا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو تو جہ اور خاموثی سے سنتا ہے تواس شخص کے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے مناہوں کو معاف کردیا جاتا ہے۔

﴿122﴾ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْتَظِيَّهُ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِوَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصعير ورحاله ثقات، محمع الروائد ٢٨٨/٢

حضرت الوہریرہ دیجھے دوایت کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا: مسلمانو! الله تعالیٰ نے اس دن کوتمبارے لئے عید کا دن بنایا ہے بنذا اس دن عنسل کیا کرواورمسواک کا اہتمام کیا کرو۔

﴿123﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيُسُلُّ الْحَطَايَا مِنْ أَصُوْلِ الشَّعْرِ اِسْتِلَالًا.رواه البطراني في الكبر ورحاله تغان محمع الرواند ١٧٧/٠٠ طبع مؤسسة المعارف بروت پالیں دن اخلاص سے تلبیراُولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کورو پروانے ملتے ہیں۔ یک پروانہ جنم سے بری ہونے کا دوسرانفاق سے بری ہونے کا۔

(ترندی)

﴿118﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِلُهُ: لَقَدْهَمَمْتُ أَنْ آهُرَ فِيُتِيىٰ فَيَجْمَعُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِى بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأَجَرِقَهَا عَلَيْهِمْ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: میرادل جا ہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت ساراا بیدھن اکٹھا کرکے لائمیں پھر میں ان لوگول کے پاس جاؤں جوبغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لینتے ہیں اوران کے گھروں کوجلا دوں۔ (ابوداؤد)

﴿119﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ المُوضُوءَ، ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَةِ الْمُوضُوءَ، ثُمَّ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَةِ اللهُ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. رواه مسلم، باب فضل من استمع وانصت في الحطبة، وقم: ١٩٨٨ ا

حضرت ابو ہر رہ ہ ہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص انجی طرح وضوکرتا ہے، چرجعہ کی نماز کے لئے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جعدسے گزشتہ جعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنگریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دورانِ خطبہ ان سے کھیل رہا (یا تھ ، چنائی ، کیڑے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنگریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دورانِ خطبہ ان سے کھیل رہا (یا تھ ، چنائی ، کیڑے و عیرہ سے کھیل رہا) تو اس نے نصول کا م کیا (اوراس کی وجہ سے جعہ کا خاص ثواب ضائع کردیا)۔

﴿120﴾ عَنْ آبِي أَيُّوْبَ الْآنْصَادِي رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: مَسِعِتُ رَسُوْلَ اللهِ مَالَئِهُ يَقُوْلُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ آخْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ مَسَى يَأْتِسَ الْسَمْسَجِدَ فَيَرُكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا، ثُمَّ ٱنْصَتَّ إِذَا خَرَجَ إِمَاهُهُ حَتَى بُصَلِي كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخُورٰى. وواه احمد ٥/٧٤

حفرت ابوابوب انصاری رفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کویدار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کویدار شاد فرماتے ہوئے ساتے ہوئے ساتے ہوئے سات جو شخص جمعہ کے دن مسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہوتو اسے بھی استعمال کرتا ہے،

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافقین پرسب سے زیادہ بھاری عشاءاور فجرکی نماز ہے۔ (مسلم)

﴿115﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْسَ ةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكِ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا.

(وهو طرف من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٥١٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اگر لوگوں کوظہر کی نماز کے لئے دو پہر کی گری میں چل کر مجد جانے کی نضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ ظہر کی نماز کے لئے دوڑتے ہوئے جاتے۔ اور اگر انہیں عشاء اور فجر، کی نماز وں کی نضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز وں کے لئے مجد جاتے چاہے انہیں (کسی بیاری کی وجہ سے) معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز وں کے لئے مجد جاتے چاہے انہیں (کسی بیاری کی وجہ سے) کھسٹ کرہی جانا ہوتا۔

﴿116﴾ عَنْ اَبِيْ بَكُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَى اللهِ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ فَمَنْ اَخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ كَبُهُ اللهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩/٢

حضرت ابو یکرہ فظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: جو محض منح کی مناز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں آئے ہوئے محض کوستائے گا اللہ تعالی اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں آئے ہوئے مختص کوستائے گا اللہ تعالی اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔

﴿117﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَّهُ: مَنْ صَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٢٤٦ قال الحافظ المنفري: رواه الترمذي وقال: الاعلم احدا رفعه الا ما روى مسلم من قتيمة عن طعمة بن عمر وقال المملى رحمه الله: ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقات، الترغيب ٢٦٣/١

حعزت انس بن ما لك فظيد فرمات مين كدرمول الله علي في ارشاد فرمايا: جو منع

171

مرے گریس کی جائے۔ انہوں نے آپ کواس بات کی اجازت دے دی۔ (پھر جب نماز کا احت ہواتو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوآ دمیوں کا سہارا لے کر (معجد جانے کے لئے اس طرح) نظا کہ (کمزوری کی وجہ سے) آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ (بخاری) (مردی فضا لَةَ بْنِ عُبَیْدِ رَضِی اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَنْهُ وَمُعْ اَصْحَابُ الصَّفَةِ حَتَّی تَقُولَ بُرِحُورِ جَالٌ مِنْ فَامَتِهِمْ فِی الصَّلَاقِ مِنَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَنْهُ وَ مَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ مَنْ الصَّلَاقِ مِنَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ مُنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ مَنْهُ وَاللهُ مُنْهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

الله عن فسطاله بن عبيد رصى الله صدان رسون السوس من مستحد من وسب المنطقة حتى تَقُوْلَ بَحِرُ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْمُحَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّقَةِ حَتَى تَقُوْلَ الْهُمْ اَلْهُ عَلَيْكُ الْهُمْ اَلْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عِنْدَ اللهِ لَا حَبَيْتُ مُ اَنْ تَوْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً قَالَ فَضَالَةً: وَآنَايَوْمَئِذِ مَعَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَالَكُمْ عِنْدَ اللهِ لَا حَبَيْتُ مَ اَنْ تَوْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً قَالَ فَضَالَةً: وَآنَايَوْمَئِذِ مَعَ لَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ عِنْدَ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

اصحاب النبي نظيم، رقم: ٢٣٦٧

حضرت فضاله بن عبید نظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب نماز پڑھاتے تو مف میں کھڑے بعض اصحاب صُفّہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گرجاتے یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کود کیھتے تو یول جمجھتے کہ بید بیوانے ہیں۔ رسول اللہ علیہ جب نماز سے فارغ موئے ان کود کیھتے تو یول جمجھتے کہ بید بیوانے ہیں۔ رسول اللہ علیہ جو تہمارے لئے اللہ تعالی موئو اب معلوم ہوجائے جو تہمارے لئے اللہ تعالی کے بہال ہو تا میں رہنا پیند کرو۔ حضرت فضالہ فرماتے کے بہال ہو تا میں رہنا پیند کرو۔ حضرت فضالہ فرماتے اللہ میں اس کے بہال ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگدی اور فاقے میں رہنا پیند کرو۔ حضرت فضالہ فرماتے اللہ میں اس کے بہال ہے تو تم اس دی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ تھا۔

(113) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا فَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم: ١٤٩١

حفرت عثمان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عیالیہ کو بیار شاد فرماتے نوئے سا: جو تخف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی اور جو فجرک نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔

﴿11 ﴾ عَنْ أَبِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِظِّهِ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى لَنُهُ اللهِ مَلَكِظِّةِ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى لَنُعَالِقِيْنَ صَلَاةً الْفَجْرِ.

(الحديث) رواه مسلم، باب قصل صلاة الجماعة .....، رقم: ١٤٨٢

حضرت انی بن کعب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: ایک آدی
کا دوسرے کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا اس کے اسکیے نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تین
آدمیوں کا باجماعت نماز پڑھنا دوآ دمیوں کے باجماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ای طرح
جماعت کی نماز میں مجمع جتنازیا دہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی کوزیا دہ مجوب ہے۔
(ابودا وَد)

﴿109﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْنُحُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِهِ: الصَّلَاةُ فِي جَسَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلاةٍ فَاتَّمَ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِیْنَ صَلَاةً. رواه ابو داؤد، باب ماجاء فی فضل المشی الی الصلوة، رنم: ٢٠٥

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: جماعت ہے نماز پڑھنے کے ارشاد فرمایا: جماعت ہے نماز پڑھنے کا تواب بجیس نماز وں کے برابر ہوتا ہے اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز کروستا ہے اور اس کارکوع سجدہ بھی پورا کرتا ہے بعنی تسبیحات کواظمینان ہے پڑھتا ہے تو اس نماز کا تواب بچاس نمازوں کے برابر بہنچ جاتا ہے۔

(ابوداؤد)

﴿110﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ فَلائمةٍ فِي عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُو لاَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِالدَ السَّتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَاكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيْةَ. رواه ابوداؤد، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم: ٤٧٥ ه

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بیار شادفرماتے ہوئے نا: جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہوتو ان پر شیطان بوری طرح غالب آجا تا ہے اس لئے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری مجھو۔ بھیڑیا اسکی بکری کو کھا جاتا ہے (اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے)۔
(ابوداؤد)

﴿111﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِي اللَّهِ وَاشْتَذَ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَوَّضَ فِي بَيْتِي فَآذِنَ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِي مُنْفِئْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلَاهُ فِي الأَرْض. رواه الدخاري، بال الغسل والوضوء مي المحسس ، رند ١٩٨٠

حضرت عائشہرض الله عنها فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم عظیم تار ہوئے اور آپ کی عظیم علی تار ہوئے اور آپ کی تکلیف بردھ گئ تو آپ نے دوسری ہویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تارواری

الله عَنْ أَبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَةٍ: صَلَاةُ الرَّجُـلِ فِي مَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا.

(الحديث) رواه البخاري، باب فضل صلوة الجماعة، رقم:٧٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اکا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے پیمیں در ہے زیادہ تواب ہے۔

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مَلَاةِ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. رواه مسلم، باب فضل صلوة الجماعة .....، رتم: ١٤٧٧ مَلَاةِ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: ت کی نماز اسلیے کی نماز سے اجروثواب میں ستائیس درجے زیادہ ہے۔ (ملم)

(1) عَنْ قُبَاثِ بْنِ اَشْيَمَ اللَّيْتِي رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَهُ: صَلَاةً مُسَلَةً مَنْ مُسَلَّةً وَارْبَعَةٍ تَتْوَى، وَصَلَاةً اَوْبَعَةٍ يَوْمُ مُسَلَّةً اَحْدُهُمَ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةً أَوْبَعَةٍ يَوْمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةً ثَمَانِيَةٍ يَوْمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ مِنْ عَنْدَاللهِ مِنْ صَلَاقٍ ثَمَانِيةٍ تَتْوَى، وَصَلَاةً ثَمَانِيةٍ يَوْمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ مِنْ مَن صَلَاقٍ ثَمَانِيةٍ يَتْوَى وَصَلَاةً ثَمَانِيةٍ يَتْوَى مَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت قباث بن اشیم لیشی کی اوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:
دمیوں کی جماعت کی نماز کہ ایک امام جوایک مقتدی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار آدمیوں کی
معلمدہ نماز سے زیادہ پندیدہ ہے۔ای طرح چار آدمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی
معلمدہ نماز سے زیادہ پندیدہ ہے اور آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز سوآ ومیوں کی علیحدہ
دہ نماز سے زیادہ پندیدہ ہے۔
دہ نماز سے زیادہ پندیدہ ہے۔

10 ﴾ عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ صَلَاةَ الوَّجُلِ الرَّجُلِ اَزْكَى مِنْ صَلَا تِهِ وَحَدَهُ، وَصَلَا تَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكَى مِنْ صَلَا تِهِ مَعَ الرَّجُلِ، يا كَثُرُ فَهُوَ اَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ. (وحو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب في نَعْل صلوة الحماعة، رقم: ٤٥٥ سنن ابي داؤد طبع دار الباز للنشروالتوزيع فاندہ: صف توڑنے کا مطلب ہیہ کہ صف کے درمیان الی جگد پرکوئی سامان رکھ دے کہ صف یوری نہ ہوسکے یاصف میں خالی جگدد کھے کربھی اسے پُر نہ کرے درمیان

﴿101﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ : سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ. رواه البخاري، باب اقامة الصف من تمام الصلاة، رتم: ٧٢٣

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا: اپنی صفوں کوسیدھا کیا کرو کیونکہ نماز کواچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کوسیدھا کرنا شامل ہے۔ (جناری)

﴿102﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا َ لِلِصَّلَاةِ فَاسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْمَعَ الْبَعْمَاعَةِ، أَوْفِى الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

رواه مسلم باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، رقم: ٩ ؟ ٥

رواه احمد واسناده حسن، مجمع الزوائد ١٦٣/٢

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کے کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (منداحمہ جمح الزوائد)

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْتِهِ : فَصْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً. . . رواه احمد ٢٧٦/١

حضرت عبد الله بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: آوی کا جماعت سے نماز پڑھنا کیلے نماز پڑھنے ہیں درجے ہی ذیادہ ننسیات رکھتا ہے۔ (مندانہ) حفرت ابو ہریرہ نظافتہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص کسی صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند فرمادیتے ہیں اور فرشتے اس پر رحموں کو بکھیر دیتے ہیں۔ اس پر رحموں کو بکھیر دیتے ہیں۔

﴿ 98﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ: خِيَارُكُمْ الْيَنْكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلُوةِ، وَمَا مِنْ خَطُوةٍ آعْظَمُ آجُرًا مِنْ خَطُوةٍ مَشَاهَا رَجُلَّ اللّي فُرْجَةِ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا.

كلاهما بالشطر الاول، ورواه بتمامه الطبراني في الاوسط، الترغيب ٣٢٢/١

حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جونماز میں اپنے مونڈ ھے نرم رکھتے ہیں۔سب سے زیادہ تواب دلانے والاوہ قدم ہے جس کوانسان صف کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(بزار،ابن حبان،طبرانی، ترغیب)

فائدہ: نماز میں اپنے مونڈ ھے زمر کھنے کا مطلب بیہے کہ جب کوئی صف میں داخل ہونا چاہے تو دائیں بائیں کے نمازی اس کے لئے اپنے مونڈ ھوں کو زم کر دیں تا کہ آنے والاصف میں داخل ہوجائے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ أَبِي جُمَعَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ غَلَيْكُ قَالَ: مَنْ سَلَّ فُوْجَةٌ فِي الصَّفِّ غُفِرَلَهُ. وواه البزارواسناده حسن، مجمع الزوائد٢/١٥٦

حفرت ابو جیفه رفتی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جس شخص نے مفس من طابی جگہ کو پر کیااس کی مغفرت کروی جاتی ہے۔ (بزار جمح الزوائد)

﴿100﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ انْتُومَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. (ومو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب تسوية الصفوف، رنم:٦٦٦

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ دسول الله علیہ فیے نے ارشاد فر مایا: جو مخص صف کو تو رُتا ہے الله مختلف منابع الله مختلف منابع الله مختلف منابع م

﴿ 94 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَ اللهُ عَلَيْكَ مِيَامِنِ الصَف ....، رقم: ١٧٦ من يستحب ان يلى الامام في الصف ....، رقم: ١٧٦ مضرت عائشه صَفْ الله عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ تَعَالَلُهُ مَا اللهُ تَعَالَلُهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مَا مَن عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِنَا عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَل مَا عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ ع

﴿ 95﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْآيْشَرِ لِقِلَّةِ اَهْلِهِ فَلَهُ آجُرَانِ.

رواه الطيراني في الكبير، وفيه: بقية، وهو مدلس و قد عنعنه، ولكنه ثقة، مجمع الزوائد ٧/٢٥ ٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی فیا نے ارشاد فر مایا: جو شخص مسجد میں صف کی بائیس جانب اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے دو اجرانی بجج الزوائد)

فاندہ: صحابہ کرام کی کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصہ کی نصیات بائیں کے مقابلہ میں زیادہ ہے تو سب کو شوق ہوا کہ ای طرف کھڑے ہوں جس کی وجہ ہے بائیں طرف کی جگہ خالی رہے گئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیات بھی ارشاد فرمائی۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهِ عَنْ عَائِشَهُ وَمَا لَائِهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر حاه ووافقه الذهبي ٢١٤/١

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ صفوں کی خالی جگہ ہیں پُرکر نے والوں بررصت نازل فر ماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے استعفار کرتے ہیں۔

﴿97﴾ عَنْ آبِعَى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْتَئِّةٌ قَالَ: لَا يَصِلُ عَنْدُ صَفًا الْا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةُ، وَذَرَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ مِنَ الْبِرِّ.

روسو بعض بحديث) رو د طراني في لاوسط ولا بالن باستاده، شرعب ١٠٩٣٠

أَزُّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَرَّلُهَا.

رواه مسلم، باب تسوية الصفوف .....، رقم: ٩٨٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مردوں کی صفوں میں سب سے زیادہ تو اب بہلی صف کا ہے اور سب سے کم تو اب آخری صف کا ہے۔ عورتوں کی صفوں میں سب سے زیادہ تو اب آخری صف کا ہے اور سب سے کم تو اب بہلی صف کا ہے اور سب سے کم تو اب بہلی صف کا ہے۔

﴿ 92 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظَ يَعَخَلُلُ الصَّفَ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلْى نَاحِيَةٍ، يَمسَعُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ.

رواه ابوداؤد، باب تسوية الصفوف، رقم: ٢٦٤

حفرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے ، ہمارے سینوں اور کا ندھوں پر ہاتھ مبارک بھیر کرمفوں کوسیدھا فرماتے اور ارشا وفر ماتے: (صفوں میں) آگے بیچھے نہ رہوا گرائیا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف بیدا ہوجائے گا اور فرمایا کرتے: الله تعالیٰ اگلی مف والوں پر حمیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

(ايوداؤد)

﴿ 93 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بِنُ عَازِبِ رِضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ دَسُوُلُ اللهِ مَلْطِيْهُ: إِنَّ اللهُ عُزُوجَلُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْآوَلَ، وَمَا مِنْ خُطُوَةٍ اَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطُوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا. ووه ابوداؤد، باب في الصلوة تقام.....وفه: ٢٤ ه

حضرت براء بن عازب رضی الله عنبمار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمانے الله علیه وسلم نے ارشاد فرمانے اللہ علیہ والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(ابوداؤد)

ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس فیسو ارکی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑ ہے۔ نماز کا انتظار کرنے والا (نفس وشیطان کے خلاف)سب سے بڑےمورچہ برہے۔

حضرت ابوامامہ ﷺ عروایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی بہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی بہلی ہیں۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفنیات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفنیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجی ارشاد فرمایا: اپنی صفوں کوسیدھار کھا کرو، کا ندھوں کو کا ندھوں کی سیدھ میں رکھا کرو، مفوں کوسیدھار کھنے میں اپنے بھا ئیوں کے لئے نرم بن جایا کرواور صفوں کے درمیانی خلاکو پر کیا گرواس لئے کہ شیطان (صفوں میں خالی جگھر) تمھارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرت کو اس جاتا ہے۔

(منداحہ بلرانی بخن الزوائد)

فاندہ: بھائیوں کے لئے زم بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مف سیدھی کرنے کے لئے تم برہاتھ رکھ کرآگے چھیے ہونے کو کہ تواس کی بات مان لیا کرد۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ أَبِنَى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَكَمْ: خَيْرُ صُفُوف الرِّحال

﴿ 87 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: أَحَدُ كُمْ فِى صَلَاقٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَسَخْمِسُهُ، وَالْمَهُ وَالْحَمَّهُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ الصَّلَاةُ تَسَخْمِسُهُ، وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْحَمَّهُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ الصَّلَاةُ وَالْحَمَّةُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ الصَّلَاةُ وَالْحَمَّةُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُخْدِثُ. رَامَ ١٣٢٩، وإنه البخارى، باب إذا قال: احد كم آمين ....، وتم: ٢٢٢٩

حفرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا تواب یا تار ہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے بیدوعا کرتے رہتے ہیں: یااللہ!اس کی مغفرت فر مائے اوراس پر حم فرمائے۔ (نماز کرشنے کے بعد بھی) جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھار ہتا ہے فرشتے اس کے لئے یہی دعا کرتے ہیں۔ رہتے ہیں۔ (بناری)

﴿ 88 ﴾ عَنْ آبِي هُمرَيْسِرَةَ رَضِسى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، كَفَارِسِ اشْتَدَّ بِهِ قَرَسُهُ فِى سَبِيلِ اللهِ، عَلَى كَشَيْحِهِ وَهُوَ فِى الرِبَاطِ الْآكبَرِ. رواه احمد والطبراني في الاوسط، واسناد احمد صالح، النوغيب ٢٨٤/١ رحمد من المراحد من المراحد

حضرت ابو ہریرہ رفظی سے روایت ہے کدرسول الله علی الله علیہ وسلم في ارشاوفر مایا:

﴿ 85 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ. (اَوْكَاتِبُهُ.) بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَنْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ.

حضرت عقبہ بن عامر رہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی مخص اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر مبحد آکر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہراس قدم کے بدلہ جواس نے مبحد کی طرف اٹھایا دس نیکیاں لکھتے ہیں۔اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والاعبادت کرنے والے کی طرح ہے۔اور گھرے نکلنے کے وقت سے لے کر گھروا پس لوٹے تک نماز پڑھنے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔

الوشنے تک نماز پڑھنے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔

(منداحم)

﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي النَّلِيِّةِ (قَالَ اللهُ تَعَالَى): يَا مُحَمَّدُ! فَكُنَ: لَبَيْكَ رَبِ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْاَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَ؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَ؟ قُلْتُ: مَشْسَى الْاَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَإِسْبَاثُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ: اِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلَامِ، وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اللَّهُمَ إِنِي اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَوْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَتُوكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَتُوكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ، وَانْ تَغْفِرَ لِي وَتُوجَمَيْنَ، وَإِذَا ارَدْتَ لِتَنَهُ فِي قَوْمٍ فَتَوَقِّنِى عَيْرَ مَفْتُونَ، وَإِذَا الْرَدْتَ لِئِنَةٌ فِي قَوْمٍ فَتَوَقِّنِى عَيْرَ مَفْتُونَ، وَإِذَا الْرَدْتَ لِئِنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَقِّنِى عَيْرَ مَفْتُونَ، وَإِذَا الْرَدْتَ لِئِنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَقِّينِ عَيْرَ مَفْتُونَ اللهُ يَتَلِلهُمْ اللهِ يُقَرِّبُ اللّٰ حُبِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْكَ اللهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(وهو بعض الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورةص، رقم: ٣٢٣٥

حضرت معاذبن جبل رخین درسول الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے (رسول الله علیه وسلم کوخواب میں ) ارشاد فر مایا: اے محمہ! میں نے عرض کیا: اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: مُوَّ بفر شے کون سے اعمال کے افغال ہونے میں آپس میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ان اعمال کے بارے میں جو گنا: ول کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا: وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: جماعت کی نماز ول کے لئے جل کر جانا، ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے انتظار میں جیشے ربتا اور نا کواری کے لئے جل کر جانا، ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے انتظار میں جیشے ربتا اور نا کواری کے

مَامٍ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِيْ بَعْدَهَا، إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. (الحديث) رواه بن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٧/٢

حضرت ابوسعید خدری ﷺ میں دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: کیا ہیں ہیں ایکی چیز نہ بتلا کا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں ہیں افد فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور ارشاد فرما کمیں۔فرمایا: بست کی ناگواری کے باوجود (مثلاً سردی کے موسم میں) اچھی طرح وضو کرنا، مجد کی طرف بت کی ناگواری کے باوجود (مثلاً سردی کے موسم میں) اچھی طرح وضو کرنا، مجد کی طرف رت سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر نے دوسری نماز کے انتظار میں دہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر اس کے بعد والی دفتور کے مجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے بھر اس کے بعد والی زکے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت ارتبے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت ارتبے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت ارتبے ہیں: یا اللہ! اس پردم فرماد یجئے۔

84 ﴾ عَنْ اَبِىْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظِهُ قَالَ: اَلا اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ لِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: اِسْبَاحُ الْوُصُوْءِ عَلَى مَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

رواه مسلم، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره، رقم:٧٧٥

حضرت ابو ہریرہ فظیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فر مایا: کیا ہیں تہ ہیں؟ بے عمل نہ بتلا وَل جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو مثابتے ہیں اور در جے بلند فر ماتے ہیں؟ بابہ فظیم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور بتلا ہے۔ ارشاد فر مایا: ناگواری ومشقت کے باوجود مل وضوکرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انظار مارہنا ہی تیقی رباط ہے۔
مراہنا ہی تیقی رباط ہے۔

فعائدہ: "رباط" کے مشہور معنی "اسلامی سرحد پردشن سے حفاظت کے لئے پڑاؤ ڈالنے" کے ہیں جو بڑا عظیم الشان عمل ہے۔اس حدیث شریف میں نبی کریم عیف نے ان المال کور باط غالباس لحاظ سے فر مایا کہ جیسے سرحد پر پڑاؤڈ ال کر حفاظت کی جاتی ہے ای طرح ان المال کے ذریع نس وشیطان کے حملوں سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ (مرقة) ﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكَ اللهَ لَيُضِيءُ لِلَّذِيْنَ يَتَحَلَّلُونَ اللَّى الْمَسَاجِدِ فِى الظُّلَمِ بِنُوْرٍ سَاطِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني في الاوسط و اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٤٨/٢

حضرت ابو ہریرہ دھ کھیا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوائد هیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں ، (چاروں طرف) چھیلنے والے نور سے مُنوّر فرمائیں گے۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الْمَشَاءُ وْنَ إلى الْمَسَاجِدِ فِي الظَّلَم، أُولَيُك الْحَوَّاضُونَ فِي رَحْمَةِ اللهِ. رواه ابس ماجه وني

اسناده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذي: ضعفه بعض اهل العلم و سمعت محمدا بعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث الترغيب ٢١٣/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اندھیروں میں بکشرت معجدوں میں جانے والے لوگ ہی الله تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔

﴿ 82 ﴾ عَنْ بُوَيْدَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: بَشِو الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إلى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه ابو داؤد، باب ماجاء في المشي الى الصلوة في الظلم، رقم: ٩٦١

حضرت بریده دفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی انشاد فرمایا: جولوگ اند هیرول میں بکٹر ت مسجدول کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخری سنا دیجئے۔

﴿ 83 ﴾ عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْكُمْ: أَلاَ أَذُلْكُمْ عَلَى شَىْءٍ يُكَفِّرُ الْخَطَايَا، وَيَوِيْدُ فِى الْحَسَنَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: إسْبَاغُ. الْوُصُوءِ. أَوِ الطُّهُوْرِ. فِى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا الى هٰذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلاَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَمَا مِنْ آحَدِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَى يَاتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ مَعَ حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنهما فزمات بي كمسجد نبوي كے ارد كرد يجھ زمين خالي یری تھی۔ بنوسلمہ (جومدینه منوّرہ میں ایک قبیلہ تھاان کے مکانات مسجد سے دور تھے ) انہوں نے ارادہ کیا کہ مجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہوجا ئیں۔ بیہ بات نبی کریم علیہ کے سینجی تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: مجھے پیزبر ملی ہے کہتم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا عائب أو انهول نے عرض كيا: يارسول الله! بينك بهم بهي حياه رہے ہيں۔ آپ نے ارشادفر مايا: بنوسلمہ وہیں رہو! تمہارے (مسجد تک آنے کے )سب قدم لکھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (محدتک آنے کے )سب قدم لکھے جاتے ہیں۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَكِظِهِ قَالَ: مِنْ حِيْنَ يَخُوُجُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ اللَّى مَسْجِدِى فَرِجُلُ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجُلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيَّمَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢/٤٠٥

حفرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم میں سے کوئی تخف اینے گھر سے میری مسجد کے لئے نکلتا ہے تواس کے گھرواپس ہونے تک ہر قدم پرایک نیک کھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پرایک برائی مٹائی جاتی ہے۔ ﴿ 79 ﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِهِ: كُلُّ سُكَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ. قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتَعِينُ الرُّجُلَ فِي دَابِّتِهٖ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْتَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، صَدَقَةً، قَالَ: وَالكلِمَةُ الطّيبَةُ صَدَقَةُ، وَكُلُّ خُطُوةٍ تَمْشِيهَا إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةً، وَتُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةً.

رواه مسلم، باب بيان ان امسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .....،رقم: ٢٣٣٥

حفرت ابوہرریہ ونظیمی روایت کرتے ہیں کہرسول التدسلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہردن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہرجوڑ کی طرف سے (اس کی سلامتی کے شکرانے میں )ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کر دینا معدقہ ہے۔ کی آ دمی کواس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مددکرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہروہ قدم جونماز کے لئے اٹھاؤ صدقہ ہے اور راسته سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو میرمی صدقہ ہے۔ (ملم)

محرے الجی طرح وضوکر کے فرض نماز کے ارادے سے نکاتا ہے اسے احرام باندھ کر جج پر جانے والے کی طرح تو اب مات ہے۔ اور جو محص صرف جاشت کی نماز پڑھنے کے لئے مشقت اٹھا کر اپنی جگد سے نکلتا ہے۔ اسے عمرہ کرنے والے کی طرح تو اب ملتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو، بیگل او نچ درجہ کے اعمال میں کھاجا تا ہے۔

(ابوداود)

﴿ 75 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلَكِ اللهَ مَلَكِ اللهِ الصَّلَاةَ فِيْهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ فَيُ مِنْ اللهُ إِلَيْهِ مَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیٰ ہے ارشاد فر مایا: تم میں سے جو مخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچادیتا ہے۔ پھر صرف نماز ہی کے اراد بے سے مجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ سے ایے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچا تک آنے سے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔

دار کے اچا تک آنے سے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔

﴿ 76 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى الْمَوْوْدِ أَنْ يُكُرِمَ الزَّانِرَ. اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَوُوْدِ أَنْ يُكُرِمَ الزَّانِرَ.

رواه الطبراني في الكبير واحد اسناديه رجاله رجال الصحيح، محمع الزوائد ٢/ ١٤٩

حضرت سلمان ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے معجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے (اللہ تعالیٰ اس کے میز بان ہیں )اور میز بان کے ذمہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ (طرانی، جمع الزوائد)

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَلَكَ وَسُولَ اللهِ شَنْجُتُ ، فَقَالَ لَهُمْ: فَلَا رَسُولَ اللهِ شَنْجُتُ ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَسَلَعْنِى آنَكُمْ تُويِّدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ عَدْ أَرَوْنَ وَلَا لَهُمْ: فَلَا اللهُ لَهُمْ: فَلَا أَرُوْنَ فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

رواه مسلم، بات قضل كثرة الحظا الى المساحد، رقم ١٩١٥،

ارادے سے متحد آئے اس کے لئے بھی میرمناسب نہیں کیونکہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے میخف بھی گویا نماز کے حکم میں ہوتا ہے جیسا کہ دیگرروایات میں اس کی وضاحت ہے۔

عَن سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَسَنَةٌ، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسُوى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّوَجَلً عَنْهُ سَيِّئَةٌ، فَلْيُقَرِّبُ آحَدُكُمْ أَوْلِيُهَ عِدْ، فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِى جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا بَعْضًا وَيَقِى بَعْضٌ صَلَّى مَا آذْرَكَ وَآتَمٌ مَا بَقِى، كَان كَذَلِكَ، فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا فَاتَمَّ الصَّكَةَ، كَانَ كَذَلِك.

رواه ابوداؤد، باب ماجاء في الهدى في المشي الى الصلاة، رقم: ٦٣ ه

حضرت سعید بن میتب ایک انصاری صحافی هی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ علی کے ایشان فرماتے ہوئے سنا: جبتم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضوکر کے نماز کیلئے نکلتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پر اللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی کلے دیتے ہیں اور ہر بائیں قدم کے رکھنے پر اس کا ایک گناہ معاف کردیتے ہیں۔ (اب اسے افقیار ہے) کہ چھوٹے تھوٹے قدم رکھے یا لمب لمبے قدم رکھے۔ اگر میخوائے کہ جماعت ہو افقیار ہے) کہ چھوٹے تھوٹے قدم رکھے یا لمب لمبے قدم رکھے۔ اگر میخوائے کہ جماعت ہو رہی ہوائی کے ماتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی رہی ہوئے ہیں اور پچھ باتی ہے تو اسے جتنی نماز مل جاتی ہے اس کر دی جاتی ہے اور باتی نماز خود کھل کر لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کیج ہیں اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کیجے ہیں اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کیجے ہیں اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ لوگ نماز پڑھ کیجے ہیں اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہی مغفرت کر دی جاتی ہیں مغفرت کر دی جاتی ہے کہ لوگ نماز پڑھ کیے ہیں اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ لوگ نماز پڑھ کیے ہیں اور بیا بی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

حفرت ابوأمامه في المستحدوايت م كدرسول الله علية في ارثاد فرمايا: جو فحف اين

ا قامت کی جاتی ہے قو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ (منداحہ)

﴿ 71 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ وُضُوْنَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اللَّى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُولَيْهِ وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُولَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّنَةٌ، فَإِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلا يَسْعَ، فَإِنَّ اعْظَمَكُمْ اجْرًا اَبْعَدُكُمْ دَارًا قَالُوا: لِمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ اَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.

رواه الامام مالك في الموطاء جامع الوضوء ص ٢٢

حضرت ابو ہریرہ رہے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ادادے سے مبحد کی طرف جاتا ہے، تو جب تک وہ اس ارادے پر قائم رہتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے ایک قدم پر ایک نیکی کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کی ایک برائی مٹادی جاتی ہے۔ جب تم میں کوئی اقامت نے تو دوڑ کرنہ پلے اور تم میں ہے جس کا گھر مبحد سے متنازیادہ دور ہوگا اتناہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے میں کر پوچھا کہ ابو ہریرہ! گھر دور ہونے کی وجہ سے ثواب زیادہ کوں ہوگا؟ فرمایا: اس لئے کہ میں کریادہ ہوں گھر دور ہونے کی وجہ سے ثواب زیادہ کوں ہوگا؟ فرمایا: اس لئے کہ قدم زیادہ ہوں گے۔

﴿ 72 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ آبُو الْعَاسِمِ عَلَيْكُ: إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَوْجِعَ فَلا يَقُلْ هَكَذَا، وَشَبَّك بَيْنَ آصَابِعِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه ووانقه الذهبي ٢٠٦/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَی ہے ارشاد فر مایا: جبتم بلی ہے کوئی شخص اپنے گھرے وضوکر کے مجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا تُواب ملتار بتا ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور ارشاد فر مایا: اے ایسانہیں کرتا جائے۔

(معدرک ماکم)

**فائدہ**: مطلب ہیہ کہ جیسے نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی اُنگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں اور بلا وجدالیہا کرنا پہندید ، عمل نہیں ای طرح جو گھرے وضوکر کے نماز کے لأنه خلف المبنعاد، توقیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ۔ تسجعه: الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه وری دعوت اور (اذان کے بعد) اداکی جانے والی نماز کے رب! محمد (صلی الله علیه و رکم) کو وسله عطافر ماد یجئے اور ان کواس مقام محمود پر پہنچا دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فر مایا ہے، بیشک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ (بخاری بیبی)

﴿ 68 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ فَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اللهُ مَ لَكُهُمُّ رَبُّ هَذِهِ السَّعْفِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا اللهُ لَهُ دَعُوتَهُ. وَارْضَ عَنْهُ رِضًا اللهُ لَهُ دَعُوتَهُ.

حفرت جابر ظلی مست روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جوخص اذان من کرید عامائے: اَللہ میں مسلم علی مُحَمّد، کرید عامائے: اَللہ می دَبّ هلذهِ الله عَنه وَ السّامَّةِ، وَالصّائحةِ النّافِعَةِ، صَلّ عَلَى مُحَمّد، وَالْصَائحةَ وَالسّائحةُ وَمَا لَا مَسْحَطُ بَعْدَهُ. اللّه تعالی اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ترجمہ: اے الله! ایال ممل دعوت (اذان) اور نفع وینے والی نماز کے رب، حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) پر ایال مارش نہ مول۔ رحمت نازل فرمائے، اور آپ ان سے ایسے راضی ہوجائیں کہ اس کے بعد بھی ناراض نہ ہوں۔ رحمت نازل فرمائے، اور آپ ان سے ایسے راضی ہوجائیں کہ اس کے بعد بھی ناراض نہ ہوں۔ (منداحم)

﴿ 69 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ اللهُ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بُيْنَ الْاذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوا: فَمَاذَا نَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللهُ الْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب في العفو والعافية، رقم: ٣٥٩٤

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: اذان ادرا قامت کے درمیانی وقت میں دعا رَ ذہیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم کیا دعا مانگیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو۔

انگا کرو۔

﴿ 70 ﴾ عَنْ جَسَابِ وَضِسَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِعَتُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ .

حضرت جابر ظلجنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا: جب نماز کے لئے

حفرت عبد الله بن عمرورضى الله عنها فرمات بيل كدا يك فحض في عان يارسول الله!
اذان كنه واله بم ساجروثواب مين بره به بوئ بين (كياكوئي ايباعمل م كه بمين بهي اذان كنه واله مين بره بهي بوئ بين (كياكوئي ايباعمل م كه بمين بهي اذان كه وي ومؤذن دين والى فضيلت مل جائ ) رسول الله عين في ارشا وفر مايا: وبى كلمات كها كروجومؤذن كه بين پهر جب تم اذان كاجواب در چكوتو وعامانكو (جومانكوك) وه دياجائ كار (ابوداور) هم حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ سَمِعَ النّبي مَا لَيْنِ يَعْوُلُ . والمُ صَلَّوا عَلَى ، فَانَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِى الْوَسِيلَة ، فَانَّهَا مَنْ لَهُ فِي الْجَنَّة لَا تَنْبَغِي اللهُ فَي الْمَالِ لِى الْوَسِيلَة ، فَانَّهُا مَنْ لِلَة فِي الْجَنَّة لَا تَنْبُغِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَة .

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، رقم: ٩٤٩

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: جب مؤذن کی آواز سنوتو ای طرح کہ ہوجس طرح مؤذن کہ تاہے، پھر مجھ پر درو د بھیجو۔ جو محض مجھ پر ایک بار درو د بھیجنا ہے الله تعالی اس پر اس کے بدلے دس رحتیں بھیج ہیں پھر میرے لئے الله تعالی سے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک داص ) مقام ہے جو الله تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے محصوص ہے اور مجھے امید رخاص ) مقام ہے جو الله تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے محصوص ہے اور مجھے امید ہوگا۔

﴿ 67 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثْلِظِهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هاذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ <sup>هِ</sup> الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ <sup>هِ</sup> الَّذِى وَعَدْتُهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامةِ.

رواه البيخاري، باب الدعاء عند النداء، رقم: ٦١٤ ورواه البيهـقي في سننه الكبري، وزادفي آخره: إنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ١٠/١

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها عدوايت ب كرسول الله علي في ارشاوفر مايا: جو خض اذان سننے كوفت الله تعالى سے يدعا كر ، الله عَمْ وَبَ هذه الله عَوْق التَّامَة وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ فِ الْمُوسِيلَة وَالْفَضِيلَة ، وَابْعَنْهُ مَقَامًا مُحْمُوْ وَفِ الَّذِي وَعَدْتُهُ ، إِنَّك

يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَآالِهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدِ رَسُوْلًا وَبِالْإِشْلَامِ دِيْنًا، غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ .

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، رقم: ١ ٥٥

حفرت سعد بن الى وقاص رضى الله عند سے روایت ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مایا: جمش خص نے موّذ ن کی افران سننے کے وقت برکہا: وَ آنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهُ اِللّهِ اللهُ وَ حَدَهُ ارشاوفر مایا: جمش خص نے موّذ ن کی افران سننے کے وقت برکہا: وَ آنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهُ اِللّهِ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكُ لَهُ، وَاللّهُ اِللّهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اِللّهِ اللهُ وَ اِللّهُ اللهُ اللهُ وَ اِللّهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ا

﴿ 64 ﴾ عَنْ اَسِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ يَقُوْلُ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلْنَظِم، فَقَامَ بِلَالّ يُنَادِىٰ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنِظِمْ: مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي ٢٠٤/١

حضرت اَبُوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللّه سلّی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال ﷺ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول الله صلّی اللّه علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جو خض یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جومؤذن نے اذان میں کم وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دہ جنت میں داخل ہوگا۔

فانده: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والاوہی الفاظ دہرائے جومؤون نے کے دالبتہ حضرت عمرضی اللہ عند کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خی عَلَی الصَّلُوةِ اور حَی عَلَی الْفَلُوةِ اور حَی عَلَی الْفَلُوةِ اور حَی عَلَی الْفَلَاحِ کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّهُ اِلَّا بِاللّٰهِ کِهاجائے۔ (ملم)

﴿ 65 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَقْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَلَطِيْنَ: قُلْ كَمَا يَقُولُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول اذا سمع السؤذن، رقم: ٢٤ ٥

وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلِّي خَلْفَهُ مِنْ جُنُرْدِ اللهِ مَالَا يُراى طَرَفَاهُ. رواه عبدالرزاق ني مصنفه ١٠/١

حضرت سلمان فاری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جب کوئی مصرت سلمان فاری ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی شخص جنگل میں ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو وضو کرے، پانی نہ ملے تو تیم کرے۔ پھر جب وہ اقامت کہہ کرنماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔اورا گراذ ان دیتا ہے پھرا قامت کہہ کرنماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے لشکروں ہیں۔اورا گراذ ان دیتا ہے پھرا قامت کہہ کرنماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی بینی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جا سکتے۔

کی بعنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جا سکتے۔ (معنف عبدالزاق)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: يَعْجَبُ رَبُك عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَم فِى رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وواه ابوداؤد، باب الاذان فى السفر، رقم: ١٢٠٣

حضرت عُقبہ بن عامر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں جو کے سا: تمہارے رب اس بحری جرانے والے سے بے حدخوش ہوتے ہیں جو کسی بہاڑی چوٹی پراذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے اس بندے کو دیکھو اذان کہہ کرنماز پڑھ رہا ہے سب میرے ڈرکی وجہ سے کر رہا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی اور جنت کا داخلہ طے کردیا۔

(ابوداؤد)

﴿ 62 ﴾ عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ: ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ: ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَالَمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَانْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

رواه ابو داؤد، باب الدعاء عند اللقاء، رقم: ٢٥٤٠

حضرت ہل بن سعد ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشا دفر مایا: دووقتوں کی دعا کیں رَ دُنہیں کی جاتیں۔ایک اذان کے وقت دوسرے اس وقت جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوجائے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ شَلِيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ

شیطان جب نماز کے لئے اذان سنتا ہے تو مقامِ رَوْحَاء تک دور چلا جاتا ہے۔حضرت سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحاء کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے چھتیں میل دور ہے۔
(ملم)

﴿ 58 ﴾ عَنْ أَمِنى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَوْدِى لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّاذِيْنَ، فَإِذَا قُضِى التَّاذِيْنُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تُوِبَ الشَّيْطَانُ لَهُ خَلَى التَّاذِيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: بِالصَّلَاةِ آذْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِى التَّنْوِيْبُ آقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: الْمُكُنْ كَذَا، وَاذْكُو كَذَاءَ وَاذْكُو كَذَاءَ وَاذَابُكُو كَذَاءَ وَاذْكُو كَذَاءَ وَاذْكُو كَذَاءَ وَاذْكُو كُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُولُ كُولُولُولُ كُولُ كُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْكُولُ كُولُ وَلَا كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُ كُولُولُ كُولُ كُولُ كُو

حضرت ابو ہریرہ عظیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جب نماز کے لئے ادان دی جاتی ہے تو شیطان با واز ہوا خارج کرتا ہوا بیٹیر پھیر کر بھا گ جاتا ہے تا کہ ادان نہ سنے پھر جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھا گ جاتا ہے ادرا قامت بوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تا کہ نمازی کے دل میں وسوسہ جاتا ہے ادرا قامت بوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تا کہ نمازی کے دل میں ودلاتا ہے جو ذالے۔ چنانچ نمازی سے کہتا ہے: یہ بات یادکر اور یہ بات یادکر۔ ایسی ایسی یا دولاتا ہے جو بات میں نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ (ملم)

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي النِّلَاءِ وَالصَّفَ الْآوَلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٦١٥

حفرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ ارتباد فر مایا: اگر لوگوں کو اللہ علی کے ارتباد فر مایا: اگر لوگوں کو افزان اور پہلی صف قرعه اندازی کے بغیر حاصل انہوں تو وہ ضرور قرعه اندازی کرتے۔ نہوتی تو وہ ضرور قرعه اندازی کرتے۔ ( بخاری)

﴿ 60 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِينٍ فَحَانَتِ الصَّلَاءُ وَلَيْتَوَصَّا، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلْى مَعَهُ مَلَكَاهُ،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیْ اللّٰہِ فَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْسَ ةَ رَضِى اللهُ عَنْسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤُذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اَللّٰهُمَّ! اَرْشِدِ الْآئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

رواه ابو داؤد باب ما يجب على المؤذن .....، رقم: ١٧٥

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فر مایا: امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر ما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔

فاند المام کے ذمہ دارہونے کا مطلب میہ کہ امام پراپی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نماز وں کی بھی ذمہ داری ہاں لئے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری اور باطنی طور ہے اچھی نماز پر جنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ای وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے لئے دعا بھی فر مائی ہے۔مؤذن پر بھروسہ کئے جانے کا مطلب میہ کہ کوگوں نے نماز روز بے کے اوقات کے بارے میں اس پراعتاد کیا ہے۔ لہذا مؤذن کوچاہئے کہ وہ صحح وقت پراذان دے اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتباذان کے اوقات میں غلطی ہوجاتی ہے اس لئے رسول اللہ علیہ اور چونکہ مؤذن ہے۔ بعض مرتباذان کے اوقات میں غلطی ہوجاتی ہے اس لئے رسول اللہ علیہ نے مغفرت کی دعا کی ہے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى مَلَئِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَالُتُهُ عَن الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَثَلَا ثُونَ مِيْلًا.

رواه مسلم، باب فصل الادان ، رقم: ١٥٤

حضرت جابر فظف فرماتے میں کدمیں نے رسول الله عظی کور ارشا وفر ماتے ہوئے سا:

﴿ 53 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى مُلْكِ إِنَّهِ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ ثَنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِتَأْفِيْتِهِ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَا ثُونَ حَسَنَةً. رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ٢٠٥/١

حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشا وفر مایا: جس نے بارہ سال اذان دی اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ اس کے لئے ہراذان کے بدلہ میں ساٹھ نکیاں کھی جاتی ہیں اور ہرا قامت کے بدلہ میں تعین نکیاں کھی جاتی ہیں۔ (متدرک عام) ﴿ 54 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكٌ : ثَلَا ثُنَّةً لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَ عُ الْأَكْبَرُ، وَلَايْنَالُهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلَى كَنِيْبِ مِنْ مِسْكِ حَتَّى يُفْرَعَ مِنْ حِسَابِ الْحَلَاتِق: رَجُلٌ فَرَا الْقُوْآنَ ابْيَغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَامَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُوْنَ بِهِ، وَدَاعٍ يَدْعُوْ إِلَى الصَّلَوَاتِ الْبَغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَعَبْلًا ٱحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَةَ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيْمَا بَيْنَةَ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ.

رواه الترمذي با ختصار، وقد رواه الطبراني في الاوسط والصغير، رفيه: عبدالصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره ابن حبان في الثقات، مجمع الزوائد ٢/٥٨

حضرت (عبداللہ) ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تین مخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اینے حساب و کتاب سے فارغ ہووہ مُشک کے ٹیلوں پر تفری کریں گے۔ایک وہ مخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قر آن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ خص جواللہ تعالی کی رضا کے لئے لوگوں کونماز کے لئے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ خص جواپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتخوں سے جی اچھامعاملہ رکھے۔ (ترندي طبراني مجمع الزوائد)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ دَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظُ: فَلاَ فَةٌ عَلَى كُنْبَان الْمِسْكِ. أَوَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِي بالصَّلُوَاتِ الْنَحْمُسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلِّ يَوْمٌ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَعَبْدٌ أَذًى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مُؤالِيْهِ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب احاديث في صفة

نُنالِانَة الذِّبن يعبهم اللَّه، وقد : ٢٥٦٦

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیفے نے ارشاد فر مایا: بلا شبہ الله تعالی اگلی صف والوں پر رحمت بھیجۃ ہیں، فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کئے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے، جو جاندار و بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تقید بی کرتے ہیں۔ اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ (نسائی)

فائدہ: بعض علماء نے حدیث شریف کے دوسرے جملے کا یہ مطلب بھی بیان فر مایا ہے کہ مؤذن کے وہ گناہ جواذان دینے کی جگہ سے اذان کی آواز پہنچنے کی جگہ تک کے درمیانی علاقے میں ہوئے ہوں سب معاف کردیئے جاتے ہیں۔ایک مطلب سیجی بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں کو مؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کردیا جائے گا۔

(بذل المجود)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: الْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: الْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ اللهِ عَنْ مُعَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (واه مسلم، باب فضل الاذان ..... رقم: ٨٥٢

حضرت مُعاویہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: موّذن قیامت کے دن سب سے زیادہ کمی گردن والے ہوں گے۔ (ملم)

فائدہ: علاء نے اس حدیث کے گی معانی بیان فرمائے ہیں۔ ایک پیکہ چونکہ مؤذن کی افران من کرلوگ مبحد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں لہذا نمازی تابع اور مؤؤن اصل ہوا اور اصل چونکہ سردار ہوتا ہے اس کے اس کی گردن لمبی ہوگی تا کہ اس کا سرنمایاں نظر آئے۔ دوسرا پیکہ چونکہ مؤذن کو بہت زیادہ تو اب ملے گا اس کے وہ اپنے زیادہ تو اب کے شوق میں گردن اٹھا اٹھا کرد کیھے گا اس کئے اس کی گردن لبی برق آئے گی۔ تیسرا پیکہ مؤذن کی گردن بلند ہوگی اس کئے کہ وہ اور جونادم ہوتا ہے اس کی گردن جھی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا پیکہ گردن لبی ہونے نے مراد بیہ کہ مؤذن مید ان حشر میں سب سے متاز نظر آئے گا۔ بعض علا، کے نزدیک حدیث شریف کا ترجمہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی سے جائمیں گے۔

تک کی جگداس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں)۔ جاندارو بے جان جومؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دیں گے۔مؤذن کی آواز پرنماز میں آنے والے کے لئے بچیس نمازوں کا ٹواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے بچپلی نمازتک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد)

فعائده: بعض علماء كينزديك يجيس تمازول كأثواب مؤذن كي لئے ہاوراس كى ايك اذان سے يجيلى اذان تك كرميانى گنامول كى معافى موجاتى ہے۔ (بزل الحجود) ﴿ 49 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِلَةٌ: يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِنِ مُنتهى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِئِلَةٌ: يُغْفَرُ لِلْمُؤذِنِ مُنتهى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِئِلَةً اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِئِلَةً اللهِ اللهِ عَنْ الكبير والبزار

الاانه قال: وَيُحِيِبُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوالد ٨١/٢

﴿ 50 ﴾ عَنْ اَبِيْ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبُوَادِيْ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ، وَلَا جَبِّ وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ. (واه ابن خزيمه ٢٠٣/١)

حضرت ابوصعصعہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید ﷺ نے (مجھ سے) فرمایا: جب تم جنگلات میں ہوا کر دتو بلند آ واز سے اذان دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: مؤذن کی آ واز کو جو درخت ، مٹی کے ڈھیلے، پھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لئے گواہی دیں گے۔
سب قیامت کے دن مؤذن کے لئے گواہی دیں گے۔
(ابن ٹزیمہ)

﴿ 51﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِىَّ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ فَلَ اللهُ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى الصَّفِ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِه، وَيُصَدِّفُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيُعَالِمُ اللهِ مَعْهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَلِهُ مِنْكُ الصَوْتِ بِالاَوْانِ، وَمَ: ١٤٧

## باجماعت نماز

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾ [البقرة: ٤٣]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:اورنماز قائم کرواورز کو ۃ دواوررکوع کرنے والوں کےساتھ رکوع کرو(لیعنی باجماعت نماز پڑھو)۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 48 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِيَ النَّابِّ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلُهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً، وَيُكَفُّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کردیئے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز بہنجتی ہے ( یعنی اگر آئی سافت

" Signa

حضرت نوفل بن معاویه ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمشخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال ودولت مب چھین لیا گیا ہو۔

(ابن حیان)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ جَدِّه رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ جَدِّه رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ مُلْ اللهِ عَنْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَاقْرَقُوا ابْيَنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. وواه ابوداؤد، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ٩٥٠ سِنِيْنَ، وَفَرَقُوا ابْيَنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

فائده: مارالي بوكه جس كوئى جسمانى نقصان نديني نيز چرك برنه مارير

كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير وقال: تعرد به الحسين بن الحكم الحِبَرِي، الترغيب ٢٤٦/١

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو اہانت دارنہیں وہ کامل ایمان والانہیں۔جس کا وضونہیں اس کی نمازنہیں اور جونماز نہ پڑھے اس کا کوئی وین نہیں \_نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہی طرح نماز کے بغیر دین باتی نہیں رہ سکتا ۔ (طرانی، ترغیب)

﴿ 44 ﴾ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى ٓ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُوْلُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَوْكُ الصَّلَاةِ.

رواه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر . ....، رقم: ٢٤٧

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ب روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کہ میں اللہ علیہ کو سیر اللہ علیہ کو سیر ارشاد فر ماتے ہوئے سا: نماز کا جھوڑ نامسلمان کو کفروشرک تک پہنچانے والا ہے۔ (مسلم)

فانده: علاء نے اس حدیث کی مطلب بیان فرمائے ہیں جس میں سے ایک یہ کہ دیا تھا ہے کہ بے کہ بین جس میں سے ایک یہ کہ دیا تھا ہوں کے کرنے پر بے باک ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کفریل داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسرایہ ہے کہ بے نمازی کے برے خاشے کا اندیشہ ہے۔ (مرقاة) ﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِلُهُ قَالَ: مَنْ تَوَكَ الصَّلاةَ لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ. رواہ البزارو الطبرانی فی الکبیر، وفیه: سہل من محمود دکرہ اس معدد دکرہ اس معدد من عبد معدد من عبد

رى المستخر من المستخر من المراهيم الدورقي وسعدان من يريد، قلت: وروى عنه محمد س عبد الله المخرّ من ولم يتكلم فيه احد، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الروائد ٢٦/٢ لله المخرّ من ولم يتكلم فيه احد، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الروائد ٢٦/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ بھی نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے نماز جھوڑ دی وہ الله تعالیٰ ہے ایسی حالت میں ملے گا کہ الله تعالیٰ اس سے سخت نارانس ہوں گے۔ موں گے۔

﴿ 46 ﴾ عَنْ نَوْقَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَالَئِكُ قَالَ: مَنْ فَاتَنَهُ الصَّلَاةُ، فَكَأَنَّمَا رَوَاهُ اللهِ عَنْ نَوْقَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَالُكُ، وواه الله حاد (واساده صحبح) ٢٣٠/١ وتر الهَلُهُ وَمَالُكُ.

ملمانو! وِتریرِ هالیا کرو کیونکه الله تعالی وتربین، وتربرِ صنے کو پیندفر ماتے ہیں۔ (ابوداؤد)

فساندہ: وتر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے وتر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر پڑھنے کو پیند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہاں نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ

حضرت خارجہ بن حذافہ دی اللہ علیہ وایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم مارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فر مائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے ، وہ نماز وتر ہے۔اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس کا وقت نمازعشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فر مایا ہے۔

(ابوداؤد)

فائده: عربول ميس سرخ اونث بهت فيمتى مال سمجها جاتا تها ـ

﴿ 42﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِى خَلِيْلِى مَلَئِنِهُ بِثَلاثٍ: بِصَوْمِ ثَلاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ.

رزاه الطبراتي في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٠٠

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: ہرمہینے تین دن کے روز سے رکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنااور فجر کی دور کعت سنت اداکر تا۔
داکر تا۔

فاندہ: جنہیں رات کواٹھنے کی عادت ہے ان کے لئے اٹھ کروتر پڑھنا افعنل ہے اور اگراٹھنے کی عادت نہیں توسونے سے پہلے ہی پڑھ لینے جا ہمیں۔

﴿ 43 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةُ لَهُ وَلَا مِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ لِمُنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ

رواه ابو داؤد، باب ما يقول اذا اصبح، رقم: ٥٠٧٩

حضرت مسلم بن حارث میمی رفی فی فی فرماتے ہیں کہ رسول الله علی فی ہے ہے ارشاد فرمایا: جبتم مغرب کی نمازے فارغ ہوجا و توسات مرتبہ بید دعا پڑھ لیا کرو:"اکسلُهُ مَّم اَجِونی فرمایا: جبتم مغرب کی نمازے فارغ ہوجا و توسات مرتبہ بید دعا پڑھ لوگ اور پھراس رات تمہاری موت آجائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے اور اگر اس دعا کوسات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد رہی ) پڑھ لواوراس دن تمہاری موت آجائے تو دوزخ سے محفوظ رہوگ ۔ (ابوداود)

فانده: رسول الله عَلِيَّةِ نَحْ يَكِي سے اس لئے فرمایا تا كہ سنے والے كول يس بات كى اہميت رہے۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ أُمٍّ فَرْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِهُ: أَيَّى الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. (واه ابوداؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم: ٢٦٤

حضرت أمِّم فَر وَه رضى الله عنها فرماتى بين كدرسول الله عنائية سے بوجها كيا كەسب سے اضل عمل كياہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: اول وقت مين نماز پڑھنا۔ (ابوداؤد)

﴿ 40 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! أَوْتِرُوا فَإِنْ اللهُ وَلَوْدَهُ مَاكَ اللهُ وَلَوْدَهُ مَاكَ النَّهُ وَثُورً . ` (واه الوداؤد، مات استحباب الوتر، رفع: ١٤١٦ اللهُ وِثْمَرُ مُنْهُ: ١٤١٦

حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَبِی ہے ارشاد فر مایا: قر آن والو مینی

حَرْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَعِ لِلَهُ نُبِ أَنْ يُلْوِكَهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْك بِاللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب في نُواب كلمة التوحيد .....، وتم: ٣٤٧٤ ورواه النسبائي في عمل اليوم والليلة ، رقم: ١١٧ وذكر بِيَسَادِهِ الْعَيْرُ مكان يُعَنِين رُيُمِيْتُ، وزادنيه: وَكَمَانَ لَـهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، رقم: ١٢٧ ورواه الـنسائي ايضا ني عمل البوم والليلة، من حديث معاذ، وزادفيه: وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رقم:۱۲٦ اُعْطِى مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِهِ،

حضرت ابوذ ره في سروايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا: جوخص جرکی نماز کے بعد (جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں ای طرح) دوزانو بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے دں مرتبہ (بیکلمات) پڑھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی دی مرتبہ ردھ لیتا ہے۔ تو اس کے لئے وس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دس گناہ مٹادیئے جاتے ہیں، دس درج بلند کردیئے جاتے ہیں ، پورے دن ہر ناگوار اور نا پسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے ۔ میہ کلمات شیطان سے بچانے کے لئے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں اوراس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں میھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پراس کوا کیے غلام آزاد كرنے كا ثواب ملتا ہے۔ اور عصر كى نماز كے بعد پڑھے رائے بعروبى ثواب ملتا ہے جو فجركى المازك بعد يرصف يرون بحرماتا بـ (وه كلمات بيمين) آلوالله إلا الله وَحْدَهُ لَا شويْك لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - ايك روايت يل يُخيى وَيُمِيْتُ كَ عِلَّه بِيَدِهِ أَلْخَيْرُ بِ ترجعه: الله تعالى كسواكوني معبورتيس، وهاين ذات وصفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک، دنیا وآخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لئے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، ون مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ (ترندى عمل اليوم والليلة)

﴿ 37 ﴾ عَنْ جُندُبِ الْقَسْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْطِيِّهُ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً النُصُسِ فَهُوَ فِي ذِمَّةُ اللهِ، فَلاَ يَطْلَبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُلْوِكُهُ، ثُمُّ يَكُنَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَاوِ جَهَنَّمَ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء ....، وقم: ١٤٩٤

حفرت جندب قسر ی رفظ ایسے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر ماما: جو محفل

فر مایئے۔ یا اللہ! مجھے بلندی عطا فر مایئے ،میری کمی کو دور فر مایئے اور مجھے ایتھے انٹمال اور ایتھے ا اخلاق کی توفیق نصیب فر مایئے اس لئے کہ اچھے انٹمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کا موں اور برے اخلاق کو آپ کے سوااور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ (طبر انی ،مجمع الزوائد)

﴿ 34 ﴾ عَنْ اَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَحَلَ الْجَنَّة.

حضرت ابوموی ﷺ روایت فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: جودو تصندی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائدہ: دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عمر کی نماز ہے۔ فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈک کی ابتداء پر اداکی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لئے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبہ کی وجہ سے اور عصر کی نماز کا روباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہذا ان دونمازوں کا اہتمام کرنے والا یقینا باتی تین نمازوں کا بھی اہتمام کرےگا۔ (مرقة)

﴿ 35 ﴾ عَنْ رُوَيْيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَنْ يَلجَ النَّارَ اَحَدّ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

رواه مسلم، باب فضل صلاتي الصبح والعصر .....، رقم: ١٤٣٦

حضرت رویبہ ظافیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پر هتا ہے بعنی فجر اور عصر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِظَةٌ قَالَ: مَنْ قَالَ فِى دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُو قَانِ رِجُلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لآاِلهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ يُدِنِّى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَىْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَوَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِك فِى حِرْذٍ مِنْ كُلّ مَكُرُوهٍ وَ (ابوداؤد)

ادرآپ کی اچھی عبادت کروں۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ تَلْكِنَّهُ : مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُرْسِيّ فِىٰ دُبُو كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا اَنْ يَمُوْتَ. رواه النسابى نى عسل البرم والليلة، ونم: ١٠٠، ونى رواية: وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ

رواه الطبراني في الكبير والاوسط باسانيد واحدها جيد، مجمع الزوائد. ١٢٨/١

حضرت ابوامامہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ فی لل هُ وَ اللهُ اَحَدُ رُحِيْنَ الرُوائد) پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔

پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔

(عمل الیوم واللیلة بطبرانی بجن الروائد)

﴿ 32 ﴾ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِنَّهُ: مَنْ قَرَاَ آيَةَ الْكُرْسِيّ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِى ذِمَّةِ اللهِ الى الصَّلَاةِ الْاُخْرِى.

رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد ، ٢٨/١

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص فرض نماز کے بعد'' آیت الکری' بڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک الله تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔

(طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 33 ﴾ عَنْ اَبِى أَيُّوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ نَبِيَكُمْ مَلَّكُ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ حِنْنَ يَنْصَوِفَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَاىَ وَذُنُوْبِى كُلَّهَا، اَللَّهُمَّ وَانْعَشْنِى وَاجْبُرُوْنَى وَالْهِدِنِى بِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْآخُلَاقِ، لَا يَهْدِى لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْوِفْ سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ.

رواه الطبراني في الصغير والاوسط واسناده جيدً، مجمع الزوائد ١٤٥/١

حفرت ابوابوب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے ہی کر یم صلی اللہ علیہ وکم سے تی کو یم صلی اللہ علیہ وکم کے پیچے نماز بڑھی انبیں نمازے فارغ ہوکر یمی دعاما سکتے ہوئے سنا: اَللّٰهُمُ اغْفِرْ خَطَایَایَ وَذُنُونِینَ کُلّفِه، اَللّٰهُمُ وَانْعَشْنِی وَاجْبُونِی وَاهْدِنِی لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ، لَا يَهْدِی لِمَسَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفْ سَیِعَهَا إِلَّا أَنْتَ. ترجمہ: یااللہ! میری تمام غلطیال اور گنام معاف

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: دو عادتیں ایس ہیں جومسلمان بھی ان کی پابندی کر ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونول عادتیں آ سان ہیں لیکن ان پڑمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ایک بیرکہ ہرنماز کے بعد دس مرتبہ سُبْحَانَ اللهِ، وسمرت الْحَمْدُ لِلهِ، وسمرت اللهُ أَكْبَرُ يِرْهِ عِدِ مَرْت عبدالله عَلَيْهُ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کودیکھا کہاہے ہاتھ کی انگلیوں پرشار فرمادہ تھے کہ بیر ( تینوں کلمات دیں دیں مرتبہ پانچ نمازوں کے بعد ) پڑھنے میں ایک سو پچایں ہوئے لیکن اعمال کی تراز و میں ( دس گنا ہوجانے کی وجہ ہے ) پندرہ سو ہوئگے۔ دوسری عادت میہ کہ جب ونے کے لئے بستری آئے توسُبْ حَانَ اللهِ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ اور اَللهُ اَكْبَدُ سوم تِنه پڑھے (اسطور يركه سُبنحانَ اللهِ ٣٣مرتب، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٣٣مرتب، ٱللهُ آكْبَرُ٣٣ مرتب يُرُه لِيا کرے) میہ پڑھنے میں سو کلمے ہو گئے جن کا ثواب ایک ہزار نیکیاں ہوگئیں (اب ان کی اور دن کھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان دو ہزار یا پچے سوئیکیاں ہو گئیں ) آپ نے ارشاوفر مایا: دن میں دو ہزار پانچ سوگناہ کون کرتا ہوگا؟ لیعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے اور دو ہزار پانچ سونیکیا ل کھود ک جاتی ہیں۔حضرت عبداللد فظیم نے بوچھا: یارسول الله! بیکیابات ہے کہان عادتوں بول کرنے والے آ دی کم ہیں؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: (بیاس وجہ سے کہ )شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلال ضرورت اور فلال بات یاد کریہاں تک کہ اس کو ان ہی خیالات میں مشغول کردیتا ہے تا کدان کلمات کے پڑھنے کا دھیان ندر ہے۔ اور شیطان بستر پرآ کرسلا تارہتا ہے بہاں تک کدان کلمات کو پڑھے بغیر ہی سوجا تا ہے۔ (ابن حمان)

﴿ 30 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَيْكَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللهِ اللهِ مَلَّةِ اللهِ مَكَادُ! لَا تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اَللَّهُمُّ! وَاللهِ اللهُمُّا عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَوَاهِ الوداؤد، الله نَا الاستغناد، ونع: ١٥٢٢

حضرت معاذین جبل فیظی مے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کیے ۔ کیور کی بٹر وفر مایا: معافی الله کی شم! مجھے تم ہے محبت ہے۔ پیر فر مایا: بیں تہیں وسیت کرتا ،ول سیسی پیمن زیے بعد یہ بڑھنا نہ چوڑ تا: اَللَّهُ بِسَمَّا اَعِنِی عَلٰی فِانْحُولَ وَشُکُولَ وَحُسْنِ عَبَا وَتِنْكَ. تَسْجِعَهِ: اُسِ اللهُ اِلْمِرِي مُدوفر ماسے کہ مِن آپ کا ذکر کرول اور آپ کا شکر کرول

میرے باتھوں میں گئے بڑ گئے۔اللہ تعالی نے آپ کے پاس تیدی بھیج میں اور کچھ وسعت عطا فرمائى ہاس كتے جميس بھى ايك خادم دے ديجئے -رسول الله علي في نے ارشاد فر مايا: الله كى قتم! مُقَہ والے بھوک کی وجہ ہے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پربل پڑے ہوئے ہیں ان پر خرج کرنے کے لئے میرے پاس اور پھنہیں ہےاس لئے بیفلام بھے کران کی رقم کو صُفّہ والوں برخرچ کروں گا۔ بین کرہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کوہم دونوں چھوٹے سے ایک مبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اس سے سر ڈھا تکتے تو ہیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھا تکتے تو سر کھل جاتا۔اجا تک رسول اللہ علیقت ہمارے یاس تشریف لے آئے ہم دونوں جلدی سے اٹھنے سکے تو آب نے ارشاد فرمایا: اپنی جگه لیٹے رہواور فرمایا: تم نے مجھے جو خادم مانگاہے کیا مہیں اس سے بهتر چیزنه بتادون؟ هم نے عرض کیا: ضرور بتلایئے۔ ارشاد فرمایا: یه چند کلمات مجھے جبرئیل اللي في كمائ بين تم دونون برنماز كے بعدوس مرتبہ سبحان الله ،وس مرتبہ الحمد لله، ول مرتب الله اكبر كهرلياكرواورجب بسر يرلينونو ٣٣ مرتبه سُبْحَانَ اللهِ ٣٣ مرتب ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ اور ٣٣ مرتبه ٱللَّهُ ٱكْدَبَـــــــــــــــــــــُ كَها كروية حفرت على رَفِيُّهُ نے فرمایا: الله كي تتم ! جب سے مجھے رمول الله صلى الله عليه وسلم نے بيكلمات سكھائے ہيں ميں نے ان كابرِ ھناتبھى نەچھوڑا۔ ابن كو اء رحمتدالله عليد نے جعزت على رات ميں بھا سے يو چھا ( كيا آب نے ) جنگ صفيان كى رات ميں بھى ان کلمات کو پڑھنا نہ جھوڑا؟ فر مایا:عراق والوائم پراللہ کی مار ہو، جنگ صِفین کی رات کوبھی میں نے یکلمات نہیں چھوڑ ہے۔ (منداحم)

﴿ 29 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : خَصْلَتَانِ لَا يُخْصِينُهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة ، هُمَا يَسِيْرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ : يُسَبِّحُ اللهُ فَهُمَا يَسِيْرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ : يُسَبِّحُ اللهُ فَهُمَا كَلِ صَهَرَة عَشْرًا ، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا قَالَ : فَآنَا رَآيَتُ النَّبِي عَلَيْكُ ، يَعْقِدُهَا بَسِيْم فَلَ وَعَلَى مَنْ اللهُ فَي الْمِيْزَانِ ، وَإِذَا اَوَى بَسِيْم قَالَ : فَقَالَ : خَصْسُوانَه فِي الْمِيْزَانِ ، وَإِذَا اَوَى اللهِ قَالَ: فَقَالَ : فَقَالَ : خَصْسُونَ وَعِلَة بِاللّهَ مِنْ وَأَلْفَ وَحَمْسُجِانَة فِي الْمِيْزَانِ ، وَإِذَا اَوَى اللّهَ فَي الْمِيْزَانِ ، فَايَّكُمْ يَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِي الْمِيْزَانِ ، فَايَّكُمْ يَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّوْم الْوَاحِدِ الْفَيْنِ وَحَمِدَ وَكَبَرَ مِانَة سَيِّعَةً ، قَالَ : كَيْفَ لَا يُحْصِيهُمَا ؟ قَالَ : يَاتِي اَحَدَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى النَّوْمُ الْوَاحِدِ اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّوْمُ الْوَاحِدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى النَّوْمُ الْوَاحِدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَعَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَعَلّمُ اللّهُ وَلَعَلّمُ اللّهُ وَلَعَلّمُ اللّه وَهُ وَلَى صَلَاةٍ ، فَيَقُولُ : اذْكُو كَذَاء اللهُ الله الله الله عَلَى حَلْتُ صَعِيع هَا لا يَوْاللّهُ اللّهُ وَلَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ ال

حَتْى مَجِلَتْ يَدَاىَ، فَاتَتِ النَّبِى عَلَيْ اللهِ الْمَالَةُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكِ أَى بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ: جِنْتُ لِاُسَلِّمَ عَلَيْكُ وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْالَةُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، قَالَتْ: اِسْتَحْيَتْ أَنْ اَسْالَةُ، فَاتَيْنَاهُ جَمِيْعًا، فَقَالَ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ القَدْ سَنَوْتُ حَتَّى الشَّتَكَيْتُ صَدْرِى، وَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجِلَتْ يَدَاىَ، وَقَدْ جَاءَكُ اللهِ بَسَبِي وَسَعَةٍ فَا أَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاىَ، وَقَدْ جَاءَكُ اللهِ بَسَبِي وَسَعَةٍ فَا أَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالْفِي عَلَيْهِمْ الْمُعَاوَادَعُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِقُ وَاللهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِقُ مَا اللّهِ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِقُ وَلَا يُعَلِي مَا اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِقُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

معرت سائب رہے ہوں کہ حضرت علی ہے ہیں کہ حضرت علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہا علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک چارہ ایک چراے کا تکیہ جس میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی ، دو چکیاں ، ایک مشکیزہ اور دو مشکے بھیجے حضرت علی ہے تھی فرماتے ہیں: میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اللہ کی تسم ! کنویں سے ڈول تھینچے تھینچے میرے سینے میں در دہوگیا ، تہمارے والد کے عنہا سے کہا: اللہ کی تسم! کنویں سے ڈول تھینچے تھینچے میرے سینے میں در دہوگیا ، تہمارے والد کے باس کچھ قیدی اللہ تعالی نے بھیج ہیں ان کے فدمت میں جاکرایک خادم ما نگ او حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گئے پڑ گئے ۔ چنا نچہوہ رسول اللہ علی خدمت میں گئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بیاری بٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا: سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سیس اور بوں ہی واپس آگئیں۔ پھر بم میں نے ان سے بو چھا: کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ ما نگ سکی ۔ پھر بم میں نے ان سے بو چھا: کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ ما نگ سکی ۔ پھر بم میں نے ان سے بو چھا: کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ ما نگ سکی ۔ پھر بم میں نے ان کھینچے تھینچے میں ۔ سنے میں تکھیف ہو تی اور دھنرت فاطمہ نے عرض کیا: یارسول اہنہ! کنویں ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اہنہ! کنویں ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اہنہ! کنویں ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اہنہ! کنویں ہوئی اور دھنرت فاطمہ نے عرض کیا: چگی چلا جالا آر

بَاهُمْرَلَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ غَلَيْكُ : سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ، وَلَكِنْ سَاَدُلُكُنُّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِك، تُكَبِّرْنَ اللهَ عَلَى اِثْرِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَ بِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَثَلاَثًا وَثَلَا نِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَلَآ اِللهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه ابوداؤد، باب في مواضع قسم الخمس .....،وقم: ٢٩٨٧

حضرت فضل بن حسن ضمری سے روایت ہے کہ زبیر بن عبدالمطلب کی دوصا جزاد یوا
میں سے حضرت اُمّ عَلَم یا حضرت ضباعہ رضی الله عنجمانے بیدوا قعہ بیان کیا کہ نبی کر یم عَلَیْلَة ہے۔
پاک چھوٹیدی آئے۔ بیس اور میری بہن اور نبی کریم عَلِیْلَة کی بیٹی حضرت فاطمہ ہم تنوں آپ فدمت یک لئے مائلگے۔ رسو فدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشکلات کا ذکر کر کے چھوٹیدی خدمت کے لئے مائلگے۔ رسو الله عَلَیْتُ نے ارشاوفر مایا: خادم کے دینے بیس تو بدر کے بیتیم تم سے پہلے ہیں البت بیس تہمیں خا الله عَلیْتُ نے ارشاوفر مایا: خادم کے دینے بیس تو بدر کے بیتیم تم سے پہلے ہیں البت بیس تہمیں خا سے بہتر چیز بتا تا ہوں۔ برنماز کے بعد بیتیوں کلے: سُنب حَسانَ اللهِ، اَلَّهِ، اَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ اَلْعَمْدُ وَهُوَ عَلَیْ کُلِّ شَیْءِ قَدِیْنٌ. پڑھ لیا کرو۔

(ایودائ

﴿ 27 ﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَالَ: مُعَقِّبَاتُ لا يَخِوْ قَائِمُلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ: ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَسُبِيْحَةً، وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدُةً، وَارْبَعًا وَثَلاَ تَكْبِيْرَةُ فِنْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. وواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة....، رقم: ٥٠٠

﴿ 28﴾ عَنِ السَّسانِبِ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَمَّا زُوَّجَهُ فَاطِ بَعَثُ مَعَهُ بِحَمِيلُةٍ، وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيْفٌ، وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ، وَجَرَّتَيْنِ، فَقَالَ عَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى لَقَدْاشُتَكْد صَدْدِئ، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللهُ آبَاكِ بِسَنِي فَاذْهَبِيْ فَاسْتَخْدِمِيْهِ، فَقَالَتْ: وَآنَا وَاللهِ قَدْ طَحَنْد گئے۔ آپ علی اور ہونے ہیں ، وہ روزہ رکھتے ہیں (لیکن) وہ صدقہ دیتے ہیں ہو ہماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ، وہ روزہ رکھتے ہیں (لیکن) وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا میں مسموں ایسی چیز نہ سکھادوں کہ جس کی وجہ ہے تم اپنے ہے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو عاصل کرلوا ور اپنے ہے کم درجہ والے ہے آگے بڑھے رہوا ورکوئی تم ہے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ یم مل نہ کرلے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور ہتاد ہجئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: ہم نماز کے بعد سُبنے مان الله ، الله اکنی الله اکنی ، سسمی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فر مایا: ہم نہاز کے بعد سُبنے مان الله ، الله اکنی مالداروں کو بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا کرو (چنا نچھ انہوں نے اس پڑمل کرنے گئے ) فقراء مہا جرین نے دوبارہ حاضر ہو کرع ض کیا کہ یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پڑمل کرنے گئے ) فقراء مہا جرین نے دوبارہ حاضر ہو کرع ض کیا کہ میارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ تن لیا اور وہ بھی یہی کرنے گئے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ تو اللہ تعالی کافضل ہے جے جا ہیں عطافر مادیتے ہیں۔ (مسلم)

﴿ 25﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَا ثًا وَثَلَا ثِيْنَ ،وَحَمِدَ اللهَ ثَلا ثَاوَّثَلَا ثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهُ ثَلاثًا وَثَلَا ثِيْنَ ، فَتِلْك بَسْعَةً وَبِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَآلِلهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه مسلم باب استحماب الدكر بعد الصلاة، وبيان صفته، رقم: ١٣٥٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله طلبہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص ہر نماز کے بعد سُبْحَانَ اللهِ ٣٣ مرتب، اَلْسَحَمْدُ لِلَهِ ٣٣ مرتب، اَللهُ اَكْبَرُ ٣٣ مرتبہ، اَللهُ اَكْبَرُ ٣٣ مرتبہ بِهُ اللهُ اللهُ اللهُ مرتبہ بِرُ هے، بِيكل ٩٩ مرتبہ ہوا، اور سوك تنى بورى كرتے ہوئ ايك مرتبہ: لآولئسة إلّا اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ لَهُ اللهُ لَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ بِرُ هَاسَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ بِرُ هَاسَكُ كُن مَان معاف ہوجاتے ہيں اگر چہ مندر كے جماگ كرابرہوں۔ (سلم)

﴿ 26 ﴾ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّمْرِيّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْضُبَاعَةَ ابْنَتَى الرَّسْرِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدَّتُتُهُ عَنْ اِلْحَدَاهُمَا أَنْهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللهُ سَتَنَجْ مَسْبًا فَلَكُونَا اللهِ عَا نَحَنُ فَنِه وسالَناهُ أَنْ فَلَكُونَا اللهِ مَا نَحَنُ فَنِه وسالَناهُ أَنْ

وَتَحْمَدُوا اللهُ فَلا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَا ثِيْنَ ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوا التَّهْلِيْلَ مَعَهُنَّ فَعَدَا عَلَى النَّبِيِّ أَلْتِيْهُ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ:افْعَلُوا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب منه ماجاء في

النسبيح والتكبير والتحميد عند المنام، رقم: ٣٤١٣، السجامع الصحيح وهوسنن الترمذي، طبع دار الكتب العلمية

حضرت زیر بن ثابت رسی فی فرماتے ہیں کہ میں (نی کریم سلی اللہ علیہ وہلم کی طرف ہے)
عمر دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سُنہ کھان اللہ ۱۳۳ مرتبہ، اَلْتَہ ۱۳۳ مرتبہ، اَللّهٔ
اَکْبَرُ ۴۳ مرتبہ پڑھیں۔ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا کوئی صاحب کہتے ہیں: کیا تم
کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عظم فر مایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سُنہ تھان اللّهِ ۳۳ مرتبہ،
اَلْہُ مَعْمُدُ لِلّهِ ۳۳ مرتبہ، اَللّهُ اَکْبَرُ ۴۳ مرتبہ پڑھو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں!ان صاحب نے
کہا: ہر کھی کو اور ان کھات کے ساتھ (۲۵ مرتبہ) اَلا الله کا اضافہ کہ
لو۔ چنا نچھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرخواب بیان کیا۔ آپ نے فر مایا
کہ ایسائی کرلو، یعنی اس کی اجازت فر مادی۔
(تندی)

﴿ 24 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ آتُوا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ اَهُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ قَدْ ذَهَبَ اَهُلَى، وَيَصُومُ مُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُقَيِّمِ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَيَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعَدَكُمْ؟ وَسَسِقُونَ بِهِ مَنْ بَعَدَكُمْ؟ وَسَلُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

رواه مسلم، ياب استحباب الذكر بعد الصلاة .....، وقم: ١٣٤٧

حفرت ابو ہریرہ دھ بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ نفراء مہا جرین حاضر ہوئے اور عرض کیا: مالدار بلند در ہے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب حديث ينزل ربنا كل ليلة .....، رقم: ٣٤٩٩

﴿ 22﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْمُحَدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: السَّهَ الْحَسَلَوَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ا

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشا و فرماتے ہوئے سنا: پانچوں نمازیں ورمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہیں یعنی ایک نماز سے دوری نمازتک جو صغیرہ گناہ ہوجاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: ایک شخص کا کوئی کا رخانہ ہے جس میں وہ بچھ کا روبار کرتا ہے اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان پانٹی نبریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے اواس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے بیدنہ آجاتا ہے۔ بھر گھر جاتے ہوئے ہر نبر بر عنسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس (بار بارغسل کرنے ) سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ بہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو و عا استعفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام شاہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

از در کو معاف فرمادیتے ہیں۔

(بزار طرانی جمن افروا میں۔

﴿ 23 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِوْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلَّ صَلَاةٍ فَلاَ فَا وَّ لَلْاَثِيْنَ وَنَسْحُمَدَهُ ثَلَا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعاً وَثَلَا ثِيْنَ قَالَ: فَوَأَى رَجُلٌ مِنَ الْانْصَادِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهُ مَنْتَ اَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبْرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلا ثَا وَثلا لِيْن ﴿ 18 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: مَنْ حَافَظَ عَلَى هُولَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

(الحديث) رواه ابن خزيمة في صحيحه، ١٨٠/٢

حضرت ابو ہریرہ عظیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص ان پانچ فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شارنہیں ہوتا۔
(ابن خزیمہ)

﴿ 19 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِ مَلَكِ اللهِ : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمَا، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمُ يُكُن لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَي بْنِ خَلَفٍ.

رواه احمد والطبراني في الكبير والا وسط، ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٢١/٢

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے بروایت ہے کہ ایک دن نبی کریم علی ہے نہاز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نورہوگی، اس (کے پورے ایما ندارہونے) کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بیخے کا ذریعہ ہوگا۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لئے قیامت کے دن مذنورہوگا، نہ (اس کے بورے ایما ندارہونے کی) کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بیخے کا کوئی ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن فرعون، ہامان اوراً بی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(منداحہ طرانی جمع الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ آبِيْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا اَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ مَلْكِلِيْهِ عَلَّمُوهُ الصَّلَاةَ. . . . . رواه الطبراني في الكبير٨٠٠٨ وفي الحاشية:

نال في المجمع ٢/٢٩٢: رواه الطيراني واليزارورجاله رجال الصحيح

حضرت ابو ما لک انجی فظی اپنه والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے در اللہ علیہ کے اسے نماز کی اللہ علیہ کے اسے نماز کے ملے اسے نماز کی سکھاتے۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ:

حفرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم عظیمہ سے عرض کیا: فلاں شخص (رات کو) نماز پڑھتا ہے پھر مجھ ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم علیفہ نے ارشاد فرمایا: اس کی نماز اس کواس برے کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔ (بزار بجمع الزوائد)

﴿ 16 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّا فَاخْسَنَ الْوُصُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلُوَاتِ الْمُحْمَسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ هِذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ: ﴿ وَاَقِعِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيْلِ طَائِنَ الْبَحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيَالَةِ طَدُوكَ النَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللِمُ

فسائدہ: بعض علماء کے نز دیک دو کناروں سے مراد دو جھے ہیں۔ پہلے جھے میں شبح کی نماز اور دوسرے جھے میں نماز پڑھنے نماز اور دوسرے جھے میں نظہراور عشر کی نماز میں مراد ہیں۔ رات کے بچھ حصوں میں نماز پڑھنے ہے۔ مراد مغرب اور عشاء کی نماز وں کا پڑھنا ہے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْحَدْمُسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَااجْتَنَبَ الْحَدْمُسُ، وَالْجُمُعَةُ اللَّى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَااجْتَنَبَ الْحَدْمُ مِنْ الْحَدْمُ الْعُلُواتِ الْحَدِمُ وَمَا الْعُلُواتِ الْحَدِمُ وَمَا عَنْ اللَّهُ مُعْتَلِّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْتَلِّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْتَلِّهُ عَلَيْهُ مُعْتَلَ الْحَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْتَلًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

حضرت ابو بریرہ فان کے اوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا نجول نمازیں، جمعہ کی نماز پچیلے جمعہ تک اور رمضان کے روز ہے پچیلے رمضان تک درمیا فی اوقات کے تمام گنا مول کے لئے کفاروی جبکہ ان انمال کوکر نے والا کہیے واگنا ہوں سے بیجے۔ (مسلم) ﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِي قَصَادَةَ بْنِ رِبْعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْئِظِيْمَ: قَالَ اللهُ عَزُّوجَلَّ: إِنِّى فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِك خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِى عَهْدًا، أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِى.

رواه ابو داؤد ، باب المحافظة على الصلوات، وقم: ٢٠٠

حضرت ابوقادہ بن ربعی فظی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایۃ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں : میں نے تمہاری امت پر بائج نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جوشن (میرے پاس) اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان بائج نماز وں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نماز وں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں (عیاہے معاف کردول یا سزادوں)۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَُلْكُ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلاةَ حَقِّ وَاجِبٌ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ. رواه عبدالله بن احمد في زياداته و ابو يعلى الا انه قال: حَقِّ مَكْتُوْبٌ وَاجِبٌ . والبزار بنحوه، ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/٥١

حضرت عثمان بن عفان هی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض نماز پڑھنے کو ضروری سمجھوہ جنت میں داخل ہوگا۔ (سندا نمہ ابریعلی، بزار، مجمع الزوائد)

﴿ 14 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُوطٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِنَّهُ: اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.
وواه الطبرانى فى الاوسط ولا باس باسناده انشاء الله، الترغيب ١/و ٢٤ عَمَلِهِ.

حضرت ابوامامہ هن است روایت ہے کہ نبی کریم علی خیسے داہیں تشریف لائے،
آپ علی اللہ کے ساتھ دوغلام تھے۔حضرت علی من اللہ ان سول اللہ اجمیں خدمت کے
لئے کوئی خادم دے دیجے۔آپ علی فی نے ارشاد فر مایا: ان دونوں میں سے جو چا ہولے لو۔
انہوں نے عرض کیا: آپ ہی پند فرمادیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی
طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس کو لے لوکیکن اس کو مارنا نہیں کیوں کہ خیبر سے والیسی پر میں نے اس
کونماز پر ھے دیکھا ہے اور جھے نمازیوں کو مارنے سے منے کیا گیا ہے۔ (منداحر، طرانی بجمج الزوائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْسَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِلَهُ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِلْمَتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَآتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدَ أَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدَ أَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدَ، إِنْ شَاءَ عَفْرَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. وواه ابو داؤد، باب المحافظة على الصلوات، ونم: ٤٢٥

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو یہ ارشا وفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کہ ارشا وفرماتے ہیں کہ میں۔ جوشخص ان نمازوں کے لئے اچھی طرح وضورتا ہے، انہیں مستحب وفت میں اداکرتا ہے، رکوع (سجدہ) اطمینان کے ساتھ کرتا ہے، اور جو پر حشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرما کیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وفت پر ادانہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں۔ چاہیں مغفرت فرماکیں چاہیں عذا ب دیں۔

(ابوداؤد)

﴿ 11 ﴾ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَيْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى رُضوْءِ هَا وَمَوَاقِيْتِهَا وَرُكُوْ عِهَا وَسُجُوْدِهَا يَوَاهَا حَقًّا لِلهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

حضرت حظله اسيدى ﷺ بدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: جهن با نجول نمازول كى اس طرح پابئدى كرے كه وضواوراوقات الا ابتمام كرے، ركوح اور سجد والنجى طرح كرے اوراس طرح نماز پڑھنے كواللہ تعالىٰ كى طرف سے اپنے فرمه ضرورى سمجھة قو اس آدى كوجنم كى آگ پرحرام كرديا جائے گا۔

(مندائم) کتم الله تعالیٰ کواوراس کی فرمانبرداری کومضبوطی سے پکڑے رہویعنی ہمت کے ساتھ دین کے کا کون کے کا کون کی سے اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کئے بغیر سکے رہو۔ (جیتی )

أنه عن جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْكَ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ
 لاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ .

حفرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: کی کنجی نماز ہے اور نماز کی تنجی وضو ہے۔

6 ﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ.
(وهو بعض الحديث)رواه النسائي، باب حب النساء ،رقم: ٢٣٩١

حفرت انس فَقِیْند وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: میری آنکھوں اللہ کا نماز میں رکھی گئے ہے۔

7 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم: الصَّلاةُ عَمُودُ الدِّيْنِ

رواه ابو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١٢٠/٢

حضرت عمر رظالی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز دین کا تون ہے۔ (صلیة الاولیاء، جاع صغیر)

(8) عَنْ عَلِي رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلامِ رَسُولِ اللهِ مَلَكِنَة : الصَّلاةَ الصَّلاة، فَواللهُ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . رواه ابو داؤد، باب في حق المملوك، وم ١٥٦، ٥١٥

حفرت علی رفیجینه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آخری وصیت بیار شاد رائی: نماز ،نماز ۔اپنے غلاموں اور ماتختوں کے بارے میں الله تعالیٰ سے ڈرویعنی ان کے حقوق داکرو۔

رُ 9 ﴾ عَنْ ابِي اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَبْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ اَقْبَلَ مِنْ خَيْبَوَ، وَمَعَهُ عُكَرْمَان، فَقَالَ مِلْى: يَا رَسُولَ اللهِ! آخَدِهِ مَنَا، قَالَ: خُذْ آيَّهُمَا شِفْتَ، قَالَ: خِرْلِى قَالَ: خُذْ هَذَا وَلاَ نَصْرِنُهُ، فَإِبَى قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى مَقْفِلَنَا مِنْ حَيْبَوَ، وَإِنِّى قَدْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلُوةِ. نَصْرِنُهُ وَابَعَى مَقْفِلَنَا مِنْ حَيْبَوَ، وَإِنِّى قَدْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلُوةِ. وَهُ التَّهُ مِنْ وَاللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْقِ المُعَلِّمُ وَالمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ 3 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَّئِكِ فِى سُوَّالِ جِبْرَئِيلَ إِيَّاهُ عَنِ النَّبِي مَلَئِكِ فِى سُوَّالِ جِبْرَئِيلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ اللهِ، وَانْ تُقِيْمَ اللهُ، وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَانْ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الرَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَانْ تُتِمَّ الْوُصُوْءَ، وَتَصُوْمَ رَمَصَانَ قَالَ: صَدَقْتَ:

رواه ابن خزيمة 1/1

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جریک الطبی نے (جب کہ وہ ایک اجبنی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے )اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علی نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم (دل وزبان ہے ) اس بات کی شہادت اوا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول میں، نماز پڑھو، زکوۃ اوا کرو، جج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لئے عسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جریک الطبی نے بوچھا: جب میں سیسارے اعمال کرلوں تو کیا میں مسلمان ہوجاؤں گا؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔ حضرت جریک الطبی نے عرض کیا: آپ نے بی فرمایا۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْفَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ ! مَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: اَعْهَدُ اِلْيُكُمْ اَنْ تُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَتَسَحُجُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وتَصُوْمُوا رَمَضَانَ فَإِنَّ فِيْهِ لَيْلَةَ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ وَتُحَرِّمُوا دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ وَالْمُعَاهِدَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَتَعْتَصِمُوا بِاللهِ وَالطَّاعَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٤٢/٤

حضرت قرہ بن دعموص ﷺ فرماتے ہیں کہ ہماری ملا قات نبی کریم علی ہے جہۃ الودائ میں ہوئی۔ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں تم کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، بیت اللہ کا جج کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اس میں ایک رات اسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذِتی (جس سے مُعاہدہ کیا ہواہے) کے قل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو ترام سمجھوالبہۃ کی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے تکم کے مطابق ان کو مزادی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا: وں ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [الجمعة: ٩]

الله تعالی کارشادہے: ایمان والو! جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے اذان دی جائے توتم الله تعالی کی یاد لیعنی خطبہ اور نماز کی طرف فور آچل دیا کرواور خرید وفروخت (اور اس طرح دوسرے مشاغل) چھوڑ دیا کرو۔ بیہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ بجھ ہو۔ (جمد)

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلَطُكُمُ: بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْنَاءِ الزُّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ . رواه البحارى، باب دعاؤ كم ايمانكم .....ونم ٨.

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله عَیْلِی نے ارشا وفر مایا:
اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پرقائم کی گئی ہے: لآالله کُوائی الله مُحَدَّمَ لَدُّ رُسُولُ الله کی گوائی دینالین الله مُحَدِّمَ لَدُّ رُسُولُ الله کی گوائی دینالین الله منالین کی گوائی میادت اور بندگی کے لاکن نہیں اور مجمد منالین کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، ذکو قادا کرنا، جج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

(بخاری)

﴿2﴾ عَنْ جُبَيْوِ بْنِ نُفَيْرِ دَحِمَهُ اللهُ مُوْسَلًا قَالَ:قَالَ دَسُوْلُ اللهِ مَلْتَظِيْهِ: مَا أُوْحِىَ إِلَىً أَنْ أَجْسَعَ الْسَمَالَ، وَأَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ، وَلَكِنْ أُوْحِىَ إِلَى أَنْ: سَيِّعْ بِحَمْدِ دَبِك وَكُنْ مِنَ السَّجِدِيْنَ، وَاعْبُدْ دَبَّك حَتَّى يَاتِيك الْيَقِيْنُ.

رواه البغوى في شرح السنة، مشكاة المصابيح، وقم: ٢٠٦٥

حفرت جبر بن نفیر رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا:

میں دیا گیا کہ میں مال جح کروں اور تا جر بنوں بلکہ مجھے بیت کم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے

رب کی تبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز بڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت

میں منفول رہیں یہاں تک کہ آپ کوموت آجائے۔

(شرن النہ معکا قالمان کی)

پابندی کی اور زکوۃ اداکی توان کے رب کے پاس ان کا تواب محفوظ ہے اور نہ ان کو کسی متم کا خوف ہوگا اور نہ وہ گئین ہول گے۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لِمِبَادِى الَّذِيْنَ امَنُوا يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَا نِيْةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِللَّ ﴾ [ابرهمم: ٣١]

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہدو بیک کہ دو بیک کے دوہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو بچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید وفر وخت ہوگ (کہ کوئی چیز دے کرنیک اعمال خرید لئے جائیں) اور نہ اس دن کوئی دوتی کام آئے گی (کہ کوئی دوست شمیں نیک اعمال دے دے)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ رَبَّنَاوَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾ [ابزميم: ٤٠]

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فر مائی: اے میرے دب! جھے کو اور میری اولا د کونماز کا خاص اہتمام کرنے والا بناد یجئے۔اے ہمارے دب!اور میری بیدعا قبول کر لیجئے۔ (ابراہیم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اللَّي غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ ۗ إِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ [بنى اسرائيل: ١٧٨]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی کیا ہے ارشاد فرمایا: زوالِ آفاب سے لے کر رات کا اند حیرا ہونے تک نمازیں اداکیا کیجئے یعنی ظہر ،عصر ،مغرب،عشاء اور فجر کی نماز بھی اداکیا سیجئے۔ بیٹک فجر کی نماز (اعمال کھنے والے ) فرشتوں کے حاضر ہونے کا دفت ہے۔ (نی اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَّوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المومنون:٩]

(الله تعالى نے كامياب ايمان والوں كى ايك صفت يه بيان فرمائى كه )وہ اپنی فرض نمازوں كى بإبندى كرتے ہيں۔

رَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ آإِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى



### نماز

الله تعالیٰ کی قدرت سے براہِ راست استفادہ کے لئے الله رب العزت کے اوامر کو حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے طریقہ پر بورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیا دی عمل نماز ہے۔

# فرض نمازيں

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ [العنكبوت: ١٥]

الله تعالی کاارشادہے: بیشک نماز بے حیائی اور برے کا موں سے روکتی ہے۔ (عمروت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ وَاَقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ (البقرة: ٢٧٧)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے خصوصًا نماز کی

﴿200﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِّ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: اِنَى لَأَعْرِفُ اللهِ عَنْ اَبِى ذَرِّ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَعْرِفُ اُمَّتَك؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْفُهُمْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَرْفُ اللهِ اللهِ عَرْفُهُمْ يُسِيْمَاهُمْ فِى وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّيِحُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّيِحُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِمْ مِنْ آثَرِ السَّيِحُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِمْ مِنْ آثَرِ السَّيَحِيْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسُومُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

حضرت ابوذر رہے اور حضرت ابودرداء کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم نے ارشاد فر مایا: میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن بہچان لوں گا، صحابہ کرام کے ارشاد فر مایا: میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو کسے بہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں انہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جانے کی دجہ سے بہچانوں گا اور انہیں ان کے چرول کے نور کی دجہ سے بہچانوں گا جو مجدول کی کشرت کی دجہ سے ان پر نمایاں ہوگا۔ اور انہیں ان کے چرول کے نور کی اور مہوگا۔ اور انہیں ان کے ایک (خاص) نور کی وجہ سے بہچانوں گا جو ان کی آگے دوڑر ہا ہوگا۔ اور انہیں ان کے ایک (خاص) نور کی وجہ سے بہچانوں گا جو ان کے آگے دوڑر ہا ہوگا۔

فعائدہ: بینور ہرمؤمن کے ایمان کی روشنی ہوگی۔ ہرایک کی ایمانی قوت کے بقدراسے روشن ملے گی۔ روشن ملے گی۔ سونے کی تھی اور ایک اینٹ جاندی کی تھی۔ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے تعلوایا،وہ ہارے لئے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جم کا آدھا حصداتنا خوبصورت تھا کہتم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا اورآ دھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤاس نہر میں کو د جاؤ۔ میں نے دیکھاسامنے ایک چوڑی نہر بہدر ہی ہے اس کا پانی دودھ جیساسفیدہے۔وہ لوگ اس میں کود گئے، پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے توان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے اور بدآپ کا گھر ہے،میری نظر او پراتھی تو میں نے سفید باول کی ظرح ایک محل دیکھاانہوں نے کہا: یہی آپ کا گھرہے۔ میں نے ان سے کہا: بَارَك اللهُ فِي كُمَا (الله تعالی تم دونوں میں بركت ديس) مجھے چھوڑ و، میں اس كے اندر جاؤں۔انہوں نے کہا: ابھی نہیں لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔میں نے ان سے يو جها: آج رات ميس في عجيب چيزيس ديلهي بيس، يد كيا بيس؟ انهول في مجه سے كها: اب مم ہ ۔ ہ آپ کو بتاتے ہیں: (پہلا شخص) جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کا سر پھر سے کچلا جارہا تھا۔ وہ ہے جوقر آن سیکھتا ہے اوراس کوچھوڑ دیتا ہے (نہ پڑ ھتا ہے نیمل کرتا ہے) اور فرض نماز چھوڑ کر سوجاتا ہے۔ ( دوسرا ) وہ تخص جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کے جڑے، نتھنے اور آئلے کوگدی تک چیرا جار ہاتھا ہیوہ ہے جوشح گھرسے نکل کرجھوٹ بولٹا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں بھیل جاتا ہے۔ (تیسرے) وہ نظے مرداور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا ز نا کارمر داورعورتیں ہیں۔(چوتھے) وہ تخص جس کے پاس ہے آپ گذرے جونہر میں تیرر ہاتھا اور اس کے منہ میں پھر ڈالا جار ہاتھا سودخورہے۔ (پانچواں) وہ بدصورت آ دمی جس کے پاس ہے آپ گذرے جو آ گ جلار ہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا جہم کا داروغہ ہے جس كانام مالك ہے۔ (چھنے) وہ صاحب جو باغ ميں تھے حضرت ابراہيم النظيم ميں اوروہ يج جوان کے چاروں طرف تھے میدہ ہیں جو بجین ہی میں فطرت (اسلام) پرمر گئے۔اس پر کسی صحابی نے یو جھا: یا رسول الله مشرکین کے بچول کا کیا ہوگا؟ آپ نے ارشادفر مایا: مشرکین کے بیج بھی ں . (وہی) تھے۔اور وہ لوگ جن کا آن عاجم خوبصورت اور آ دعاجم بدعمورت تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برع عمل کئے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کردیئے۔ ( بناری )

کلیں نکالنے والا آلہ) لئے کھڑا ہے جو لیٹے ہوئے فخص کے چہرے کے ایک جانب آ کراس کا جبر اہ ختنا ، اور آئکھ گذی تک چیرتا جلا جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب بھی ای طرح کرتا ہے ابھی بیدوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہوجاتی ہے وہ ای طرح کرتا رہنا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا: سُبْ عَمَانَ الله یدونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا جلئے آگے طِئے۔ ہمآ کے چلے ایک تنور کے پاس مینج جس میں برا شور فل ہور ہاہے ہم نے اس میں جما ک کردیکھا تواس میں بہت ہے مردومورت نظے ہیں ان کے بنیجے ہے آگ کاایک شعلم آتا ہے جب دوان کوانی لیبیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخ لگتے ہیں میں نے ان دونوں سے یو چھا: بیکون لوگ ہیں؟انہوں نے کہا: چلئے آگے چلئے۔ہم آگے چلے ایک نہریہ پہنچے جوخون کی طرح سرخ تھی اور اں میں ایک شخص تیرر ہاتھااور نہر کے کنارے دوسراشخص تھا جس نے بہت سے پھر جمع کرر کھے تھ، جب تیرنے والا خض تیرتے ہوئے اس خض کے پاس آتا ہے جس نے چھر جمع کئے ہوئے ہیں تو شخص اپنامنہ کھول ویتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پھرڈال دیتا ہے (جس کی وجہ سے وہ دور ) چلا جاتا ہے۔ اور پھر تیر کروالیں ای شخص کے باس آتا ہے جب بھی سیخص تیرتے ہوئے کنارے والے شخص کے باس آتا ہے توا پنا مند کھول دیتاہے اور کنارے والاشخص ال کے مندمیں پھرڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے بوچھا: بید دونوں مخص کون ہیں؟ ان دونول نے کہا: چلئے آ کے چلئے ۔ پھر ہم آ کے چلے تو جتنے بدصورت آ دی تم نے ویکھے ہول گے ان سب سے زیادہ بدصورت آ دمی کے پاس سے ہم گذر ہے،اس کے پاس آ گ جل رہی تھی جس کو دہ کھڑ کا رہا تھا اور اس کے جارول طرف دوڑ رہاتھا۔ میں نے ان سے بوچھا: یہ خص کون ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے آگے چلئے۔ پھرہم ایک ایسے باغ میں پنچے جو ہرا بھرا تھااوراس میں موسم بہار كتام پھول تھے۔ اس باغ كے درميان ايك بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان كے بہت زيادہ لے ہونے کی وجہ سے میرے لئے ان کے سرکو دیکھنا مشکل تھا، ان کے جاروں طرف بہت سارے بیچے تھے اتنے زیادہ بیچے میں نے بھی تہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا: بیکون ہیں؟ اور بیہ نیچے كون بين؟ انبول في مجھ سے كہا: آ كے چلئے آ كے چلئے، پھر ہم چلے اور ايك بزے باغ ميں بنیج. میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ تبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کے اویر پڑھیے۔ہم اس پر چڑھے اورا لیے شہر کے قریب پنچے جواس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک این ف

فَإِذَا قَصْرٌ مِعْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هلذَاك مَنْزِلُك، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَك اللهُ فِيكُمَا، ذَرَانِيْ فَاذَخُلَهُ، قَالَا أَمَّا الْآنَ فَلاَ وَانْتَ دَاخِلُهُ، قُالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّى قَدْرَايْتُ مُنْدُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَاهلذَا الَّذِي رَايْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا اِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآوَلُ مَنْدُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَاهلذَا الَّذِي رَايْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا اِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآوُلُ اللّهِ اللّهُ بِالْحَجْرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَا لَحُدُو اللّهُ وَمَنْجُرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَنْهُ وَلِيلَا عُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَشُوشُو شَوْرُ شِدْقُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْجُرُهُ اللّهُ وَالنّه اللّهُ اللّهُ عَلَى السّلامُ وَالنّسَاءُ الْعُرَاةُ اللّهُ وَيَلْهُ الرّجُلُ اللّهُ عُلُ اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَى السّلامُ وَالمَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

رواه البخاري، باب تعبير الرؤيابعد صلاة الصبح، رقم: ٧٠٤٧

حضرت سمرہ بن جندب رفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ یو چھا کرتے سے کہ تم میں ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا (تو آپ اس کی تعبیرارشاد فرماتے) ایک صحیح رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دوفر شتے میرے پاس آئے اور جھے اٹھا کر کہا: ہمارے ساتھ چلئے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گذر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پھر اٹھائے ہوئے شخص کے سر پرزور سے پھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کمور اٹھائے کہا جا اور پھر کر ھک کر دوسری طرف چلا جا تا ہے۔ یہ جا کر پھر اٹھا کر لاتا ہے اس کا سر کہا جا تا ہے۔ یہ جا کر پھر اٹھا کر لاتا ہے اس کا سر واپس آئے اور وہی تجھے ہوئے تھے جسے پہلے تھا ویسا ہی ، وجا تا ہے۔ پہر یہای طرت پھر مارتا ہے اور وہی کچھے ہوتا ہے جو پہلے جو اتھا۔ میں نے ان دونوں سے تجب یہ اسٹھان اللہ یہ دونوں شخص کون ہیں؟ (اور یہ کیا معاملہ ، ور با ہے؟ ) انہوں نے ہم: چین آئے جا شخان اللہ یہ دونوں شخص کون ہیں؟ (اور یہ کیا معاملہ ، ور با ہے؟ ) انہوں نے ہم: چین آئے چلئے ۔ ہم آئے دونوں شخص کون ہیں؟ (اور یہ کیا معاملہ ، ور با ہے؟ ) انہوں نے ہم: چین آئے جا شخان اللہ یہ حیلے ، ہارا گذر ایک شخص پر : واجو چہ گیا ، واب اور آیک شخص پر : واجو چہ گیا ، واب اور آیک شخص کون ہوں کے بیک دونوں کے بھول کے بار ایک دونوں کے بھول کے بار اور یہ کیا ، واب کو بار ایک شخص پر : واجو چہ گیا ، واب اور آیک شخص کون ہوں کے بیک دونوں کونوں کیا ہوں کیا ہوائے کہ کونوں کیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کونوں کیا کہ کونوں کیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کے بس کونوں کیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کونوں کیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کونوں کیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کے بیا کہ دونوں کے بیا

يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَاكَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلُ الْمُرَّةَ الْأُولَلَى، قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ، مَا هلدَان؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلْقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْق لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي ٱحَدَ شِقَى وَجْهِمُ قُيْشُونِسُ شِدْقَهُ إلى قَفَاهُ، وَمَنْحِرَهُ إلى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إلى قَفَاهُ، قَالَ وَرَبُّمَا قَالَ أبورجَاءٍ: فَيُشُقُّ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوُّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَوِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوُلِ، فَمَا يَفُرُ عُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَوَّةُ الْأُولَىٰ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هٰذَان؟قَالَ: قَالًا لِيْ: إنْطَلِقْ إنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَٱتَيْنَا عَلَىٰ مِثْلِ التَّنُورِ، قَالَ وَأَحْسِبُ آنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: فَإِذَا فِيْهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا آتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَاهُولَاءِ ۚ قَالَ: قَالاَ لِيْ: إِنْطَلِق إِنْطَلِق، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهَر، حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: آحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَهُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيْرَةٌ، وَإِذَا ذَلِك السَّابِحُ سَبَحَ مَاسَبَحَ، ثُمَّ يَأْتِيْ ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغُرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيْنَطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَالْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَان؟ قَالَ: قَالاً لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْآةِ كَأَكُرُومًا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَازٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلْقُنَا فَآتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْن الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْصَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا آكَاهُ اَرَى رَاْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَان رَايْتُهُمْ قطُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ مَاهُولًا ﴿ وَقَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إلى رَوْضَهِ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِيْ: إِزْقَ، فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مُسْنِيَّةٍ مِلْيِنِ ذَهَبٍ وَلَيِنِ فِطَّةٍ، فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَقُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا لِيُهَا دِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَفْتِح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ إِنْفَهُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ،قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِكَى كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَلَنَهُبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَلْدُ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِيْ أَخْسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هَٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنَ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِى صُعُدًا

وَلَا خَتَرَقَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.

رواه الا مام مالك في الموطاءباب ماجاء في الغلول ص٤٧٦

حضرت ابو ہریرہ کھی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ فالم آدمی صرف اپناہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا: اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی تم! فالم کے ظلم سے مُر خاب (پرندہ) بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کرمر جاتا ہے۔

سوکھ کرمر جاتا ہے۔

فعاندہ: ظلم کا نقصان خودظالم کی ذات تک محد درنبیں رہتااس کے ظلم کی نوست سے مصبتیں نازل ہوتی رہتی جنگل میں کہیں داند مصبتیں ہوتا اور بالآخردہ بھوک سے اینے گھونسلوں میں مرجاتے ہیں۔
نصیب نہیں ہوتا اور بالآخردہ بھوک سے اینے گھونسلوں میں مرجاتے ہیں۔

﴿199﴾ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَسَّتُ يَعْنِى مِمَّا لِكُثِرُ أَنْ يَقُولَ لِاَصْحَابِهِ: هَلُ رَآى آحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيًا؟ قَالَ: فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَا هَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصُ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانٍ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعْنَانِي وَانَّهُمَا قَالَا لَى: الْطَلِقْ، وَإِنِّي الْعَلَى فَعَنْ مَعَهُمَا، وَإِنَّا آتَئِنَا عَلَى رَجُلٍ مُتَمْطَجِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ مِصَحْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لِرَأْمِهِ فَيُعْلَغُ زَامَتُهُ فَيَعَدَخْذَهُ الْحَجَرُهَا هُنَا. فَيَشَعْ الْحَجَرَ وَا آدی ہوی کی فرما نبرداری اور مال کی نافر مانی کرنے گئے، دوست کو قریب اور باپ کودور کرے،
مجدول میں تھلم کھلاشور مچایا جانے گئے، قوم کی سرداری فاس کرنے گئے، قوم کا سربراہ قوم کا
سب نے دلیل آدمی بن جائے ، آدمی کا اگرام اس کے شرسے بچنے کے لئے کیا جانے گئے، گانے
والی عورتوں اور ساز وباج کارواج ہوجائے، شراب عام فی جانے گئے اور امت کے بعدوالے
لگت اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے گئیس اس وقت سرخ آندھی، زلز لے ، زمین کے دھنس
جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہئے اور
ایسے بی مسلس آفات کے آنے کا انتظار کروجس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے
موتی ہے در یے جلدی جلدی گرنے گئیس۔

(تندی)

﴿196﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ مَثَلَ الَّذِئ يَعْمَلُ السَّبِ عَانِهُ وَرُعٌ ضَيَقَةٌ قَدْ خَنَقَنْهُ، ثُمَّ عَمِلَ السَّبِ عَانِهُ وَرُعٌ ضَيَقَةٌ قَدْ خَنَقَنْهُ، ثُمَّ عَمِلَ السَّبِ عَانِهُ وَرُعٌ ضَيَقَةٌ قَدْ خَنَقَنْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخُرى فَانْفَكَتْ حَلَقَةٌ أُخُرى، حَتَّى يَخُورَجَ اللَّى اللهُ عَلَيْهُ فَانْفَكَتْ حَلَقَةٌ أُخُرى، حَتَّى يَخُورَجَ اللَّى الآرْضِ.

حفزت عقبہ بن عامر رفظ اللہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاہ فرمایا: جو تحض گناہ کرتا ہے جس پرایک فرمایا: جو تحض گناہ کرتا ہے چس پرایک مثال اس شخص کی ہی ہے جس پرایک تک نزرہ ہوجس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ چھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ ہے اس زرہ کا ایک کڑی کھل جائے ، چھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے (اح ایک کڑی کھل جائے رائ کھل جائے (اح طرت نیکیاں کرتارہ اور کڑیاں کھلتی رہیں) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پر آپڑ ہے۔

طرت نیکیاں کرتارہ اور کڑیاں کھلتی رہیں) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پر آپڑ ہے۔

**خاندہ:** مرادیہ ہے کہ گئبگار گناہوں میں بندھاہواہوتا ہےاور پریشان رہتا ہے،نیکیار کرنے کا وجہ سے گناہوں کا ہندھن کھل جاتا ہےاور پریشانی دورہوجاتی ہے۔

﴿197﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَاظَهَرَ الْغُلُولُ فِى قَوْمٍ فَطُّ إِلَّا الْتَى فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ وَلَا فَشَى الزِّنَا فِى قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْءُ الْمَكْنَالَ وَالْمِيْوَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزُقْ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَى فِيْهِمُ الدَّهُ کے بارے میں اپنے ہے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کاشکر اداکرے کہ (اللہ تعالیٰ اس کوشکر نے میں اپنے نفل وکرم ہے ) اس کو ان لوگوں ہے بہتر حالت میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشکر اور جوشخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو اور میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کر نے والوں میں اپنے ہے او نے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کر نے والوں میں شارفر ما کمیں گے نشکر گذاروں میں شارفر ما کمیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شارفر ما کمیں گے نشکر گذاروں میں شارفر ما کمیں گے۔ (ترنہ کا)

﴿194﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَهُ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُوْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِرِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: دنیا مؤمن کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت ہے۔

فائدہ: ایک مؤمن کے لئے جنت میں جونعتیں تیار ہیں اس لحاظ سے بید نیا مؤمن کے اس خواند ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔ لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جو ہمیشہ کاعذاب ہے اس لحاظ سے دنیا اس کے لئے جنت ہے۔ (مرقانہ)

﴿195﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُؤلُ اللهِ مَلَئِظَةِ: إِذَا اتَّبِحَذَ الْقَيْءُ دُوَلًا، وَالْآمَانَةُ مَغْنَدُمًا، وَالْحَلَمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ المُواَتَةُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَالْآمَانَةُ مَغْرَمًا، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ المُواَتَةُ وَعَقَّ أُمَّةً، وَاذَنَى صَدِيْقَةُ وَاقْصَى آبَاهُ وَظَهَرَتِ الْآصُواتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَاكْرِمَ الرَّجُلُ مَحَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِف، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِف، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَيْمَ الْحَدُومُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

حضرت ابوہریرہ رہ فاقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جب اللہ علی میں معنی ہے اور اللہ علی اللہ علی ہے کہ اللہ علی اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے کہ المانت کو اللہ علی ہے کہ المانت کو اللہ علی ہے کہ اللہ میں ہے کہ میں ہے کہ اللہ میں ہے کہ ہے ک

(191) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَّكِلَهُ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ فُسُهُ . رواه الترمذي وقال: حديث فضالة حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل من مات رابطا، رقم: ١٦٢١

حضرت فضاله بن عبيد فَضَيْنَهُ روايت كرتے بيں كه بى كريم عَيَاللَّهُ نے ارشا وفر مايا: مجاہدوه عبدواين فس سے جہادكرے، لين فضائى خوا بشات كے خلاف چلنے كى كوشش كرے۔ (ترندى) ((192) عَنْ عُنبَةَ بْنِ عَبْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِ فَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُ عَلَى وَجُهِهِ مِنْ يَوْمَ وُلِدَ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد والطبراني في الكبير وفيه: بقية وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله وثقواسجمع الزوائد١/١٠/

حفرت عتبہ بن عبد رہ ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی مخف اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے منہ کے بل (مجدہ میں) پڑار ہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔

(منداحر،طبرانی،مجمع الزدائد)

﴿193﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِهُ يَقُولُ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ وَقَهُ فَاقْتَلَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ وَلَهُ فَاقْتَلَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ وَقَهُ فَاقْتَلَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَيْ قَالِمِي اللهِ مَنْ هُو وَقَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَمَا مِنْ مُولِكُونَهُ وَلَهُ فَاسِفَ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَمَا اللهُ مَا كُولًا مَالِمُوا الى من حواسل منكم والله عن عمال مَا اللهُ مَا اللهُ مَا يَعْدَالِهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَالِمُوا اللهُ مِن حواسل منكم والله عن حوال اللهُ مَا يَكُولُهُ وَلَاصَابِرًا اللهُ مِن حواسل منكم والله عنه عنه عنه عنه عنه والله من حواسل منكم والله من حواسل منكم والله من حواسل منكم والله عنه والله من حواسل منكم والله عنه عنه عنه عنه عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ لَمُ اللهُ الل

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوں الله تعالی اس کوشا کرین اور صابرین کی جماعت میں شار کرتے ہیں اور جس میں بید دو عادتیں نہ پائی جا کیں تو الله تعالی اس کوشکر اور مبر کرنے والوں میں نہیں کھتے۔ جوشم دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیردی کرے، اور دنیا

ملمانو! وِتریرِ هالیا کرو کیونکه الله تعالی وتربین، وتربرِ صنے کو پیندفر ماتے ہیں۔ (ابوداؤد)

فساندہ: وتر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے وتر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر پڑھنے کو پیند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہاں نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ ا

حضرت خارجہ بن حذافہ دی اللہ علیہ وایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم مارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فر مائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے ، وہ نماز وتر ہے۔اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس کا وقت نمازعشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فر مایا ہے۔

(ابوداؤد)

فائده: عربول ميس سرخ اونث بهت فيمتى مال سمجها جاتا تها ـ

﴿ 42﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِى خَلِيْلِى مَلَئِنِهُ بِثَلاثٍ: بِصَوْمِ ثَلاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ.

رزاه الطبراتي في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٠٠

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: ہرمہینے تین دن کے روز سے رکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنااور فجر کی دور کعت سنت اداکر تا۔
داکر تا۔

فاندہ: جنہیں رات کواٹھنے کی عادت ہے ان کے لئے اٹھ کروتر پڑھنا افعنل ہے اور اگراٹھنے کی عادت نہیں توسونے سے پہلے ہی پڑھ لینے جا ہمیں۔

﴿ 43 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةُ لَهُ وَلَا مِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ لِمُنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ

نعائی پراوران کے رسول پرایمان لائے ، نماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرما کیں خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرما کی پیدائش ہوئی یعنی جہاد نہ کیا ہو ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کیا ہو یاای سرز مین پر رہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی یعنی جہاد نہ کیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا لوگوں کو یہ خوشخری نہ سنادی ؟ آپ نے ارشاد فرمایا: (نہیں) کیونکہ جنت میں سودر ہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد پر جانے والوں کے لئے نارکر رکھے ہیں جن میں سے ہر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وز مین کے دمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گورتو جنت الفردوں ما نگا کرو کیونکہ وہ جنت کا رمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گورتو جنت الفردوں ما نگا کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے دخل نہریں چھوٹی ہیں۔

187﴾ عَنْ آبِى الدُّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظَةٍ: حَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَ عَ إِنْسَمَانِ دَحَلَ الْسَجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْبَحْمْسِ عَلَى وُصُوْفِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَ سُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِئِتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيلاً وَآتَى الزَّكَاةَ شَنْهُ بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْآمَانَةَ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَاأَدَاءُ الْآمَانَةِ؟ قَالَ الْعُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ اللهُ لَمْ يَأْمَنِ ابْنَ آدَمَ عَلَى صَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا. دواه الطبراني باسناد جيد، الترغيب ٢٤١/١

18﴾ عَنْ فَصَالَةَ بُنِ عُبَيْدِ الْانْصَادِي دَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ دَمُولَ اللهِ الْمُطَلِّمُ إِلَٰ: أَنَا زَعِيْهُ لِمَنْ آمَنَ بِي وَاَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي دَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ وَالْـفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَك النَّاسُ،وَإِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَٱنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ، وَٱنْفِقْ عَلَى عِيَالِك مِنْ طَوْلِك وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاك اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِي اللهِ. ﴿ رَوَاهُ احْمَدُ \*۲۲۸/

حضرت معاذ رفظیہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے دی باتوں کی وصیت فرمائی: الله تعالی کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ کرنا اگر چہ تہمیں قبل کردیا جائے اور جلادیا جائے۔والدین کی نافر مائی نہ کرنا اگر چہ وہ تہمیں اس بات کا تھم دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سازامال خرج کردو۔فرض نماز جان بو جھ کرنہ چھوڑ نا کیونکہ جو تحص فرض نماز جان بو جھ کرچھوڑ دیتا ہے وہ الله تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔شراب نہ بینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔الله تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔میدان جنگ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔میدان جنگ سے نہ بھا گنا اگر چہ تہمارے ساتھی ہلاک ہوجا کیں۔ جب لوگوں میں موت (وہا کی صورت میں) عام ہوجائے (جیسے طاعون وغیرہ) اور تم ان میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا۔گھروالوں میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا۔گھروالوں میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا۔گھروالوں میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا۔اگھروالوں میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا۔اگھروالوں میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا۔گھروالوں میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا۔الکواللہ تعالیٰ کی خزراتے رہنا۔

فعان و الماعت کے بارے میں جوار شاوفر مایا ہے وہ اطاعت کے بارے میں جوار شاوفر مایا ہے وہ اطاعت کے اور جدکا بیان ہے۔ جیسے اس حدیث شریف میں بیفر مان کہ '' اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی چیز کوشر کیک نہ کرنا اگر چہ تہمیں قبل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے'' اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہد دینے کی گنجائش ہے جب کہ دل ایمال پر مطمئن ہو۔ (مرقة)

کے بعدوہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے : اللہ کا تم ایم ان اعمال میں شرقو زیادتی کروں گا اور نیادی کروں گا اور نیا کی کروں گا۔ در سول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر اس مخص نے سے کہا تو کا میاب اور کا ایک کروں گا۔ در سول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر اس مخص نے سے کہا تو کا میاب اور کا در اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا میاب کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ ک

﴿184﴾ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةً بِنُ أَصْحَابِهِ: بَا يِعُونِي عَلَى آلا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا اللهُ عَلَى أَلْا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَغْتُلوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْرُوفِ، فَمَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

حسرت عبادہ بن صامت کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساب کا ایک بھاعت ہے جو آپ کے گر دیمیٹی تھی ، خاطب ہو کر فرمایا: مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ماتھ کی کوشر یک فیشر کے ، جوری نہیں کرد گے ، زنانہیں کرو گے ، (فشر کے ذات اللہ تعالیٰ کے دوسہ اُن بیل اولاد کو تل نہیں کروگ ، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں نگا و گے اور شری احکامات میں نافر ان نہیں کرد گے ۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ اُن نام کی مزاجی اُن اور جو دنیا میں اس کو اور جو کوئی تم میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوجائے اور بھر دنیا میں اس کو اس کی مزاجی اُن جائے گفارہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پردہ بوثی فرمائی (اور دنیا میں اس اور جاہد) تو من اس کے گفارہ کی در اور گرم نے کا کو من کرم ہے ) آخرت میں کسی در گذر فرمائی اور جاہیں تو عذاب دیں (حضرت عبادہ دی اُن فرمائے ہیں کہ ) ہم نے ان ابتوں پر آپ سے بیعت کی ۔ ابتوں پر سے بیوں پر سے

﴿ 185﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تُنْرِكُ بِاللهِ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَسَخُرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَسَخُرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَشُورُكَ مَنْ صَلَاقً مَكُنُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ مَرِئَتْ مِنْهُ ذِعَّةُ اللهِ، وَلَا تَشُورَنَ صَلَاقً مَكُنُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ مَرِئَتْ مِنْهُ ذِعَّةُ اللهِ، وَلَا تَشُورَنَ صَلَاقً مَكُنُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ مَرِئَتْ مِنْهُ ذِعَّةُ اللهِ، وَلا تَشُورَنَ صَلَاقً مَكُنُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ مَرِئَتُ مِنْ مَعْمِيلَةٍ حَلَّ سَعَمُ اللهِ عَزُوجَلًّ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْمِيلَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْمِيلَةِ حَلَّ سَعَمُ اللهِ عَزُوجَلًّ، وَإِيَّاكَ

عبادت کیا کروکسی کوان کا شریک ندهم راؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکو ۃ ادا کیا کرواور رمضان کے روز ہے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس کے قضہ میں میری جان ہے! (جواعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا)ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا جا ہتا ہووہ ان کود کھے لئے۔

﴿183﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَٱلْكُ مِن اَهُلَ مَنْهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَٱلْكُ مِن اَهُلِ نَسْجُدِ ثَائِلُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

حضرت طلحہ بن عبیداللہ دی اللہ دی اللہ دی اہل تجد میں سے ایک صاحب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوئے ،ان کے سرکے بال بھر ہے ہوئے تھے۔ہم ان کی اواز کی گنگنا ہے تو سن رہے تھے (لیکن فاصلہ پر ہونے کی وجہ سے )ان کی بات ہمیں بچھ ہیں نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہوہ رسول اللہ علی اللہ علی ہے گئے تو ہمیں بچھ میں آیا کہوہ آپ نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہوہ رسول اللہ علی کہوہ آپ اللہ علی کہوہ آپ اللہ علی کہوہ ہیں کہوہ ہیں ارشاد فر مایا: دن رات میں پائج (فرض) نمازیں ہیں۔ان صاحب نے عرض کیا: کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نمازمیرے اوپر فرض ہے؟ آپ علی ہو ارشاد فر مایا: رمضان کے رائم نفل پڑھنا چا ہوتو پڑھ سے ہو۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہیں! کیاان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ بھی پر فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! مگر نفل روزہ رکھنا چا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ (اس کے بعد) رسول اللہ علیہ وسلم نے زکو ہ کا ذکر فر مایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا: کیا زکو ہ کے علاوہ بھی کوئی صد قد میں جن رفرض ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! مگر نفلی صد قد وینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس میں مدتہ بھی پر فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا: کیا زکو ہ کے علاوہ بھی کوئی صد قد وینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس

﴿180﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ آسُهُم، الْإِسْلَامُ سَهُمْ وَالصَّلَامُ سَهُمْ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمْ وَالصَّلَامُ سَهُمْ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمْ وَالصَّيَامُ سَهُمْ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمْ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنْكُرِسَهُمْ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ سَهُمْ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ. رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وفقه احمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٩١/١

حفرت حذیفہ کی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اسلام کے آٹھ جے (اہم) ہیں۔ ایمان ایک حصہ ہے، جج کرنا کیے حصہ ہے، اللہ تعالیک حصہ ہے، اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے، بلا شہدہ وہ خض نا کام ہے جس کا ہم کی کا تعمیم کرنا ایک حصہ ہے، برائی سے کسی میں بھی ) کوئی حصہ ہے، بلا شہدہ خصوں میں ہے کسی میں بھی ) کوئی حصہ ہیں۔ (برار مجمع الزوائد)

﴿181﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلْئِلِثِ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لِلْهِ وَتَشْهَدَ اَنْ لاَ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ.

(الحديث) رواه احمد ۱۹/۱ ۳۱۹

رواه البخاري،باب وجوب الزكاة، رقم:١٣٩٧

حضرت ابو ہریرہ دھی فرماتے ہیں کہ دیہات کے دہنے والے ایک صاحب رسول اللہ ملی اللہ علیہ والے ایک صاحب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلے اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی ہاد یکئے جس کے کرنے سے میں جنت میں واخل ہوجاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی

فر مادیے ہیں۔اس کے بعداس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب بیر ہتا ہے کہ ایک نیکی بردس گنا سے سات سوگنا تک تواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پروہ اس ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس ہے بھی درگذر فر مادیں توبات دوسری ہے۔ (بناری)

فاندہ: زندگی میں اسلام کے حسن کا آنامیہ کددل ایمان کے نور سے روش ہوا ورجسم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے آراستہ ہو۔

﴿178﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُسَحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَلَيْكُم، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيلًا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان الايمان والإسلام .....، رقم: ٩٣

حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اسلام (کے ارکان میں سے ) یہ ہے کہ (دل وزبان سے ) تم بیشہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اِللہ بیس (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں ) اور یہ کہ تھ ﷺ ان کے رسول ہیں اور نماز ادا کروں زکو قادا کروں ماہ رمضان کے روزے رکھواورا گرتم حج کی طاقت رکھتے ہوتو جج کرو۔ (مسلم)

﴿179﴾ عَنْ اَبِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي طَلَطِهُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ 
بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلُوةَ وَتُوْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ
وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتَسْلِيْمُك عَلَى اَهْلِك فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ
يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ.

رواه الحاكم في المستدرك ٢١/١ وقال: هذا الحديث مثل الاول في الاستقامة

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ بی کریم علیا آپھیے نے ارشادفر مایا: اسلام میہ کم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور ان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھ ہراؤ، نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، مضان کے روزے رکھو، جج کرو، نیکی کا تھم کرو، برائی سے روکو، اور اپنے گھر والوں کوسلام کرو۔ جس شخص نے ان میں ہے کسی چیز میں کچھ کسی کی تو وہ اسلام کے ایک حصہ کو چھوڑ رہا ہے اور جس نے اسلام سے منہ پھیرلیا۔ (متدرک مائم)

فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں: دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ ہے۔گھر والے، مال اورعمل ساتھ جاتے ہیں۔ پھر گھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اورعمل ساتھ رہ جاتے ہیں۔ کھر کھر والے اور مال واپس آ جاتا ہے اور عمل ساتھ رہ واتا ہے۔

﴿176﴾ عَنْ عَمْوٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ خَطَبَ يَوْمُافَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرِّ وَالْفَاجِرُ اَلاَ وَإِنَّ الآخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِى فِيْهَا الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرِّ وَالْفَاجِرُ اَلاَ وَإِنَّ الآخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِى فِيْهَا مَلِكُ قَادِرٌ ، أَلاَ وَإِنَّ الشَّوَ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّوَ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي النَّارِالاَ فَاعْمَلُوا وَانْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ ، وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى اَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ اللهِ عَلَى حَذَرٍ ، وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى اَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ اللهُ عَنْقُولُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةً ، مَنذالشانعي ١٤٨/١٤٨

حفرت عمر وظیفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیفی نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا :غور سے سنوہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے (اوراس کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہے اس میں ہرا چھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقررہ وقت پرآنے والی مجی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔غور سے سنو، ساری بھلا ئیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہوشم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہوشم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہوشم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں ایک جہنم میں ہیں ۔ ایک طرح سمجھ لو، جو کچھ کر واللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کر واور سمجھ لو، تم اپنے اپنے ابنے اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در بار میں پیش کئے جاؤ گے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کوبھی دیکھ لے گا۔

(مند، شافعی)

﴿177﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُوْلُ: إِذَا اَسُلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّنَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ وَالسَّيِئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا.

رواه البخاري،باب حسن إسلام المر، وقم: ١

حفرت ابوسعیدخدری فی الله علیہ وایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آجا تا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف الله تعالیٰ کارشادہے: اور جو پچھتم کود نیامیں دیا گیاہے وہ تو صرف دنیا کی چندروزہ زندگی گذارنے کا سامان اور یہاں کی (فناہونے والی) رونق ہے اور جو پچھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باتی رہنے والاہے، کیاتم اتن بات بھی نہیں ہجھتے ؟

#### احاديثِ نبويه

﴿174﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: بَادِرُوا بِالْاعْمَالِ سَبْعًا، هَـلْ تَـنْتَظِرُونَ اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، آوْ غِنى مُطْغِيًا، آوْمَرَضًا مُفْسِدًا، آوْهَرَمًا مُفْنِدًا، أوْ مَوتًا مُجْهِزًا آوِالدَّجَالَ فَشَرُّ خَائِبٍ يُنْتَظَرُ آوِالسَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ آدْهلى وَآمَرُّ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في المبادرة بالعمل، وقم: ٢٣٠٦

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي طبع دارالباز

حضرت ابو ہریرہ رہے ہوں کے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سات چیز وں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو کیا تمہیں ایس تنگدی کا انظار ہے جو سب کچھ بھلاد ہے، یا ایس مالداری کا جوسرکش بنادے، یا ایس بالدی بیاری کا جونا کارہ کردے، یا ایس بردھا ہے کا جوشل کھودے، یا ایس موت کا جواچا تک آجائے (کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ماتا) جو تقل کھودے، یا ایس موت کا جواچا تک آجائے (کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ماتا) یا د قبال کا جو آنے والی چیسی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا ؟ قیامت تو بردی کے خت اور بردی کروی چیز ہے۔

فساندہ: مطلب بیہ کہ انسان کو ان سات چیزوں میں سے کسی چیز کآنے سے میلئے نیک اعمال کے ذریعہ اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہئے کہیں ایسانہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں ہے کوئی رکاوٹ آجائے اور انسان اعمال صالحہ سے کوئی رکاوٹ آجائے اور انسان اعمال صالحہ سے کورم ہوجائے۔

﴿175﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ فَلاَثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

رواه مسلم، کتاب الزهد: ۷٤۲٤

حضرت انس بن ما لک هٰ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰه علیه وسلم نے ارشاد

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلَمْ يَرَوْاكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَهُمْ فِي الْآرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِلْرَارًا ص وَّجَعَلْنَا الْآنْهٰرَ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكُنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَانْشَانَا مِنْ ابَعْلِهِمْ قَرْنًا اخَرِيْنَ ﴾ (الاسام: ٦)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے دیکھانہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی الی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایک قوت دی تھی کہتم کو وہ قوت نہیں دی (جسمانی قوت، مال کی فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمروں کا دراز ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے بینے سے نہریں جاری کیں پھر (باوجوداس قوت وسامان کے) ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سببہلاک کردیا اور ان کے بعدان کی جگدوسری جماعتوں کو بیدا کردیا۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبِلْقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدُ رَبِّكَ فَوَالِهَ قَوَالِهِ قَوَالِهِ قَوَالِهِ قَوَالِهِ قَوَالِهِ قَوَالِهُ قَوَالِهُ وَخَيْرٌ آمَلًا ﴾ والكهف: ٤٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور اولا دتو دنیا کی زندگی کی (فنا ہونے والی) رونق ہیں اور الہ تھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور اولا دتو دنیا کی زندگی کی (فنا ہونے والی) رونق ہیں اور اللہ علیہ اللہ تعنی اللہ تھا ہے المتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں لعنی الیہ المتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں لعنی الیہ المتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں اور آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ ثواب المال پر جوامیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برمکس مال واسباب سے امیدیں پوری نہیں ہوتیں۔ (ہنس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ طُ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَوُوْآ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو کچھے تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہوجائے گا اور جو ممل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ (نیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَمَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدُ اللهِ خَيْرُوَّابُقَى ۗ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ﴾ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی ،اس نے بوی کامیا بی حاصل کی ۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ طُ وَاللهُ غَفُوْرٌرَّ حِيْمٌ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول عظی ہے ارشاد فرمایا: آپ کہد دیجئے کہ اگرتم الله تعالی سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے اور الله تعالی بہت بخشے والے مہربان ہیں۔
(ال عمران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بینک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ (مریم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُوْمِنْ فَلا يَخْفُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُومُو مِنْ فَلا يَخْفُ ظُلْمًا وَلا يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُومُو مِنْ فَلا يَخْفُ طُلْمًا وَلا يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُومُو مِنْ فَلا يَخْفُ طُلْمًا وَلا يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُومُو مِنْ فَلا يَخْفُ طُلْمًا وَلا يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُومُو مِنْ فَلا يَخْفُ طُلْمًا وَلا يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُومُومُ مِنْ فَلا يَخْفُ طُلْمًا وَلا يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُومُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُومُ مُنْ الصَّلِحْتِ وَهُومُ مُومًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا اس کواس کے ممل کا پورا بدلہ ملے گا اور اس کونہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی ح<sup>ی تل</sup>فی کا لیعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کئے بغیر ککھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم ککھ کرحق تلفی کی جائے گی۔ (لحہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ١٦ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ ﴾

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جو محض اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے تواللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کردیتے ہیں اور اس کوایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں ہے اس کو خال بھی نہیں ہوتا۔ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا آرْسُلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [النساء: ٦٤]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہرایک رسول کوای مقصد کے لئے بھیجا کہ الله تعالیٰ کی توفق سے ان کی اطاعت کی جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ٢ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ا ﴾ [الحنر: ٧]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جو پچھتمہیں رسول دیں وہ لےلواور جس چیز سے روکیس رک جایا کرو(لیعنی جو تھم بھی دیں اس کو مان لو)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاَحِرَ وَذَكَرَاللهُ كَيْئُوا ﴾ والله والله عند الله الله الله عند الله والله الله والله الله والله وا

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمہارے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے خاص طور سے اس مخص کے لئے جواللہ تعالی اور قیامت کی امیدر کھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاوکرتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ آنْ تُصِيْبَهُمْ فِنْنَةٌ آوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ﴾

الله تعالی کاار ثادہ: جولوگ الله تعالی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے فررنا چاہئے کہان پرکوئی آفت آ جائے یاان پرکوئی ورونا کے عذاب نازل ہو۔ (نور)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْأَنْنَى وَهُوَمُوْمِنْ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيْوةً طَيِّبَهُ عَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [النحل:٩٧]

الله تعالی کارشادہ: جوشخص کوئی نیک کام کرے مرد ہویا عورت، بشرطیکہ ایمان والا ہوتو ہم أسے ضرورا تھی زندگی بسر کرائیں گے (بید و نیا میں ہوگا اور آخرت میں) ان کے اجھے کا موں کے بدلے میں ان کواجر دیں گے۔ مند میں ان کو اجر دیں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [الاحزاب: ٧١]

# تعميلِ اوامر ميں كاميا في كاليقين

الله تعالی کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کے لئے الله تعالی کے اوامر کو حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیاو آخرت کی تمام کامیا ہوں کا یقین کرنا۔

#### آياتِ قرآنيه

قَىالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصْى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ طُومَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الاحزاب:٢٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب الله تعالی اور ان کے رسول علیقی کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باتی رہے یعنی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کام کریں یا نہ کریں بلکۂ ل کرتا ہی ضروری ہے اور جوخص الله تعالی اور ان کے رسول علیقی کی تافر مانی کرے گاتو وہ یشن کھلی ہوئی گمراہی میں جلا ہوگا۔ دون کو پیدا کیا تو جرئیل (القیلی) سے فرمایا: جرئیل جاؤجہنم کودیکھوانہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آکرعرض کیا: اسے میرے رب! آپ کی عزت کی قسم جوکوئی بھی اس کا حال سے گا اللہ تعالیٰ من داخل ہونے سے بچے گا یعنی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا پھر فرمایا: جرئیل اب جاکر دیکھوانہوں نے جاکر دیکھا۔ پھرآ کرعرض کیااے میرے رب! آپ کی عزت کی قسم ، آپ کے بلند مرتبہ کی قسم! اب تو جھے بیڈر کری گھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ کے سکے گا۔ (ابدداؤد)

قَطْرَةً مِنَ الزَّقُوْمِ قُطِرَتْ فِى دَارِ الدُّنْيَا لَافْسَدَتْ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب ماجاء في صفة شراب اهل النار، رقم:٥٨٥ ٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فیل نے بیآیت تلاوت فرمائی "اِ تَفُوا الله حَقَّ تُقَیّه وَ لَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " ترجمه: الله تعالی سے دُرا کی " ترجمه: الله تعالی سے دُرا کی کروجیسا اس سے دُرنے کا حق ہے اور (کامل) اسلام ہی پرجان دینا۔ (الله تعالی سے اور ان کے عذاب سے دُرنے کے بارے میں (آپ نے بیان فرمایا: " ذَقُّوه " کا گرا کی قطرہ دنیا میں کے عذاب سے دُن میں بسے والوں کے سامانِ زندگی کو خراب کردے ، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جسکا کھانا ہی زقوم ہوگا (زقوم جہنم میں بیدا ہونے والا ایک درخت ہے)۔ (تندی)

﴿173﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَظِلْهِ قَالَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِيْرِيْلَ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا مُعَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: آيْ رَبِّ وَعِزَّتِك! لاَ يَسْمَعُ بِهَا آحَدُ إلَّا وَذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبْ فَانْظُرْ الِيْهَا فَذَهَبْ فَانْظُرْ الِيْهَا فَذَهَبْ فَانْظُرْ الِيْهَا فَذَهَبْ فَانْظُرْ الِيهَا فَذَهَبْ فَانْظُرْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی وسلم نے ارشاد فرمایا:
جب الله تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جرئیل (النینیہ) سے فرمایا: جا وُ جنت کو دیکھو، انہوں نے
جا کردیکھا۔ پھر الله تعالیٰ سے آ کرعرض کیا: اے میرے رب! آپ کی عزت کی تم جوکوئی بھی اس
جنت کا حال سے گا وہ اس میں ضرور پنچے گا یعنی تینیخے کی پوری کوشش کرے گا بھر اللہ تعالیٰ نے اس
کونا گوار یوں سے گھیر دیا یعنی شری احکام کی پابندی لگادی، جن پر عمل کرنانفس کونا گوار ہے۔ پھر
فرمایا: جرئیل اب جا کردیکھو چنا نچے انہوں نے جا کردیکھا۔ پھر آ کرعرش کیا: اے میرے رب!
آپ کی عزت کی تم اب تو مجھے ہے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے

﴿170﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى إِنْعَم اَهُلِ

لَمُنْيَا، مِنْ آهُلِ السَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةً: ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ اهَلْ

يُتَ خَيُرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، وَاللهِ يَا رَبِّ الرَّيُولِي بِاَشَدِ النَّاسِ بُوسًا

ي الدُّنْيَامِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَعُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ اهَلُ رَايْتَ بُوسًا

عُرْ؟ هَلْ مَرَّبِك شِدَّةً قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، وَاللهِ يَارَبِ المَامَرُ بِي بُوسٌ قَطُ ، وَلَا رَايْتُ شِدَّةً

طُر ؟ هَلْ مَرَّبِك شِدَّةً قَطُ ؟ فَيَقُولُ: لَا ، وَاللهِ يَارَبِ المَامَرُ بِي بُوسٌ قَطُ ، وَلَا رَايْتُ شِدَّةً

طُر ؟ هَلْ مَرَّبِك شِدَةً قَطُ ؟ فَيقُولُ: لَا ، وَاللهِ يَارَبِ المَامَرُ بِي بُوسٌ قَطُ ، وَلَا رَايْتُ شِدَّةً

حضرت انس بن ما لک فضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن دوز خیوں میں سے ایک ایسے خص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی ،اس کو دوز خ کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے بوچھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے ، اور کیا بھی عیش وآرام کا کوئی در تھ پر گزرا ہے؟ وہ اللہ کی تم کھا کر کہے گا بھی نہیں میر بے رب! اسی طرح ایک شخص جنتوں میں سے ایسالایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گذری ہوگی ،اس کو جنت میں ایک خوط دیا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گذری ہوگی ،اس کو جنت میں ایک خوط دیا جائے گا بھراس سے بوچھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی دکھ دیکھا ہے ، کیا کوئی دور تھی پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی تئم کھا کر کہے گا بھی نہیں میر بے رب! بھی کوئی تکلیف بھی پر تکلیف بھی پر تکلیف کی گزرا ہے ؟ وہ اللہ کی تنمیں دیکھی۔ (سلم)

﴿171﴾ عَنْ سَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مَلَّئِلُهُ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى تَرْقُوتِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى تَرْقُوتِهِ . وواه مسلم، باب جهنم ،رقم: ١٧٧٠

حضرت سمرہ بن جندب بھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ بھی نے ارشادفر مایا: بعض دوزنیوں کو آگ ان کے مختوں تک پکڑے گی اور بعضوں دوزنیوں کو آگ ان کے مختوں تک پکڑے گی اور بعضوں کوان کی کمرتک پکڑے گی اور بعض کوان کی ہنسپلی (گردن کے بیچے کی ہڈی) تک پکڑے گی۔ کوان کی کمرتک پکڑے گی اور بعض کوان کی ہنسپلی (گردن کے بیچے کی ہڈی) تک پکڑے گی۔ (مسلم)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُوْلَ اللهِ مَثْلَيْكُ قَواَ عَلِيهِ الْآيَةَ ﴿اتَقُوا اللهُ عَلَيْتُهُ وَاتَقُوا اللهُ عَلَيْكُ وَاتَّهُم مُسْلِمُوْنَ﴾ (البقرة: ١٣٢) قَالَ دَمُوْلُ اللهِ مَلْطِنْكُ: لَوْ أَنَّ

جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تواللہ تعالی ان ہے ارشاد فرمائیں گے: کیاتم چاہتے ہو کہ میں تم کو میں تم کو جد بیات مر یدایک چارے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت مزید ایک چا کہ وہ بیات کے عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کروں؟ وہ کہیں گے: کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کردیئے اور کیا آپ نے ہمیں دوز خ ہے بچا کر جنت میں داخل نہیں کردیا؟ (اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں، بندوں کے اس جواب کے بعد) پھر اللہ تعالی پردہ ہٹادیں گے (جس کے بعدوہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے) اب ان کا حال سے ہوگا کہ جو کچھاب تک انہیں ملاتھا اس سب سے زیادہ محبوب ان کے لئے اپنے رب کے دیدار کی فقت ہوگی۔ (مملم)

﴿168﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكِمْ : لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِيغْمَةٍ، اِنَّكَ لَا تَدْرِىٰ مَا هُوَ لَاقِ بَعْدَ مَوْتِهِ، اِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوْتُ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ، ٦٤٣/١

(شرح السنة ١٤/٥٢٩)

الْقَاتِلُ:النَّارُ

حضرت الو ہریرہ کھی فرماتے ہیں کہ بی کریم علی نے ارشادفر مایا: تم کسی گنا ہگارکو نعتوں میں دیکھ کراس پردشک نہ کروہ تہمیں معلوم نہیں موت کے بعداس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔اللہ تعالی کے یہاں اس کے لئے ایک ایسا قاتل ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی (قاتل ہے مراددوزخ کی آگ ہے۔ اللہ دوزخ کی آگ ہے۔ سمیں وہ رہے گا)۔

المران ہج الزوائد)

﴿169﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلِكُ قَالَ: نَارُكُمْ جُوْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُـوْءً ا مِـنْ نَـارِ جَهَـنَّـمَ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيْةٌ، قَالَ: فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُوْءً ا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. (واه البحارى، باب صفة الناروانها محلوقة، رقم: ٢٢٦٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تہماری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! یبی (دنیا کی آگ) کا فی تقی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخ کی آگ · دنیا کی آگ کے مقابلہ میں اُنہتر ۲۹ درجہ برد حادی گئی ہے۔ ہر درجہ کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابرہے۔ رواه مسلم، باب في صفات الجنة واهلها، رقم: ٢ ٥ ٧١

حضرت جابر رہ اللہ اسے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوارشار فرماتے ہوئے سنا: جنتی جنت میں کھا ئیں گے اور پئیں گے (لیکن) نہ تو تھوک آئے گا، نہ پیثاب پائخانه ہوگا اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت ہوگی۔صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: کھانے كاكيا بوكا؟ لينى بضم كيم بوكاآب نے ارشادفر مايا: وْكارآئے كى اور پسيند مشك كے ليينے كى طرن ہوگالینی غذا کا جواثر نکلنا ہوگا وہ ڈکاراور پسینہ کے ذریعینکل جایا کرے گا اور جنتیوں کی زبان پرالله تعالی کی حمد وسیج اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ (ملم) ﴿ 166﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَكُ ۖ قَالَ: يُسَادِيٰ مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْحَيُوا فَلا تَمُؤْتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلا تَهْرَمُوا اَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْاَسُوا اَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّا رَجَّلَ: ﴿ وَنُوْدُوا آن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِ نَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾

رواه مسلم، باب في دوام نعيم اهل الجنة .....، رقم: ٧١٥٧

حفرت ابوسعید خدری در مفرت ابو بربره در مفتید سے روایت ہے کدرسول الندعیف نے ارشادفر مایا: ایک یکارنے والا جنتیول کو یکارے گا کہتمہارے لئے صحت ہے بھی پیار نہ ہو گے، تہارے لئے زندگی ہے بھی موت نہ آئے گی جمہارے لئے جوانی ہے بھی بڑھا پانہیں آئے گا اورتہارے لئے خوشحالی ہے بھی کوئی پریشانی نہ ہوگ ۔ بیرحدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں السُّتِعَالَى فِي ارشاد فرمايا: " وَنُودُو آ أَنْ تِسلُّكُمُ الْجَنَّةُ أُودِ فَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ" ترجعه: اوران سے بگار کر کہا جائے گار جنت تم کوتمہار اعال کے بدلےوی گئے ہے۔

﴿ 167﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلْكِظِهُ قَالَ: إِذَا دَحَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، فَالَ بَقُولُ اللهُ تَعَالَى: تُويْدُونَ شَيْئًا آزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: آلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ آلَمْ تُدْجِلْنَا الْعِنْهُ وَتُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْنًا آحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ رواه مسلم، باب البيات رؤية العومنين في الآخرة سسبرقم: ٤٤٩ فضرت صبیب رضی است سے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب

سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

رواه البخارى، باب ماجاء في صفة الجنة .....، رقم: ٢٢٥٠

حضرت مل بن سعد رفظ الله سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی کم سے کم جگہ بھی دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس سے بہتر (اور زیادہ قیمتی ) ہے۔

﴿163﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : وَلَقَابُ قَوْسِ آحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَم مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ آهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اللهُ وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ آهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اللهُ وَضِعُ قَدَم مِنَ الْجَنَّةِ عَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَةُ مَا اللهُ وَمَا فِيهُا يَعْنِى الْجَمَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهُا وَلَمَا مَا اللهُ فَيْ اللهُ وَمَا فِيهُا لَهُ وَمَا فِيهُا .

حضرت انس فظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: جنت میں تہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو پھھاس میں ہے اس ہے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت (جنت سے ) زمین کی طرف جھا نکے تو جنت سے لے کر زمین تک (کی جگہ کو) روش کردے اور خوشبو سے بھردے اور اس کا دویشہ بھی دنیا اور دنیا میں جو کھھے اس سے بہتر ہے۔

کھھے اُس سے بہتر ہے۔

(جناری)

﴿164﴾ عَنْ آبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةُ، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا، وَافْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ ﴿وَظِلِّ مَّمْدُودٍ﴾.

رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود، رقم: ١٨٨١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِی نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوسال چل کربھی اس کو پارنہ کر سکے اورتم چا ہوتو ہے آیت پڑھو ''وَظِلِّ مَّمْدُوْدِ" اور (جنتی) لیجسا یوں میں (ہوں گے)۔ (بناری)

﴿165﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِئُ يَلَّكُ يَقُولُ: إِنَّ آهْلَ الْجَنَّةِ يَاكُلُونَ فِيهِا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ

وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّارُحَقِّ، أَذْ خَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. زَادَ جُنَادَةُ:مِنْ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ الطَّمَانِيَةِ آيِهَا شَاءَ.

103

رواه البخاري،باب قوله تعالى يأهل الكتاب .....،رفم: ٣٤٣٥

رواه البخاري،باب ماجاء في صفة الجنة ..... ،رقم: ٢٢٤٤

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حدیث قدی ایک کرتے ہوئے البی تعتیں تیار کر رکھی ہیں ایک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے البی تعتیں تیار کر رکھی ہیں جن کونہ کی آ تھے نے دیکھانہ کی کان نے سنا اور نہ کی انسان کے دل میں بھی ان کا خیال گزرا۔ اگرتم جا ہوتو قر آن کی ہی آ ہے بر وسو: "فَلا تَعْلَمُ مَن فَفْ سَسْ هَا آ اُخْ فِي لَهُمْ مِن فُرُّ وَ اعْدُنِ" منر جمعه : کوئی آ دی بھی اُن تعتوں کوئیں جانتا جوان بندوں کے لئے چھپا کر کھی گئی ایل جن میں ان کی آئھوں کے لئے چھپا کر کھی گئی ایل جن میں ان کی آئھوں کے لئے شندک کا سامان ہے۔

﴿ 162﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَّهُ: مَوْضِعُ

یہ نہر کور ہے جوآپ کے رب نے آپ کو عطافر مائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی (جواس کی تہدید سی تھی) وہ نہایت مہلنے والی مشک تھی۔ (بخاری)

﴿158﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ اَبْيَصُ مِنْ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَدًا.

رواه مسلم ،باب البات حوض نبينا .....رقم: ٩٩١١

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے حض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں لیعنی اس کی لمبائی چوڑ ائی برابر ہے اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک ہے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسان کے تاروں کی طرح (بے شار) ہیں جواس کا پانی پی لے گااس کو بھی پیاس نہیں گے گی۔

(سلم)

فاف : "حوض كى مسافت ايك ميني كى ب اس كا مطلب يه ب كه الله تعالى في جو حوض كوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كوعطا فرمايا ب وه اس قدرطويل وعريض ب كه اس كى ايك جانب سے دوسرى جانب تك ايك ميني كى مسافت ہے۔

﴿159﴾ عَنْ سَـمُـرَةَ رَضِـىَ اللهُ عَـنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ ۚ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُوْنَ أَيُّهُمْ وَارِدَةً وَإِنِّى أَرْجُوْاَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب،باب ماجاء في صفة الحوض،رقم: ٣٤٤٣

﴿160﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَلَطُ ۖ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ اِلهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَةُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ وَأَنَّ مُـحَـمَّـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُولُهُ وَآنَ عِيْسِنَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَوِيْفًا.

رواه مسلم، باب ادني اهل الجنة منزلة فيها، رقم: ٢٨٦

حفرت حذیفه فظیه اور حفرت ابو بریره فظیه فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن صفتِ امانت اورصلہُ رحمی کو (ایک شکل دے کر ) حجھوڑ دیا جائے گا۔ بیہ رونوں چزیں پُل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہوجائیں گی (تا کہاین رعایت کرنے والوں کی سفارش اور ندرعایت کرنے والوں کی شکایت کریں ) تمہارا پہلا قافلہ ملی صراط ہے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزرجائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، بكل كاطرح تيز گذرنے كاكيامطلب موا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: كياتم نے بجلي كو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بکل بحرمیں گذر کر لوٹ بھی آتی ہے۔ اس کے بعد گذرنے والے ہوا کا طرح تیزی ہے گذریں گے پھرتیز پرندوں کی طرح پھرجواں مردوں کے دوڑنے کی رفتار ے غرض ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی اور تمہارے نبی علی<sup>الی</sup> بل صراط پر کفرے ہوکر کہدرہے ہول گے اے میرے رب!ان کوسلامتی سے گذار دیجے ان کوسلامتی سے گزارد تیجئے، یہاں تک کہایسے لوگ بھی ہوں گے جواپیے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے بل صراط پر گھسٹ کر ہی چل سکیں گے۔ بل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آگٹڑے لئکے ہوئے ہول گے جس کے بارے میں تھم دیا جائے گاوہ اس کو پکڑلیں گے ۔ بعض لوگوں کوان آئکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی وہ تو نجات پا جا ئیں گے اور بعض جہنم میں دھکیل دیتے جا ئیں گے۔ حفرت ابو ہریرہ فظی فرماتے ہیں جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بلشب<sup>ج</sup>نم کی گہرائی سترسال کی مسافت کے برابرہے۔ (مسلم)

﴿157﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْظِيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا آنَا آسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ لِنَا آنَا إِسْيُرُ فِي الْجَنَّةِ لِنَا اللَّوْ الْمُحَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَلَذَا يَا جِبْوِيْلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْنَرُ الَّذِيْ الْجَنَّةُ الْكُوْنَرُ الَّذِيْ الْجَنَّةُ الْكُوْنَرُ الَّذِيْ الْجَنَّةُ الْكُوْنَرُ الَّذِيْ وَالْمُؤْمَدُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَالَاللَّالَالِلْمُ اللَّلِي الْمُعَلِّلُولَ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلِي الْمُعَلِّةُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللللللْمُ اللَّلِي اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ اللَّاللللللللْمُ اللللللللللِمُ الللللللللْمُ الللللللللللِمُ الل

حفرت انس بن ما لک فی مرات کرتے ہیں کہ دسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جنت میں جئے کے دوران میراگر را یک نبر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھو کھلے موتول سے تیار کئے بوئے کنبر سے میں نے جبر کیل القیامی نے کہا کہ بوئے کنبر سے ہوئے کہا کہ کہا کہ

﴿154﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يَخُوُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ مَلَئِكُ فَيَا خُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّونَ الْجَهَنَّمِيَيْنَ.

رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم:٢٥٦٦

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله عَلِی نَفِی نَفِ ارشاد فر مایا: لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی شفاعت پر سیا لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ (جناری)

﴿155﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: اِنَّ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَشْفَعُ لِـلْـفِئامِ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْرَّجُل حَتَّى يَدْخُلُواالْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب منه دخول سبعين الفاسس، رقم: ٢٤٤٠

حضرت ابوسعید ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: میری امت میں بعض افرادوہ ہوں گے جوقو موں کی شفاعت کریں گے۔ یعنی ان کا مقام بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کوقو موں کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گے اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گے۔ کیس گے (اللہ تعالیٰ ان سب کی سفار شوں کوقبول فر مائیں گے ) یہاں تک کہ وہ سب جنت میں بہنچ جائیں گے۔

#### فانده: دس سے چالیس تک کی تعدادوالی جماعت کوعفر نه ( کنبه ) کہتے ہیں۔

﴿ 156﴾ عَنْ مُحَذَيْفَةَ وَابِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا (فِيْ حَدِيْثِ طَوِيْلٍ) قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَنْهُمَا (فِيْ حَدِيْثِ طَوِيْلٍ) قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَنْتُنَّ الصَّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَيَمُو اَوَلُكُمْ كَابُرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ كَابُرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَعُمُ وَالْبَرْقِ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ يَمُو الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ يَعُمُ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ الْمَيْرُ الْمُعْرَاطِينَ عُلَالِيْنِ وَشَدِ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ اللهُ مَا لُهُ اللهُ عَلَى الصَرَاطِينَ اللهِ عَلَى الْمَيْرُ اللهُ وَحَمَّا اللهِ الْمَالَةُ وَاللهُ عَلَى الْمَالَةُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

پڑھاہو۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: میری عزت کی تئم،میرے بلند مرتبہ کی تئم،میری بڑائی کی تئم اور میری بزرگ کی قتم! جنہوں نے ریکلمہ پڑھ لیا ہے آئہیں تو میں ضرور جہنم سے (خود ) نکال لول گا۔

حفرت ابوسعید خدری رفی کی حدیث میں اس طرح ہے کہ (چوشی مرتبہ آپ علیہ کی بات کے جواب میں ) اللہ تعالی ارشاد فرما ئیں گے: فرشتے بھی شفاعت کر چکے،انبیاء (علیهم السلام) بھی شفاعت کر چکے اور مؤمنین بھی شفاعت کر چکے اب اَدْ حَسمُ الرَّاحِمِیْن کے علاوہ اورکوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کرایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے بھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا وہ لوگ دوزخ میں (جل کر ) کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جنت کے دروازوں کےسامنے ایک نہر ہے جسے نہرِ حیات کہا جا تا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈ ال دیں گے۔وہ اس میں سے (فوری طور پر تر وتازہ ہوکر) نکل آئیں گے جیسے دانہ سال بے کے کوڑے میں (پانی اور کھاد ملنے کی وجہ ہے فوری) اُ گ آتا ہے اور پیلوگ موتی کی طرح صاف ۔ ستھرےاور چمکدار ہوجا نمیں گے،ان کی گر دنوں میں سونے کے پئنے پڑے ہوئے ہوں گے جن سے جنتی اُن کو پہچا نیں گے کہ بیلوگ (جہنم کی آگ ہے )اللہ تعالیٰ کے آ زاد کر دہ ہیں ،انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کی نیک عمل کئے ہوئے جنت میں داخل کردیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ (ان ہے) فرمائیں گے، جنت میں داخل ہوجا ؤجو کچھتم نے (جنت میں ) دیکھاوہ سبتمہارا ہے۔وہ کہیں گے: ہمارے رب! آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمادیا جو دنیا میں کسی کوئییں دیا۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: میرے پاس تنہارے لئے اس سے افضل نعت ہے۔ وہ عرض کریں گے: ہمارے ربِ!اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: میری رضا،اس کے بعداب میں تم ہے بھی نازاض نہیں ہوں گا۔ (ملم)

غائده: حدیث شریف میس حضرت عیسی الطیخان کو رُوحُ الله اور تکیلِمهٔ الله اس وجه سے کہا گیا ہے کہ اُن کی پیدائش بغیر باپ سے صرف الله تعالیٰ کے حکم کلم '' کُونُ '' سے اس طرح بوئی ہے کہ جرئیل الطیخان نے الله تعالیٰ کے حکم سے اُن کی مال کے گریبان میں پھوڈکا جس سے دہ ایک رُوح اور جان دار چیز بن گئے۔

ایک رُوح اور جان دار چیز بن گئے۔

(تغیراین کیش)

(العليلة) كے ياس جاؤوہ الله تعالى كے دوست بيں - بيان كے ياس جائيں گےوہ فرمائيں گے میں اس کا ہل نہیں لیکن تم مویٰ (الطبیلا) کے پاس جاؤوہ کلیم اللہ ( لیعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے) ہیں۔ بیان کے پاس جائیں گے وہ بھی فرمائیں گے: میں اس کا اہل نہیں لیکن تم عیسی (الظينة) كے ياس جاؤوہ أروح الله اور كليمة الله بيں۔ بيان كے ياس جائيں گے وہ بھی فرمائيں گے: میں اس کا اہل نہیں البتہ تم حضرت محمد علیہ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس ہ ئیں گے میں کہوں گا: (بہت اچھا) شفاعت کاحق مجھے حاصل ہے۔اس کے بعد میں اپنے رے سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت لل جائے گی اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایس تعریفیں ڈالیں گے جواس وقت مجھے نہیں آئیں۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف كرون گا اورسجده ميں گرجاؤں گا۔ارشاد ہوگا:مجمہ (صلی الله عليه وسلم ) سراٹھاؤ،کہوتمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا ،شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یا رب میری امت!میری امت! یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھے سے کہا جائے گا: جاؤ،جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی جہنم ہے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا۔ واپس آ کر پھران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ارشاد ہوگا: محمد (صلی الله علیه وسلم) سراٹھاؤ، کہونمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یارب میری امت! میری امت! (مجھے ) کہا جائے گا: ماؤ،جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواہے بھی نکال لو۔ میں عاؤں گااور حکم کی تعمیل کروں گا۔واپس آ کر پھران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں . گاورسجده میں گرجاؤں گا۔ارشاد ہوگا: محمد (صلی الله علیه وسلم) سراٹھاؤ، کہوتہہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا۔ شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا۔ یارب میری امت! میری امت (مجھ ہے) کہا جائے گا: جاؤجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ ہے بھی کم ہے متر ایمان ہواہے بھی نکال لومیں جاؤں گا اور تھم کی قبیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا۔اور پھر ان بی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا: محمد (صلی اللہ علیہ وَ کم ) سر ا شاؤ، کمبوتمباری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا۔ شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عربنس کروں كًا: مير \_ رب! مجيمان كے نكالنے كى بھى اجازت وے ديجئے جنہوں نے كلمه لأ إلى الله

رَأُسُكُ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ: يَارَبِ! أُمّتِي أُمّتِي، فَيُقَالُ: وَلَمُ الْحِيْرَةِ مِنْ إِيْمَانِ، فَآنْطَلِقُ فَآفَعَلُ ثُمَّ آعُودُ وَلَطْلِقُ فَآفَعَلُ ثُمَّ آعُودُ فَآخَمَدُهُ إِدْفَعْ رَأْسَكُ وَقُلْ يُسْمَعُ فَآخَمَدُهُ إِدْفَعْ رَأْسَكُ وَقُلْ يُسْمَعُ فَآخَمِ مِنْ اللهَ وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَآقُولُ: يَارَبِ! أُمَّتِي، فَيَقَالُ: إِنْطَلِقُ فَآخُودُ فَآخَمَدُهُ بِينْهَا لَكَ، وَسَلْ تَعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَآفُولُ: يَارَبِ! أُمَّتِي، فَيَقُولُ: إِنْطَلِقُ فَآفُعَلُ ثُمَّ آعُودُ فَآخَمَدُهُ بِيلْكَ الْمُحَامِدِ، ثُمَّ آعُودُ فَآخُمَدُهُ بِيلْكَ الْمُحَمَدُا إِزْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَك، وَسَلْ تَعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَآفُولُ: إِنْطَلِقُ فَآخُورُ جُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ آذَنى وَقُلْ يُسْمَعْ لَك، وَسَلْ تَعْطَى وَاللّهُ اللهُ مَا عُودُ وَالرَّابِعَةَ فَآخُودُ إِي مِنْ إِيْمَانِ فَآخُورُ جُهُ مِنْ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّالِ فَا فَعَلُ اللهُ اللهُ مَاعُودُ الرَّابِعَةَ فَآخُودُ إِي مِنْ إِيْمَانِ فَآخُورُ جُهُ مِنْ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّالِ فَا اللهُ مُ وَاللَّهُ وَكُولُ: إِنْطَلِقُ فَآخُورُ جُمَنْ كَانَ فِي قَلْمِ اللهُ وَلَى اللهُ مَا مُنْ قَالَ: لَا مُحَمَّدُهُ اللهُ ال

(رَبِي حَدِيْتِ طَوِيلٍ) عَنْ آيِي سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْسَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَغْيِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّالِ فَيَخْوِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْ فِي الْهَرِي فَي الْمَثِلِ السَّبْلِ قَالَ: الْمَرَاوِ الْمَجَنَّةِ فِي حَمِيْلِ السَّبْلِ قَالَ: الْمُؤَاوِ الْمَجَنَّةِ وَيْ حَمِيْلِ السَّبْلِ قَالَ: الْمَعْرَاتِمُ مَعْوِفُهُمْ اللهُ الْجَنَّةِ هُولًا عِ عُتَقَاءُ اللهِ اللّذِينَ الْمَعْرَاتِمُ مَعْوِفُهُمْ اللهُ الْجَنَّةِ وَيْ حَمِيْلِ السَّبْلِ قَالَ: الْمُعَلِي السَّبْلِ قَالَ: الْمَعْرَاتِمُ مَنْ عُلُوا الْجَنَّةُ مِنْ الْمُعالِمِيْنَ، فَيَقُولُ : اللّهُ اللّذِينَ النَّهُ اللهُ اللّهِ اللّذِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

حضرت انس بن ما لک طبی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دہلم نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو (پریشانی کی وجہ سے )لوگ ایک دوسرے کے پاس بھا گے بھا گے پھریں گے۔ چنانچہ (حضرت) آدم (الفیلیز) کے پاس جائیں گے اوران سے عرض کریں گے: اُب اسبے رب سے ہماری شفاعت کردیجئے وہ فرمائیں گے: میں اس کا اہل نہیں، تم اہراہیم ﴿151﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْآشْجَعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْطِيْهُ: اَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرِنِي بَيْنَ اَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ اُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ،فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا.

رُواه الترمذي، باب منه حديث تخيير النبي مُكُلِّ .....رقم: ٢٤٤١

حضرت عوف بن ما لک انجیمی کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اُس نے مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرمادیں یا (سب کے لئے) مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو داختی دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کرلیا، (تا کہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اُٹھا سکیں کوئی محروم نہ رہے) چنا نچہ میری شفاعت ہرائس شخص کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ شفاعت ہرائس شخص کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک کرتا ہو۔

﴿152﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ المُكَالِيرِ مِنْ أُمَّتِي. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب منه حديث

شفاعتی....،رقم:۲٤٣٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری اُمت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی (دوسری اُمتوں کے لوگوں کے لئے نہیں ہوگی)۔
(تندی)

﴿ 153﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِلَهُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا جَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: الشَّفَعُ لَنَا اللَّى رَبِّك، فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِابْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلِكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلِكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحْمَدِ بِعِينَسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحْمَدِ بِعِينَسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحْمَدِ بِعِينَسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ بِعِينَسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ بِعِينَسَى فَإِنَّهُ وَوْنَ إِنْ وَيُلْعِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِعِنَا اللهِ وَيُلْعِمُونِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَمُحْمَدُ الرَّفِي فَيْوَذُنْ لِى وَيُلْعِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَهُ مَا حِدًا الْمَعَامِدِ الْحُولُ لَى الْمُعَدُ الرَقِي فَالْوَلُ: لَا مُحَمَدُ الرَقِي فَيُولُ لَهُ مَا جِدًا الْمَقَالُ: يَا مُحَمَدُ الرَقِي لَهُ مُن الْحِدُ اللهِ وَيُلْوَلُ اللهُ الْمُعَمَدُ الرَقِي فَالْوَلُ لَهِ مَا مِدَا الْمَا فَلَا الْمَحَامِدِ، وَاحِرُ لَهُ مَا جِدًا الْمَقَالُ: يَا مُحَمَدُ الرَقِي

کوئی تر جمان نہیں ہوگا، (اس وقت بندہ ہے بسی سے إدھراُ دھر دیکھے گا) جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تواپنے اعمال کے سوااسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تواپنے اعمال کے سوااسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچواگر چہ خشک تھجور کے نکڑ سے (کوصد قد کرنے) کے ذریعہ ہی سے بواگر چہ خشک تھجور کے نکڑ سے (کوصد قد کرنے) کے ذریعہ ہی سے بواگر چہ خشک تھجور کے نکڑ ہے (کوصد قد کرنے) کے ذریعہ ہی

﴿149﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَكِكُمْ يَقُولُ فِيْ بَعْضِ صَلَاتِه: اَللَّهُمَّ حَاسِنْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: اَنْ يُنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَاعَائِشَةُ هَلك.

(الحديث) رواه احمد٦٨/٦

حفرت عائشرض الله عنها فرماتی بین که مین نے بعض نمازوں مین رسول الله علیه ولم کوید عاکرتے ہوئے سنا: اَللَّهُ مَّ حَاسِبْنی حِسَابًا یَسِیْوا (اے الله میراحیاب آسان فرمادیکی) میں نے عرض کیا: اے الله کے بی! آسان حیاب کا کیا مطلب ہے؟ آپ عیسی فرمادیکی میں نے عرض کیا: اے الله کے بی! آسان حیاب کا کیا مطلب ہے؟ آپ عیسی نے ارشاد فرمایا: بندہ کے اعمال نامه پر نظر و الی جائے بھراس سے درگذر کر دیا جائے کیونکہ اے نارشاد فرمایا: بندہ کے اعمال نامه پر نظر و الی جائے کی وہ تو ہلاک ہوجائے گا۔ (منداحم) عائشاں دن جس کے حیاب میں پوچھ کے کھی جائے گی وہ تو ہلاک ہوجائے گا۔ (منداحم) من اَبِی سَعِیْدِ الله عَنْ اَبِی سَعِیْدِ الله عَنْ اَلله عَنْهُ اَنّهُ اَتِی رَسُولَ الله عَنْ اَبِیْ مَقُومُ النّاسُ لِرَبِ مَنْ مَقْوَلُ الله عَنْ مَالله الله عَنْ مَالله عَنْ مَالله عَنْ مَالله عَنْ مَالله الله عَنْ مَالله عَنْ الله عَنْ مَالله الله عَنْ مَالله عَنْ عَلْمُ الله عَنْ مَالله عَنْ مَا

رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور،مشكوة المصابيح،رقم:٦٣٥٥٥

حفرت ابوسعید خدری رفیظ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر بوٹ اور عرض کیا: مجھے بتا ہے کہ قیامت کے دن (جو کہ بچپاس ہزار سال کے برابر ہوگا) کے کھڑے دہنے کی طاقت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے '' یَوْمَ یَقُوْمُ النّاسُ لِمَرَّتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

حفرت مقداد رفي فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ ارشاد فرماتے ہوئے بنا: قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کردیا جائے گا یہاں تک کہ ان سے صرف ایک میل کی مسافت کے بفتر ردہ جائے گا اور (اس کی گری سے ) لوگ اپنا انک کہ ان سے صرف ایک میل میں مسافت کے بفتر ردہ جائے گا اور (اس کی گری سے ) لوگ اپنا انکال کے بفتر رپیدہ میں ہوں گے بعن جن کے اعمال جنے بُرے ہوں گے اس قدر اُن کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہول گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا اور بعض کا ان کی کمر کی بینے رہا ہوگا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلی کے جن کا پسینہ ان کے منہ تک بہنچ رہا ہوگا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلی کے منہ تک بہنچ رہا ہوگا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلی کے ایک منہ تک بہنچ رہا ہوگا۔ (ملم) نے اپنی منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا (کہ ان کا پسینہ یہاں تک بہنچ رہا ہوگا)۔ (ملم) الله الله عَلَی اُن الله عَلَی وُجُوهِ هِمْ قِیْلَ: یَا رَسُولُ الله عَلَی وُجُوهِ هِمْ قَیْلَ: یَا رَسُولُ الله الله عَلَی وُجُوهِ هِمْ قَیْلَ: یَا رَسُولُ الله الله عَلَی وُجُوهِ هِمْ قَیْلَ: یَا رَسُولُ الله اِنْ الله عَلَی وَجُوهِ هِمْ قَالَ: قَالَ: اِنَّ الَّذِیْ اَمْشَاهُمْ عَلَی اَقْدَامِ هِمْ قَالَ: یَا رَسُولُ الله اِنْ اَلْهِ مَا عَلَی وُجُوهِ هِمْ ، اَمَا اِنَّهُمْ یَتَقُونَ ہِو جُوهِ هِمْ حُلَ حَدَبٍ وَشَوْ کَةِ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ومن سورة بني اسرآئيل، رقم: ٣١٤٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگ تیں قسموں میں اٹھائے جا کیں گے۔ بیدل چلنے والے ،سوار اور منہ کے بل چلنے والے ۔ عض کیا گیا: یارسول اللہ! منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ علی فی نے ارشاد فرمایا: جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے، وہ ان کومنہ کے بل چلانے پر بھی یقینا قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے، وہ ان کومنہ کے بل چلانے پر بھی یقینا قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو! پہلوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کا نے ہے بجیں گے۔ اچھی طرح سمجھ لو! پہلوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کا نے سے بجیں گے۔ (تریدی)

﴿148﴾ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِلَةِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اللهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِلَةِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُوجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ آيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا اللَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهُ، عَمَلِه، وَيَنْظُرُ آشَارَ قِلْقَاءً وَجُهِهُ، فَالمَيْرَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ. وواه البخارى، ماك كلام الرب تعالى سرونه ٢٥١٢ ٧٥

Ú.

ہ گاجو بچوں کو بوڑھا کر دے گالیعنی اس روز کی تختی ادر لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو 'بوڑھا کردے اگر جا کردے اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں اور یہی وہ دن ہوگا جس میں بنڈ لی کھولی جائے گئ لینی جس دن اللہ تعالیٰ غاص قسم کاظہور فرما کیں گے۔

(مسلم)

اورا یک روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام ﷺ نے سنا کہ ہزار میں ہے نوسو نانو جہم میں جا کیں ہرار میں سے نوسو نانو جہم میں جا کیں گئے وہ استے پریشان ہوئے کہ جبروں کے رنگ بدل گئے اللہ پالیہ میں جا کیں گئے وہ اللہ علیہ وہ کے ارشاد فر مایا: بات سے ہوں گے ، اور ایک ہزار میں سے ایک باجوج (اور ان کی طرح کفار ومشرکین) میں سے ہوں گے ، اور ایک ہزار میں سے ایک (جوجت میں جائے گا) وہ تم میں سے (اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ) ہوگا۔ (جوجت میں جائے گا) وہ تم میں سے (اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ) ہوگا۔

﴿145﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَئِظُهُ : كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ اَلْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْاُذُنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَانَ ذَلِك ثَقُلَ عَلَى اَصْحَابِ النَّبِي غَلَظِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: قُوْلُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في شان الصور، رقم: ٢٤٣١

حضرت ابوسعید کی است و ایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں کیے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ صور والے فرنشتے نے صور کومنہ میں لے لیا ہے، اور اس نے کان لگار کھا ہے کہ کہ اس کوصور پھونک دے محابہ کی نے ان کان لگار کھا ہے کہ کہ اس کوصور پھونک دے دے استانہ واور وہ پھونک دے دے استانہ واؤر کی نے اس ان کو بھاری محسوس کیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: حسنہ نَا اللہ وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ اللهِ تَوْتُحُلُنَا کہ مِنْ رَبِا کرو۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پرہم نے بھروسہ کیا۔

(ترفی)

رُّ 146﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: تُدْنَى الشَّمْسُ بَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ حَمِقْدَادٍ مِيْلِ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْدٍ اعْمَالِهِمْ فى الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى تَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ الى حَقَوْلِهِ، وَرَنَّهُمْ مَنْ يَكُونُ اللَّى تَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللَّهِ عَلَيْكِ بِيدِهِ إلى فِيهِ. میں رشمنی نہیں ہوگی۔ پھراللہ تعالیٰ (ملکِ)شام کی طرف سے ایک (خاص فشم کی ) مھنڈی ہوا جلا ئیں گے جس کا بیاٹر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی تحض ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرّہ برابر بھی ایمان ہو (بہرحال اس ہواہے تمام اہل ایمان ختم ہوجا نیں گے ) یہاں تک کہا گرتم میں ہے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر ( بھی) جلا جائے گا تو بیہ ہوا وہیں پہنچ کراس کا خاتمہ کردے گی۔رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے اوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے (جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے ) ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی ( یعنی جس طرح برندے اڑنے میں پھر تیلے ہوتے ہیں اسی طرح بیلوگ اپنی غلط خواہشات کے بورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے) اور (دوسرول پڑظلم وزیادتی کرنے میں) درندوں والی عادات ہول گی ، بھلائی کو بھلانہیں مجھیں گے اور برائی کو برانہ جانیں گے۔شیطان ایک شکل بنا کران کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا: کیاتم میراحکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گےتم ہم کوکیا تھم دیتے ہو؟ یعنی جوتم کہووہ ہم کریں۔تو شیطان انہیں بتوں کی پُرستِش کا حکم دےگا (اوروہ اس کی تعمیل کریں <sub>.</sub> کے ) اور اس وفت ان برروزی کی فراوائی ہو کی ، اور ان کی زندگی (بظاہر) بردی اچھی (عیش و نشاط والی) ہوگی۔ بھرصور پھونکا جائے گا ، جوکوئی اس صور کی آ واز کو سنے گا (اس آ واز کی دہشت اورخوف ہے ہے ہوش ہوجائے گااوراس کی وجہ سے اس کا سرجسم پرسیدھا قائم نہ رہ سکے گا بلکہ) اس کی گردن اِدھراُدھرڈ ھلک جائے گی۔سب سے پہلے جو شخص صور کی آ واز سنے گا (اورجس پر ے پہلے اس کا اثریزے گا)وہ ایک آ دمی ہوگا جواینے اونٹ کے حوض کومٹی ہے درست کرر ہاہوگا، وہ بے ہوش اور بے جان ہوکر گر جائے گالینی مرجائے گااور دوسرے سب لوگ بھی ای طرح بے جان ہوکر گر جائیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ ( ہلکی می) بارش برسائیں گے ایسی جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑجائے گی۔ بھر دوسری مرتبہ صور پھٹو نکا عائے گاتوایک دم سب کے سب کھڑے ہوجائیں گے (اور جاروں طرف) دیجھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگو! اینے رب کی طرف چلو (اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ) انہیں (حساب کے میدان میں ) کھڑا کرو ( کیونکہ) ان سے یو جیمے تھے ہوگی (اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا) بھر تھم ہوگا کہ ان میں سے دوز خیول کے گروہ کونکالو۔عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں ہے \* كننے؟ تكم بوگا كه ہر بزار ميں ہے نوسوننانو ہے۔رسول الله عليہ ارشاد فرماتے ہيں كه به وہ دان (444) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ : يَخُرُجُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

رواه مسلم،باب في خروج الدجال.....،رقم: ٧٣٨١

وَفَىْ رِوَائِةِ: فَشُوقَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: إ مِنْ يَأْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ تِسْعُمِانَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ تِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ

(الحديث) رواه البخاري، باب قوله: وترى الناس سكاري، وقم: ٤٧٤١

حفرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا:

(قیاسہ ہے پہلے) د خبال نکلے گا اوروہ چالیس تک تھبرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے دالے صحابی حفرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول الله صلی الله علیہ ولئے کا مطلب چالیس سے چالیس دن تھے، یا چالیس مہینے، یا چالیس سال۔ آگے حدیث علیہ ولئے ہیں کہ بھراللہ تعالی (حضرت) عیسی بن مریم (النیکی اکو (دنیا میں) بھیجیں گے گویا کی وہ وہ بن معود جیں (یعنی ان کی شکل وصورت حضرت عروہ بن معود جی الله علی جاتی جاتی جاتی ہی کہ وہ عرب الکی کو اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو کی کر کریں گے اور اس کو کی کر کریں گے اور اس کا فاتمہ کریں گے دوآ دمیوں کے درمیان (بھی) آبیں کریں گے دوآ دمیوں کے درمیان (بھی) آبیں کریں گے دوآ دمیوں کے درمیان (بھی) آبیں کریں گے دوآ دمیوں کے درمیان (بھی) آبیں

سامنے کردیئے جاتے ہیں) چنانچہ وہ دونوں کوایک ساتھ دیکھتا ہے۔اور جومنافق اور کافر ہوتا ہے تو اس طرح (مرنے کے بعد) اس ہے بھی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں) بوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسر بےلوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا (اس کے اس بارے میں خود جانا اور نہ ہی (جانے والوں کی) پیروی کی۔ (پھر جواب پر) اس کو کہا جاتا ہے کہ تو فرد جانا اور نہ ہی (جانے والوں کی) پیروی کی۔ (پھر سزا کے طور پر) لو ہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ بانسان و جنات کے علاوہ اس کے آئس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔

(بخاری)

﴿142﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكِ ۚ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْآرِضِ: اللهُ اللهُ وَفِيْ رِوَابَةٍ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى آحَدٍ يَقُوْلُ: اللهُ، اللهُ

رواه مسلم،باب دهاب الإيمان آخر الزمان، وقم: ٣٧٦،٣٧٥

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر بایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ (ایسا براوقت نہ آجائے کہ) دنیا میں الله الله بالکل نہ کہا جائے۔ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ کی ایسے خض کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جواللہ اللہ کہتا ہو۔ (سلم)

فساندہ: مطلب ہے کہ قیامت اس دفت آئے گی جب کر دنیا اللہ تعالی کی یاد سے بالکل ہی خالی ہوجائے گی-

اس مدیث کا بیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب سے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ سے کہ دنیا میں الیا شخص موجود ہوجو رہے کہتا ہو: لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ (موہ)

﴿143﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيِّ مَلَئَكُ : قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِوَادِ النَّاسِ.

حضرت عبدالله خشف سے روایت ہے که رسول الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: قیامت جبر مین آدمیوں بربی تائم ہوگی۔ ی آوازلگاتا ہے کہ اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دوادرائے آگ کا لباس پہنا دوادراس کے فہواز گاتا ہے کہ اس کے لئے آگ کا بستر بچھ کردیا جاتا ہے) رسول اللہ علی فیز ماتے ہوزخ کا ایک دروازہ کھول دو (چنانچہ میسب بچھ کردیا جاتا ہے) رسول اللہ علی اس کے رادوزخ کے اس درواز ہے ہے) دونزخ کی گری اور جلانے جملسانے والی : وائی میں اس کے ہاتی وہتی ہیں اور قبراس پر اتن تنگ کردی جاتی ہے کہ جس کی وجداس کی پسلیاں ایک دوسرے ماگھس جاتی ہیں۔
(ابرداؤد)

فائدہ: فرشتوں کا کافرکویوں کہنا کہاس نے جھوٹ کہا،اس کا مطلب ہے کہ کافر کا رشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے کیونکہ حقیقت میں وہ للٰہ تعالٰی کی توحید،اس کے رسول اور دین اسلام کا مشکر تھا۔

﴿141﴾ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رِضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ لِيَ فَبْرِهِ وَتَوَلِّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ يَعَالِهِمْ، آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقُودَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هِذَا الرَّجُلِ لِصُحَمَّدِ مَلَكِ اللهِ ؟ فَامًا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللهِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ اللهِ مَقْعَدِكُ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكُ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا لَلهُ مَنْ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا مَنْ الْمَنْفِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذِرِيْ، جَمِيْعُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذِرِيْ، كُنْتُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رواه البخاري، باب ماجاء ف<u>ي عذا</u>ب القبر، وقم: ١٣٧٤

ا بھی کھودی نہیں گئی تھی ، نبی کریم علی ہے (وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں ) تشریف فر ماہوئے اور آپ كاردگرد جم بھى اس طرح متوجه بوكر بيھ گئے گويا كه جارے مرول پر پر ندے بيٹھے ہول-آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے (جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے) پھرآپ عصلی نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور دویا تین مرتبہ فرمایا: ''عذاب قبرے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو' پیرارشا دفر مایا: (الله کا مؤمن بندہ اس دنیا سے نتقل ہوکر جب عالم برزخ میں بہنچاہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتاہے، تو)اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھراس سے یو چھتے ہیں کہتمہارارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ پھر یو چھتے ہیں تہارادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بیآ دی جوتم میں ( نبی بناكر) بيهيج گئے تھے ( يعني حضرت محم صلى الله عليه وسلم ) ان كے بارے ميں تمہارا كيا خيال ہے؟ وہ کہتا ہےوہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مہیں سے بات کس نے بتائی یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کاعلم مس ذریعہ ہے ہوا؟ وہ کہتاہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ،اس پر ا یمان لایا، اوراس کو سی مانا، اس کے بعدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: (مؤمن بندہ فرشتوں کے ذکورہ بالاسوالات کے جوابات جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو) ایک منادی آسان سے ندا دیتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سے کہا، لہذااس کے لئے جنت کابستر بچھا دو، اُسے جنت کالباس پہنا دو، اور اس کے لئے جنت میں ایک درواز ہ کھولد و چنانچہ وہ درواز ہ کھولدیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوا کیں اور خوشبو کیں آتی رہتی ہیں ، اور قبراس کے لئے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے (بیرحال تو ر سول الله علیہ نے مرنے والے مؤمن کا بیان فر مایا ) اس کے بعد آپ نے کا فرکی موت کا ذکر كيااورارشادفرمايا: مرنے كے بعداس كى روح اس كے جىم ميں لوٹائى جاتى ہے اوراس كے ياس ( بھی )دوفر شتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے بائے افسوں میں کچینہیں جانبا پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا تھا؟ وہ کہتا ے: ہائے افسوں میں کچینہیں جانتا۔ پھر فرنتے اس سے کہتے ہیں کہ بیآ دی جوتمہارے اندر ، (بحثیت نبی کے) بھیجا گیا تھا،تمہارااس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے . نمائے افسوس میں کچھنہیں جانتا۔ (اس سوال وجواب کے بعد) آسان سے ایک پکارنے والا المنتالي كى طرف سے بكارتا ہے كماس نے جھوٹ كہا۔ بھر (الله تعالى كى طرف سے ) ايك

زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے اور میرے پاس آ باہے تو میرے برے سلوک کوجی دکھے لے گا۔ اس کے بعد قبراُ سے اس طرح دباتی ہے کہ بسلیاں آبس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی بسلیاں دوسری جانب میں تھس جاتی ہیں۔ اور الله تعالیٰ اس پر سرّا از دھے ایسے مُسلَط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر بھنکار ماردے تو اس کر زہر ملے ) از سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہوجائے ، وہ اس کو قیامت تک کا شے اور ڈسے رہیں گے۔ نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھوں میں سے ایک ہٹر ہے ہوں ہے ایک ہٹر ہے ایک ہٹر ہے ہوں ہے ایک ہٹر ہے ہوں ہ

﴿140﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَلَّهُ فَكَ مَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْآنصارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَّمَا عَلَى رُوُوْسِنَا الطَّيْرُ وَفِى يَدِهِ عُوْدِيَنْكُ بِهِ فِى الآرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: السَّعِينُدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْلَاكًا قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ: السَّعَينُدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْلَاكًا قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا وَيُنك؟ فَيقُولُانِ لَهُ: مَا هِينَكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَيْكُ اللهُ ا

رواه ابو داؤد،باب المسألة في القبر.....، رَقِم: ٢٥٣

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں (قبرستان) گئے۔ جب ہم قبر کے پاس بہنچے جو کہ

﴿139﴾ عَنْ آبِنَى سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَالِهُ مُصَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ: آمَا إِنَّكُمْ لَوْ آكُفُرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا آرَى الْمَوْتِ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ: آنَا بَيْتُ الْغُوْبَةِ، وَإِنَّا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَإِنَا بَيْتُ التَّرَابِ وَإِنَّا بَيْتُ الدُّوْدِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَـالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَاهْلاً، أَمَّا أَنْ كُنْتَ لَاحَبَّ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ اِلْيَ فَاذْ وُلِيْتُك الْيَوْمَ وَصِوْتَ اِلَىَّ فَسَتَرَى صَـنِيْعِيْ بِكَ،قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنُّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُاوِالْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَوْحَبًا وَلَا اَهْلاً آمَّا اَنْ كُنْتَ لَا بْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذْ وُلِّيتُك الْيَوْمَ وَ صِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بك، قَالَ: فَيَلْتَثِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ بَأَصَابِعِه فَأَذْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِنِيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْآرْضِ مَا ٱنْبَتَتْ شَيْفًا مَا بَقِيَتِ اللَّانْيَا، فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَّرِ النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، ماب حديث اكثروا ذكر هاذم اللذات، رقم: ٢٤٦٠ حضرت ابوسعید دیا الله فرماتے ہیں کدایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم نماز کے لئے معدمیں تشریف لائے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت انسی کی وجہ یے کھیل رہے تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:اگرتم لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کروتو تمہاری پیرحالت نہ ہوجو میں دیکھ رہا ہوں ،لہذالذ تیں ختم کرنے والی چیزموت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ قبر پرکوئی دن ایسانہیں گذرتا جس میں وہ یہ آواز نددیق ری ہیں ہو کہ میں پر دلیں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مؤمن بنده فن كيا جاتا ہے تو قبراس سے كہتى ہے تمہارا آنامبارك ہے، بہت اچھاكيا جوتم ہ طمئے ۔ جتنے لوگ میری بیٹی پر چلنے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ بسند تھے۔ آج جب تم میرے سرد کتے گئے ہوا درمیرے پاس آئے ہوتو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔اس کے بعد قبر ۔ جہاں تک مُر دے کی نظر بینچ سکے وہاں تک کشادہ ہوجاتی ہے اوراس کے لئے ایک درواز ہ جنت ، . سی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گنهگاریا کا فرقبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آتا ۔ نامبارک ہے، بہت براکیا جوتو آیا۔ جتنے لوگ میری جیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھے بی سے تجھے

ما گھا ٹی ہے اس پرزیادہ بوجھ والے آسانی سے نہ گذر تکیس کے اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ اس ٹی سے گذرنے کے لئے ہلکا پھلکار ہوں۔

13﴾ عَنْ هَانِي مَوْلَى عُنْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ آنَهُ قَالَ: كَانَ عُنْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَىٰ ى يُسُلُّ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ تُذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِىٰ وَتَبْكِىٰ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ مُنْ اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ عَدْهُ أَصَّدُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ اللهِ مَنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَصَدُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْظَيَّةً: مَا رَأَيْتُ مَنْظُوا قَطُ إِلّا لَهُمْ أَفْظُعُ مِنْهُ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فظاعة القبر ....، رقم: ٢٣٠٨

حضرت عثان فرائد کے آزاد کردہ عُلام حضرت ہائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت الن فرائ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے یہاں تک کہ آنووں سے اپنی از کی کور کردیتے۔ ان سے عض کیا گیا (یہ کیا بات ہے) کہ آپ جنت و دوز خ کے تذکرہ پر شمار وقع اور قبر کود کھے کراس قدرروتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد رمایا: قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پاکھاتو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ کسی منزلیں اس سے زیادہ فت ہیں (نیز) رسول اللہ علیہ وسلم نے بیار شا دفر مایا: میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ فت ہیں (نیز) رسول اللہ علیہ وسلم نے بیار شا دفر مایا: میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ فرناک نہیں دیکھا۔

﴿138﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ طَلِّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوا لِآخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ بِا لَتَّشْبِيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

رواه ابوداؤد، باب الإستغفار عندالقبر .....،وقم: ٢٢٢١

حضرت عثمان بن عفان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے ذان سے فارغ ہوجاتے تو قبر کے پاس کھڑ ہے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرو، اور یہ مانگو کہ اللہ تعالی اس کو (سوالات کے جوابات میں) ٹابت قدم رکھیں کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہورہی ہے۔

ٹابت قدم رکھیں کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہورہی ہے۔
(ایوداؤد)

﴿134﴾ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ ابْنُ الْمَبِيِّ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ ابْنُ الْفِعْدَةِ وَيَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ. وَمَا الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ. وَالْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ. وواه احمد باسنادين ورجال احدهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٢٠٣١٠

خصرت محمود بن لبید ﷺ رسول الله علی الله علیه وسلم کا ارشا فقل فرماتے ہیں کہ دو چیزیں الیہ جیں جن کوآ دمی پندنہیں کرتا۔ (پہلی چیز) موت ہے حالانکہ موت اس کے لئے فتنہ ہے بہتر ہے بعنی مرنے کی وجہ سے آ دمی دین کو فقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسری چیز) مال کا کم ہونا جس کوآ دمی پیندنہیں کرتا حالانکہ مال کی کی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے۔

(منداحمہ بمجمح الزوائد)

﴿135﴾ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: مَنْ لَقِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

حضرت ابوسلمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سا: جو تحض الله تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ اس بات کی گوائی دیتا ہو کہ الله تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، (اور اس حال میں ملے کہ) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لا یا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿136﴾ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِآبِى الدَّرْدَاءِ: اَلاَ تَبْتَغِىٰ لِاَضْيَافِك مَا يَبْتَغِى الرِّجَالُ لِاَضْيَافِهِمْ فَقَالَ: اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ الْمُثَلِّ يَقُولُ: إِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَةٌ كَوُوْدًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُثْقِلُوْنَ فَاُحِبُ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِيلْك الْعَقَبَةِ.

رواه البيهقي مي شعب الايمان ٣٠٩/٧

حضرت ام درداء رضی الله عنبا فرماتی ہیں کہ میں نے ابو درداء دین نے اسے عرض کیا کہ آپ اورلوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لئے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ عَیْجَاتُهُ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمبارے سامنے ایک حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ میں دس آ دمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑ ہے ہو کرعرض کیا: اللہ کے نبی الوگوں میں سب سے زیادہ سمجھداراور محتاط آ دمی کون ہے؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جوشش سب سے زیادہ موت کو مالا ہواور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہوا ورموت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہوا ہوں کی جھدار ہیں۔ بہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کرلی۔

(طرانی، مجمع الزوائد)

﴿133﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَبِيُ تَلْكُ خَطَّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًا فِي الْوَسَطِ عَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطًا صِغَارًا إلى هذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: هذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا اَجَلُهُ مُحِيْظٌ بِهِ. أَوْ قَدْ اَحَاطَ بِه. وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ الْوَسَطِ، فَقَالَ: هذَا الْجُطَالُ الْآغَرَاضُ، فَإِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ اَخْطَاهُ هٰذَا اللهِ عَرَاضُ، وَهِ البحارى، الله في الامل وطوله، وقم: ١٤١٧

حفرت عبداللد رقطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول الله علی نے مُر بَّع ( چار ککیروں والی) شکل بنائی۔ پھر اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع شکل کے اندر چھوٹی کچھوٹی لکھی ہے جن اس مربع شکل کے اندر چھوٹی کچھوٹی لکھی ہے جن میں سے ایک میرے۔



اس کے بعد نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: بید درمیانی کیبرتو آدمی ہے اور جو (مُر تِع کیسر)
اس کے بعد نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: بید درمیانی کیبرتو آدمی ہے اور جو (مُر تِع کیسر)
اس کو چاروں طرف سے گھیررہی ہیں وہ اس کی موت ہے کہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو
لیسر بی اس کی بیاریاں اور حادثات ہیں۔ ہر چھوٹی کیبر ایک آفت ہے اگر ایک سے نیج جائے تو
دوسری پکڑلیتی ہے اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ (بخاری)

لِاَ هَلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَادِ ترجمه: ا\_ع مسلمان بنتى والو! السلام عليم بتم بروه كل آگئ جس مين تهبيل مرنے كى خبر دى گئ تھى اور انشاء الله بهم بھى تم سے ملنے والے بيں \_ا الله! بقيع والول كى مغفرت فرماد يجئے \_ (مسلم)

﴿130﴾ عَنْ مُسْعَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : وَ اللهِ مَا لَكُنْيَا فِى الْيَمِ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ اللهُ عَنْ الْيَمِ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ اللهُ عَنْ الْيَمِ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ رَوّاه مسلم، باب فناء الدنيا.....، وقم ٧١٩٧

حضرت مستورد بن شداد رہے ہیں کہ رسول اللہ عَلَی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی قتم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایس ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں فرال کر نکا لے بھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اہے ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے السے ہی دنیا کی دندگی آخر سے کہ مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے دائی ہی دنیا کی دندگی آخر سے دنیا کی دندگی ہی دنیا کی دندگی آخر سے دنیا کی دندگی ہی دنیا کی دندگی ہی دنیا کی دندگی ہی دنیا کی دندگی ہیں ہی دنیا کی دندگی ہی دنیا کی دندگی ہی دنیا کی دندگی ہی دندگی ہی دندگی ہی دندگی ہی دنیا کی دندگی ہی دندگی ہ

﴿131﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ ٱتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن بهاب حديث الكيس من دان نفسه.....، وقم: ٢٤٥٩

حضرت شداد بن اوس عظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بمجھدار آدمی وہ ہے جوابی نفس کا مُحاسُبہ کرتارہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے ۔ اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جونفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے (کہ اللہ تعالیٰ برے معاف فرمانے والے ہیں )۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ مَلَّ عَنْهُمَ عَشْرَةٍ فَقَامَ رَجُلً مِنَ الْآنْصَادِ فَقَالَ: يَا نَبِىَ اللهِ! مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ، وَاَحْزَمُ النَّاسِ؟قَالَ: اَكْثُرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَمَوْتِ، وَاَكْثَرُهُمْ إِسْتِغْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، اُولَئِكَ هُمُ الْآكْيَاسُ، ذَهَبُوْا بِفَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآنِيَاسُ فَعَبُوا

رواه اس ماجه با حتصار، رواه الطرابي في الصغير واستاده حسل منجمع لرو تد. ١ ٢٥٦٠

ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی پھر فر مایا: بلا شبد دنیا نے اسپ خم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹے پھیر کرتیزی ہے جارہی ہے اور دنیا میں ہے تھوڑ اساحصہ باتی رہ گیاہے جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی میں رہ جاتی ہے اور آ دی اے چوس لیتا ہے تم دنیا ہے منقل ہوکرا پیے گھر کی طرف جاؤ گے جو کہھی ختم نہیں ہوگا اس لئے جوسب سے اٹیمی چیز (نیک المال) تہارے پاس ہاسے لے كرتم اس گھر كى طرف جاؤ بميں سے بتايا كيا ہے كہ جہنم كے کنارے سے ایک چھر پھینکا جائے گا جوستر سال تک جہنم میں گرتا رہے گالیکن پیمر بھی گہرائی تک نہیں بیٹی سکے گا۔اللہ تعالی کی تسم ہے ہم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی ، کیا تمہیں اس بات بچرت ہے؟ اور ہمیں ہے بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دوپیوں کے درمیان جالیس مال کا فاصلہ ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑ ادرواز ہجمی مجمرا ہواہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ علیقہ کے ساتھ ہم سات آ دی تھے، میں بھی ان میں ثامل تھا ہمیں کھانے کو صرف درخت کے ہے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے الدے جڑے زخی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک عادر ل کی تو میں نے اس کے دونکڑے کئے آ دھے کی میں نے نگی بنالی اور آ و ھے کی سعد بن ما لک نے نگی بنالی ۔ آج ہم میں سے ہرا یک سمی نہ کسی شہر کا گورز بناہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالٰی کی پناہ جا ہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور الله تعالیٰ کی زگاہ میں جھوٹا ہوں \_نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جار ہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے ل ہے۔ ہارے بعدتم دوسرے گورنروں کا تجربہ کرلوگے۔

﴿129﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهَ عَلَيْكُمْ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ هَارَ قَوْمٍ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا أَخِو اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ هَارَ قَوْمٍ مُؤْمِئِيْنَ وَاتَا كُمْ مَاتُوعَدُونَ غَدَامُو جَلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اللّهُمَّ! اغْفِرُ لَمُ اللّهُ مَا أَوْعَدُونَ عَدَامُو جَلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اللّهُمَّ! اغْفِرُ لَا مَعْدِد حَول القبور .....روه مسلم بهاب ما يقال عند دخول القبور .....روه م ٢٢٥٥

حضرت عائشه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه جب بهى رسول الله صلى الله عليه وملم كى مرس الله بارى موتى اور رات كوتشريف لات تو آب عَلِيكَ رات كَ آخرى حصه من يقيع (قبرستان) تشريف له جات اور ارشا وفر مات: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوهُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا تُوعَمُ مَا تُوعَمُ مُولَّ مِنْ اللهُ مَا عُفِرْ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ

## اهادیث نبویه

﴿127﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اَبُوْبَكُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ شِبْتَ قَالَ: شَيَبْتْنِى هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة الواقعة، رقم: ٣٢٩٧

حفرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابو بکر ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر بڑھا پا آگیا۔ آپ علی استان ارشا وفر مایا: مجھے سورہ هُود، سورہ واقِعه، سورہ مُر سَلات، سورہ عَمَّ یَتَسَاءَ لون اور سورہ اِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ نے بوڑھا کردیا۔

فیا الله اور آخرت اور مجرمول پر الله الله عنداب کابر الله الله کابر الله کابر المولناک بیان ہے۔

﴿128﴾ عَنْ حَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَطَبْنَا عُتُهُ بْنُ عَزُوانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَكُ اللهُ عَنْهُ، فَلَحَمِدَاللهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَ وَلَّكُ حَدَّاء، وَلَمْ يَنْقَلُونَ مِنْهَا إِلَى حَدَّاءَ، وَلَمْ مَنْقَلُونَ مِنْهَا إِلَى حَدَّاءَ وَلَهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مِنْ شَفَةِ حَدَّا اَللهُ الْحَجَرِي لُلُهُ عَلَى مِنْ شَفَةِ حَمَّا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت خالد بن عمير عدوى خ ﷺ دروايت كرت مين كه حضرت مُتبه بن فو ١٠١ن به تبعث ف

نیچ سے بھی گھیرے ہوئے ہوگی یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں،اے میرے بندو! مجھ سے ڈرتے رہو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوْمِ طَعَامُ الْآثِيْمِ كَالْمُهُلِ تَيَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿
كَعُلْيِ الْحَمِيْمِ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۞ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ وَأْسِهِ مِنْ
عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۞ ذُقَ ۚ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۞ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾
عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۞ ذُقَ ۚ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۞ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْ وَرَآنِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّآءِ صَدِيْدِ ۞ يَتَحَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ ﴿ وَمِنْ وَرَآنِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ [ابراهيم:١٧٠١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: (اور سرش شخص) اب اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی بلایا جائے گا جس کو (سخت پیاس کی وجہ ہے ) گھونٹ گوٹ کر کے پیئے گا (لیکن سخت گرم بونے کی وجہ ہے ) آسانی کے ساتھ حلق سے پنچ ندا تاریخے گا اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گانہیں (بلکہ اس طرح سسکتار ہے گا) اور اس عذاب کے علاوہ ادر بھی شخت عذاب ہوتار ہے گا۔

کے لوگ ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ۞ نُزُلاً مِّنْ عَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جنت میں تمہارے لئے ہروہ چیز موجود ہوگی جس کوتمہارا دل چاہے گااور جوتم وہاں مانگوگے، ملے گا۔ بیسب پچھاس ذات کی طرف سے بطورمہمانی کے ہوگا جو بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لِلِطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَالٍ ۞ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِغْسَ الْمِهَا ۗ ٥٠ هَا لَا لَهُ اللهِ اللهُ الل

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک سرکشوں کے لئے بہت ہی براٹھکا نہ ہے لینی دوزخ جس میں وہ گریئے۔وہ کیسی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ (موجود) ہے، یہ لوگ اس کو چکھیں اوراس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی مختلف نا گوار چیزیں ہیں ( اُس کو بھی چکھیں )۔ (ص)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنْطَلِقُوْ آ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ ۞ إِنْطَلِقُوْ آ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلْثِ شُعَبٍ ۞ لَّا ظَلِيْلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ۞ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَدٍ كَالْقَصْرِ۞ كَانَّهُ جِمَالُتٌ صُفْرٌ ﴾ [المرسلت: ٢٩-٣٣]

اللہ تعالی دوز خیوں ہے فرمائیں گے چلواس عذاب کی طرف جس کوتم جھٹلا تے تھے۔ تم دھوئیں کے ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہوکر بچسٹ کر تین حصوں میں ہوجائے گا جس میں نہ سایہ ہے نہ وہ آگ کی پیش سے بچا تا ہے۔ وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے کی ہویا کہ وہ کالے اونٹ ہوں لینی جب وہ انگارے اوپر کواٹھیں گے تو محل نما معلوم ہوں گے اور جب نیچے آگر کریں گے تو اونٹ کے شل معلوم ہوں گے۔ (مرسان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مَنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذَٰلِكَ يُخَوِّثُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ طَيْغِبَادٍ فَاتَقُوْنِ ﴾

الله تعالیٰ کارشاد ہے: ان دوز خیوں کوآگ او پر ہے بھی گجبرے میں لئے ہوئے ہوگی اور

ان کود ہاں ایک شراب بھی بلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی مااوٹ ، دکی جس کے جشفہ کا نام جنت میں سکسٹیل مشہور ہوگا اوران کے باس بید چیزیں لے کرا پیے لڑ کے آنا جانا کریں کے جو کام جنت میں سکسٹیل مشہور ہوگا اوران کے باس بید چیزیں لے کرا پیے لڑ کے آنا جانا کریں ، و ک موق کی میں ان کو بھر سے ۔ اور ان کو جو کہ مرت ، و ک موق کے ۔ اور ان کم محمو کے اور جب تم وہاں دکھو کے تو بکٹر ت نعمتیں اور بہت بروی سلطنت دکھو کے ۔ اور ان کا اور موٹے رہنم کے لباس ہوں کے اور ان کو جاندی کے تنکن اٹل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے رہنم کے لباس ہوں کے اور ان کو جاندی کے تنکن کہنائے جا کیں گے ۔ انجی ان کے رہنے و دنہایت با کیز ہشراب بلا کمیں گے ۔ انجی جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب تعمین تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی ۔ و جائے گا کہ یہ سب تعمین تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی۔ (دہر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاصْحُبُ الْيَمِيْنِ لا مَا آصَحْبُ الْيَمِيْنِ ﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُو دِنَ وَطَلْحِ مَنْضُودٍ وَ ظِلِّ مَّمُدُودٍ وَ وَمَآءٍ مَسْكُوبٍ ﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴾ لا مَقْطُوعةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ وَقُورُ شِ مَّرُفُوعةٍ ﴾ إِنَّا انشَانهُنَّ إِنْشَآءٌ فَجَعَلْنهُنَّ اَبْكَارُ اللهُ عُرُبًا أَنْرِابُا ٥ يَأْصُحْبِ الْيَمِيْنِ وَلَلَّةٌ عِنَ الْأَولِيْنَ ﴾ وَتُلَّةٌ مِنَ الْاحِرِيْنَ ﴾

[الواقعة:٢٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشادہ ہے: اور داہنے والے، کیا ہی ایجھے ہیں داہنے دالے (مراد وہ لوگ ہیں جن کا فیصلہ ہوگا) وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے۔ جن کا فیصلہ ہوگا) وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے۔ جن میں بغیر کا نئے کے بیر بیاں ہوں گی اور اس باغ کے درختوں میں تہ بہ تہ کے سکے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے کیا سے گئے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میں ہوں گے۔ جن کی نہ بھی فصل ختم ہوگی اور نہان کے کھانے میں کوئی روک ٹوگ ہوگی اور ان باغوں میں اور نہ ہوگی اور ان کے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ باغرن میں اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت ہو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی

فانده: پہلے اوگوں ہے مرادیجیلی اُمتوں کے لوگ ادر پچھلے لوگوں ہے مُر اداِس امت

قَمْطُرِيْرًا ۞ فَوَقَهُ مُ اللهُ شَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوْرًا ۞ وَجَزَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّجَرِيْرًا ۞ فَعَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيْلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَةِ وَمُهْرِيْرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيْلُا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَةِ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيْرًا ۞ وَيُسْقُونَ مَنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيْرًا ۞ وَيُسْقُونَ فَيْ فَيْ فَا اللهُ اللهُو

الله تعالی کا ارشا و ہے: بیشک نیک لوگ ایسے بیالوں میں شراب بیس گے جس میں کا فور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پیس گے اور اس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جوضر وری اعمال کوخلوص ے پورا کرتے ہیں اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی تخی کا اثر کم وبیش مرکمی پر ہوگا اور وہ الله تعالی کی محبت میں ، غریب میتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہ بوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض الله تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ہمتم سے ندکسی بدلے کے خواہش مند میں اور نہ 'شکریے' کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے میں جودن نہایت تخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالی ان کواس اطاعت اوراخلاص کی برکت سے اس دن کی تختی ہے بچالیں گے اوران کو تازگی اورخوشی عطا فر مائیں گے اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے پرلے میں جنت اورریشی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہول گے اور جنت میں نہ دعوپ کی تیش یا نمیں گے اور نہ بخت سردگ (بلكه فرحت بخش معتدل موسم بوگا) اور جنت كے درختوں كے سائے ان لوگوں ير جيمكے بوئ ہول کے اوران کے کیل ان کے اختیار میں کردیئے جائیں گے یعنی ہروقت با مشقت کیل لے سكيل كے اور ان بر جاندى كے برتن اور شينے كے بيالوں كا دّور چل ربا موكا اور شينے بھى جاندن کے ہول گے لیحنی صاف شفاف ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز ہے بھرا : و کااور

مَكُورُ ۞ الَّذِى ٱحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَصْلِبِ لاَ يَسَمُسُنَا فِيْهَا نَصَبٌ وُلَا يَمَسُنَا يُهَا لُغُوبٌ ﴾ [ناطر: ٣٠- ٣٥]

75

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ایجھے عمل کرنے والوں کے لئے) جنت میں ہمیشہ رہنے کے یہ ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کوسونے کے تئن اور موتی بہنائے ماگے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کہ ہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کر ہے جس نے ہم ہے ہمیشہ کے لئے ہر تم کا رنج وغم دور کیا۔ بیشک ہمارے رب بوے بخشنے کے اور بوے قدر دان ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو انگیف پنجتی ہے نہ بی کی تھکا وٹ بہنچتی ہے۔

(نامر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ آمِيْنِ ۞ فِي جَنْتِ وَّعُيُوْنِ ۞ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنُدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّفِيلِيْنَ ۞ كَذَالِكَ فَعَ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُوْدٍ عِيْنٍ ۞ يَلْجُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيْنَ ۞ لَا يَلُوْقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْاوْلَى ۚ وَوَقَهُمْ عَذَابَ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِيْنَ ۞ لَا يَلُوْقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْاوْلَى ۚ وَوَقَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ فَضْلاً مِنْ رُبِّكُ مُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [الدحان: ٥ - ٥٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والے پُرامن مقام میں ہو تکے یعنی

ل اور نہروں میں ۔ وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے

ہوں گے۔ بیسب با تیں ای طرح ہوں گی۔ اور ہم ان کا نکاح، گوری اور بڑی آنکھوں والی

وروں ہے کردیں گے۔ وہاں اظمینان سے ہرتم کے میو سے منگوار ہے ہوں گے۔ وہاں سوائے

ال موت کے جو دنیا میں آچکی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان

ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، بیسب پچھان کو آپ کے رب کے فضل

دوباری کا میابی ہی ہے۔

(دفان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْآبُوَادَ يَشْوَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوزُا ۞ عَيْنًا يُشْوَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَتِجُرُونَهَا تَفْجِيْرًا ۞ يُوْلُمُونَ بِالسَّلْدِ وَيَتَحَالُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَضِمًّا وَاَسِيْرًا ۞ إِنَّهَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُويْدُ مِنْكُمْ جَزآءً وَلَا شُكُودًا ۞ إِنَّا نَحَافٌ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْمُنا مِنْ عَذَابِ يَوْمِنِدٍ ؟ بِبَنِيْهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ ۞ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُثُوِيْهِ ۞ وَمَنْ فِي الْآرْض جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۞ كَلاَّ﴾ [المعارج:١٠-١٥]

الله تعالی کاار شادہے: اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کوئییں پوچھگا باوجود یکہ ایک دوسرے کو دکھادیئے جائیں گے ( یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ) اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹے کے لئے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دے دے اور بیفد بیدے کر اپنے آپ کوچھڑا لے۔ بیہ ہرگز نہیں ہوگا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيْهِ الْآبْصَارُ ۞ مُهْ طِعِيْنَ مُقْنِعِى رُءُ وْسِهِمْ لَايَوْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَالْفِهِمْ وَالْفَهُمْ ۚ وَالْفِهِمْ هَوَ آءٌ ﴾ وَٱفْهَدَتُهُمْ هَوَ آءٌ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو کچھ بیے ظالم لوگ کررہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو (فوری پکڑنہ کرنے کی وجہ سے ) بے خبر ہرگز نہ مجھو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لئے بہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا ئیں گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سرا ٹھائے ہوئے دوڑے جارہے ہوں گے اور آئکھوں کی الیی بیکنی بندھے گی کہ آئکھیکے گئ نہیں اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔

(ایراہم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ \* الْحَقَّ عَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَاولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ فَاُولَئِكَ الَّذَيْنَ خَسِرُو آ أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْيِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴾ [الاعراف: ١٠٨]

الله تعالیٰ کا ارشادہے: اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے۔ پھر جس مخض کاللہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا۔ اور جن کے ایمان واعمال کا بلیہ ہلکا ہوگا تو بھی لوگ ہو تنگے جنبوں نے ابنا نقصان کیااس لئے کہ وہ ہماری آیتوں کا اٹکارکرتے تتے۔ (افراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ جَنْتُ عَلَن يُدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوَا تَا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُوْا الْحَمْدُ فِيْ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ 4 إِنَّ رَبِّنَا لَفَغُوْدٌ

## موت کے بعد پیش آنے والے حالات برایمان

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ ٢ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ ۗ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُوْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُوٰى وَمَا هُمْ بِسُكُوٰى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾ [الحج: ٢٠١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! اپنے رب سے ڈرو، یقینا تیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔
جمل دن تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو بیر حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے

نیچکودہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرادیں گی اورلوگ نشے کی

کا حالت میں دکھائی دیں کے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی

بہت خت (جم کی وجہ سے وہ مہوش نظر آئیں گے)۔

(جی)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا لَيُنَصُّونُهُمْ طَيَوَدُ الْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِي

میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر آمادہ کردے، کیونکہ تمہارارزق اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہےاور جو چیز ان کے قبضہ میں ہودہ صرف ان کی فر مانبر داری ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ `` (شرح السنة)

﴿126﴾ عَنْ عَنْوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِى عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، فَقَالَ النَّبِى عَلَيْكُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا عَلَبَكَ آمْرٌ فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

رواه ابوداؤد، باب الرجل يحلف غلى حقه، رقم: ٣٦٢٧

حضرت عوف بن ما لک و الله علی الله علیه واقعالی بی میرے لئے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں) میں کرآپ صلی الله علیہ وکلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی مناسب تدبیر نہ کرنے پر ملامت کرتے ہیں، اس لئے ہمیشہ پہلے اپ معاملات میں جھداری سے کام لیا کرو پھراس کے بعد بھی اگر حالات ناموافق ہوجا میں تو حسنب کی الله وَنِفَمَ الْوَ کِیْلُ پڑھو (اور اس سے اپنی ولئے کرلیا کرو کہ الله تعالی کی ذات ہی میرے لئے کافی ہاور وہی ان حالات میں بھی میرے ولئے سائی کرایا کرو کہ الله تعالی کی ذات ہی میرے لئے کافی ہاور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنائیں گے)۔

(124) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَّهُ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِئُ خَيْرٌ اَحْدِ صَلَى مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ بِاللهِ اللهِ عَلَى مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ بِاللهِ الْحَبُورُ الْحِرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ بِاللهِ الْاَسْمِنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ بِاللهِ الْاَسْمِنُ وَلَى اللهُ عَلَى مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ بِاللهِ الْاَسْمِنُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم باب الإبسان بالنسر .....، ونه عمل الشَّيْطَانِ. وواه مسلم باب الإبسان بالنسر .....، ونه عمل الشَّيْطَانِ.

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: طاقتورمؤمن کا رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: طاقتورمؤمن کے کردرمؤمن سے بہتر اور اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے اور بول ہرمؤمن میں بھلائی ہے۔ (یاد رکھو) جو چیزتم کونفع دے اس کی حرص کر واور اس میں اللہ تعالی کی ذات سے مدوطلب کیا کر واور است نہ اور اور الیا ہوجاتا ہوجا

فسائدہ: انسان کا یوں کہنا'' اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہوجاتا'' اُس وقت منع ہے جب کماس کا استعال کی ایسے جملہ میں ہوجس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہواور اپنی تدبیر پرسے یقین پرنہیں کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پرسے یقین ہائے کا موقع مل جاتا ہے۔

(مظاہری)

﴿125﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ظَلَبُكُ : اَلاَ وَإِنَّ الرُّوْحَ الْآمِيْنُ نَفَتَ فِى رُوْعِى انَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ حَتَى تَسْتَوْفِى دِزْقَهَا، فَاتَقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.

(دهوطرف من الحدیث) شرح السنة للغوی ١٥/٥٠ ، قال المحشی: رجاله ثقات وهومرسل حضرت ابن معود رفت السنة للغوی ٢٠٥٠ ، قال الدُّصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جرئیل (القیمانی) نے (الله تعالی کے حکم ہے) میرے دل میں بید بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی مخص انبا (مقدر) رزق پورانبیں کر لیتا وہ ہرگز مرنبیں سکتا، البذ الله تعالی ہے ڈرتے رہواور رزق علی انسان مالی کرنے میں صاف سقرے طریقے اختیار کرو، ایسانہ ہو کہ رزق کی تا خیرتم کورزق کی تلاش مالی کرنے میں صاف سقرے طریقے اختیار کرو، ایسانہ ہو کہ رزق کی تا خیرتم کورزق کی تلاش

ارشادفر مایا: بیاللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر جا ہیں نازل فرما کیں (لیکن) ای کواللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لئے رحمت بنادیا ہے۔ اگر کسی شخص کے علاقہ میں طاعون کی وبا چھیل جائے اور دہ اپنے علاقہ میں صبر کے ساتھ تواب کی امید پر تھم را رہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے (پھر تقذیری طور پر وبا میں جتلا ہوجائے اور اس کی موت واقع ہوجائے کی اس بھالہ ہوجائے اور اس کی موت واقع ہوجائے کی ایک تواب کے گا۔

فائد و: طاعون ایک وبائی بیاری ہے، جس شردان، یا بقل، یا گردن شرایک پھوڈا کلا ہا س شرح دو فرجات کلا ہا س شرح سوزش ہوتی ہے۔ اکثر آ دی اس بیاری شرد دو مرے یا تیمرے دو فرجات ہیں۔ طاعون ہر وبائی بیاری کو بھی کہا گیا ہے۔ (عملہ فی المہم) تکم بیہ ہے کہ طاعون کے علاقہ سے نہ ہما گا جائے اس وجہ سے حدیث شریف شرفو اس کی امید پر تھر نے کو کہا گیا ہے۔ (فی الباری) میڈ مائٹ کا فی من اند کا مند کا اند کو کہا گیا ہے۔ (فی الله عند کا اند کی مند کی مند کی مند کی قان لا مندی کو کہا گیا ہے۔ کہ من المله مند کا نہ من المله مندی کا نہ من المله مندی کا نہ من المله مندی کا نہ من المله من المله مندی کا نہ من المحسان ٤/٧٥

حضرت انس ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ بیس نے آٹھ سال کی عمر میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیر وعلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیر اس عرصہ بیس ) جب بھی میرے ہاتھ ہے کوئی نقصان ہواتو آپ نے مجھے بھی اس پر طامت نہیں فر مائی ۔ اگر آپ کے گھر والوں بیس سے مجھی کسی نے بچھے کہا بھی تو آپ نے فر مادیا: رہنے دو ( کچھے نہ کہو) کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہوتا مقد رہوتا ہے تو وہ ہوکر رہتا ہے۔
مقد رہوتا ہے تو وہ ہوکر رہتا ہے۔

﴿123﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْكُ : كُلُّ شَيْء بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُوَ الْكَيْسُ.

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یہاں تک کہ (انسان کا) تا مجھے اور تا کارہ ہوتا، ہوشیار اور قابل ہوتا بھی تقدیر بی سے ہے۔ لَيُفُولُ: أَى رَبِّ نُطْفَةٌ، أَى رَبِّ عَلَقَةٌ، أَى رَبِّ مُضُغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى خَلْفَهَا، فَالَ: أَى رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْطَى؟ اَشَقِى آمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْآجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَٰلِك فِي بُطْنِ أُمِّهِ.

حفرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فر مارکھا ہے وہ بیع طِض کرتا رہتا ہے: اے میرے لاب! الله تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فر مارکھا ہے وہ بیع طف ہے، اے میرے رب! اب بید کوشت کا لوھڑا ہے، (الله تعالیٰ کے سب بچھ جاننے کے باوجود فرشتہ الله تعالیٰ کو بچ کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے) بچر جب الله تعالیٰ اس کو بیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ بو چھتا ہے اس کے منطق کیا کھوں؟ لؤکا یا لؤکی؟ بد بجنت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ چنا نچے ساری منطق کیا کھوں؟ لؤکا یا لؤکی؟ بد بجنت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ چنا نچے ساری (بناری)

﴿120﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظِيْ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظِهِ الْبَكْرَءِ وَإِنَّ اللهُ إِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم: ٢٣٩٦

حفرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جتنی آز ماکش نخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آز ماکش میں ڈالتے ہیں۔ پھر جو اس آز ماکش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور جو ناراض ہوااللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ (ترندی)

﴿121﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مَلَّكِنَّهُ قَالَتْ: سَالَتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّكُمُ عَنِ الطَّاعُونِ فَاخْبَرَ نِى اللهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، الطَّاعُونِ فَاخْبَرَ نِى اَنَّهُ عَذَابٌ يَنْعَنُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَانَّ اللهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَلهُ عَلَى مَنْ أَصَدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُ فَى بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّا مَا لَئِسَ مِنْ أَصَدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُ فِى بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آخِرِ شَهِيْدٍ. وواه البخاري، كتاب احاديث الانبياء، وم: 25٧٤

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محرّ مہ ہیں فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿117﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَانِّى رَسُولُ اللهِ بَعَنَيْى بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. (واه الترمذي، باب ماجاءان الإبعان بالقدر ....،ونع ١١٤٥

حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ سے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ (۱) اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور میں (محمصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، (۲) مرنے پر ایمان لائے، (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اشائے جانے پر ایمان لائے، (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اشائے جانے پر ایمان لائے، (۳) مقدیر پر ایمان لائے۔ (۳)

﴿118﴾ عَنْ اَبِى حَفْصَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِإَبْنِهِ: يَا بُنَى ا إِنَّكُ لَنْ تَحِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ مَعْفِي وَمُا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: الْحُتُبُ وَقَالَ لَهُ: الْحُتُبُ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، يَا بُنَى النِّي الِيَّى سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِيْ.

رواه ابو داؤ دباب في القدر، رقم: ٢٧٠٠

حضرت ابو حفصة روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت ﷺ خیابی کے جانے بیٹے سے کہا: میرے بیٹے ایم کوفیق ایمان کی لذت ہر گر حاصل نہیں ہو کتی جب تک کہتم اس کا یقین نہر کو کہ جو بچے تہم ہیں پیش آیا ہے تم اس سے کی طرح بھی چھوٹ نہیں سکتے تھے اور جو تہمیں پیش نہیں آیا وہ تم پر آئی نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیقے کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چرائلا تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے بھراس کو تھم دیا: لکھ! اس نے عرض کیا: بروردگار کیا کھوں؟ ارشاد ہوا: قیامت تک جس چیز کے لئے جو بچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ ۔ حضرت معبادہ بن صامت دھی نے کہا: میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ تعلیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سام کو جو ارشاد فرماتے ہوئے سام کو بیارشاد فرماتے ہوئے سام کو بیارشاد کو تا ہوئے کہا تھیں برمرے گااس کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں۔

﴿119﴾ عَنْ أَنْسِ بُن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ كُنَّ قَالَ :وَكُلَ اللَّهُ بِالرُّجِم مَلَكَا

حضرت ابودرداء ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: ہر چزکی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس بہنچ سکتا جب تک کداس کا پختہ یعین ریندہ ہو کہ جو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تصاور جو حالات اس پر نہیں آئے ہیں ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں کہ تھے۔ (منداحمہ طبرانی جمع الزدائد)

فانده: انسان جن حالات ہے بھی دو چار ہواں بات کا یقین ہونا چاہئے کہ جو کچھ بھی ہوئی چار ہوں ہوں ہونا جا ہئے کہ جو کچھ بھی ہوئی چی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو تقدیر پریقین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے اظمینان کا ذریعہ ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكِ يَقُولُ: كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْحَكَانِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِحَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَهُ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. رواه مسلم، باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، وقم: ٦٧٤٨

حفرت عبدالله بن عمر دبن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وکلی میں اللہ وکلی کے زمین وآسان بنانے سے بچاس ہزارسال بہلے تمام کلوقات کی تقدیریں کھدیں اُس وقت الله تعالی کاعرش پانی پرتھا۔ (مسلم)

﴿115﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلُ فَرَ خَ الِّى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خُلْقِهِ حَمْسٍ: مِنْ اَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَآثَرِهِ وَرِزْقِهِ. رواه احمد ٥٩٧/٥

حفزت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی ہر بندے کی پانچ باتیں لکھ کرفارغ ہو چکے ہیں: اس کی موت کا وقت،اس کا عمل (اچھا ہویا برا)،اس کے فرن ہونے کی جگہ،اس کی عمراوراس کارزق۔ (منداحم)

﴿116﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَكِنَّهُ قَالُ: لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

حفرت عمروبن شعیب، اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی الشعلیہ وکئی مسلم سنے ارشاد فرمایا: کو کی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہراچھی بری تقریر پر کددہ اللہ کی طرف سے ہے ایمان شدر کھے۔

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب حديث حنظلة .....،وقم: ٢٥١

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں ایک دن (سواری پر) نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے پیچے بیٹے ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بیچ ایس تہمیں چند (اہم) ہا تیں سکھا تا
ہوں: اللہ تعالیٰ (کے احکام) کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تہماری حفاظت فرما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ
کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو این سامنے پاؤگے (ان کی مدد تہمارے ساتھ دہے گی) جب ما تگوتو
اللہ تعالیٰ سے ماتکو، جب مددلوتو اللہ تعالیٰ سے (ہی) لو۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری است جمع
ہوکر تہمیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا کتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تہمارے
لئے (تقدیر میں) لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچا تا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا کتے ہیں
جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری (تقدیر میں) لکھ دیا ہے۔ (تقدیر کے) قلموں (سے سب کچھ لکھوا کہ این کو اُٹھالیا گیا ہے اور (تقدیر کے) کاغذات کی سیا ہی خٹک ہو چکی ہے۔ یعنی نقدیری فیصلوں
ہیں دورہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔

﴿113﴾ عَنْ آبِسِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ الْمُنْطِئِّةُ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَى يَعْلَمَ أَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا اَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ. رواه الحمد والطراني ورجاله ثقات، ورواه الطراني في الاوسط، محمع الزوالد٧٠٤/٤٠٤ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةٌ، وَنُحِيمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ.

رواه مسلم، باب المساجد و مواضع الصلوة وقرة م: ١١٦٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ مروایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے جو چیز دل کے ذریعے دیگر انبیاء علیم السلام پر فضیلت دی گئے ہے: (۱) جمھے جامع کلمات عطا کئے گئے(۲) رعب کے ذریعے میری مدد کی گئ (الله تعالی دشمنوں کے دل میں میرارعب اورخوف پیدا فرمادیتے ہیں) (۳) مالی غنیمت میرے لئے حلال بنادیا گیا (تجھیلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آگر جلا دیتی تھی) (۳) ساری زمین میرے لئے مصحد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنادی گئی (کچھیلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہوسمتی تھی) اور ساری زمین کی (منی کو) میرے لئے پاک بنادیا گیا (تیم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جاسکتی ہے) (۵) ساری مخلوق میرے لئے بچھی نبی بنا کر بھیجا گیا (جمھے پہلے انبیاء کو خاص طور پران کی اپنی تو م کی طرف بھیجا جا تا کے لئے جمچھے نبی بنا کر بھیجا گیا (جمھے پہلے انبیاء کو خاص طور پران کی اپنی تو م کی طرف بھیجا جا تا کے لئے جمچھے نبی بنا کر بھیجا گیا (جمھے پہلے انبیاء کو خاص طور پران کی اپنی تو م کی طرف بھیجا جا تا اسلہ مجھ پرختم کیا گیا (یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آگ گا)۔

فَانَدُ قَ: رسول اللّه عليه وسلم كارشاد " مجصح جامع كلمات عطاكة كَ يَن "اسكا مطلب بيب كم تقرالفاظ به شمل چهوف في جملول بيل بهت سے معانى موجود بوت بيل مطلب بيب كم تقرالفاظ به مشمل چهوف چهوف جملول بيل بهت سے معانى موجود بوت بيل ﴿110﴾ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ عَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ عَرْبَاضِ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَعَامَهُ اللّهِ عَنْدُ اللهِ وَعَامَهُ اللّهِ وَعَامَهُ النّهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ مَعْدَ الله سَاد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٢٨٨٢

﴿111﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلْكِلِلهِ قَالَ : إِنَّ مَثْلِىٰ وَمَثَلَ الْآثْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى عَمْثُلِ وَمَثَلَ الْآثِبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثُلِ رَجُلِ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ إِلَّامَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِينَ. وَمَ: ٣٥٣٥ لَنَّ اللَّبِنَةُ، وَأَنَا حَامَهُ النَّبِينَ، رقم: ٣٥٣٥

دَ حَلْتُ الْجَنَّةَ حَشِيْتُ أَنْ لاَ اَرَاكَ، فَلَمْ يَوُدٌ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْظُ شَيْعًا حَتَّى نَوَلَ جِبْرِيْلُ عليه السلام بهذه الآية: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَاُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِينَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴾ رواه الطبراني في الصغير والاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن عمران العابدي وهو ثقه، مجمع الزوائد ١٣/٧

حضرت عائشرض الله عنها فر ماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! آپ بجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ مجبوب ہیں، اپنی بوی اور مال ہے بھی زیادہ مجبوب ہیں اور اپنی اولا دے بھی زیادہ مجبوب ہیں۔ میں اپنی گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے قو صر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہوکر زیارت نہ کرلوں۔ جھے پی جہرہے کہ اس دنیا ہے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے اس کے بعد آپ تو انبیاء (علیم السلام) پی جبرہے کہ اس دنیا ہے اور (مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی انہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی انہیں اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی انہیں کہ میں وال آپ کی زیارت نہ کرسکوں گا تو مجھے کیے صبر آئے گا؟ رسول الله علیہ نے ان کی بات من کرکوئی جواب نہ ویا یہاں تک کہ جر بیل علیہ السلام میہ آیت کے گرناز ل ہوئے، "وَ مَسن یُطِع الله وَ السَّر سُولَ فَاُو لَیْكَ مَعَ اللَّهُ اللهُ عَلِیْهِ مْ مِنَ السَّبِینَ وَ الصِّر اِللهُ اللهُ عَلِیْهِ مْ مِنَ السَّبِینَ وَ الصِّر اِللهُ اِللهُ عَلِیْهِ مُ مِنَ السَّبِینَ وَ الصِّر اِللهُ اِللهُ عَلِیْهُ مُ مِنَ السَّبِینَ وَ الصِّر اِللهُ اِللهُ عَلِیْهُ مُ مِنَ السَّبِینَ وَ الصِّر اِللهُ اِللهُ عَلِیْهُ مُ مِنَ السَّبِینَ وَ الصِّر اِللهُ عَلَیْهُ مُ مِنَ السَّبِینَ وَ الصِّر اِللهُ اِللهُ عَلِیْهُ مُ مِنَ السَّبِینَ وَ الصَّر اِللهُ اِللهُ عَلِیْهُ مُ مِنَ اللّهُ عَلِیْهُ مُ مِنَ السَّبِینَ وَ الصَّر اِللهُ اِللهُ عَلَیْهُ مِنَ السَّبِینَ اِللهُ وَ اللهُ مِن اللهُ اِللهُ اللهُ عَلَیْهُ مُنَ السَّبِینَ اللهُ اِللهُ عَلَیْهُ مُن اللّهُ عَلَیْهُ مُن النَّبِینَ اللهُ اِللهُ اِللهُ عَلَیْهُ مُن اللّهُ عَلَیْهُ مُن اللّهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ عَلْمُ اللهُ مُنْ اللّهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ عَلْمُ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اللهُ

﴿108﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْسِ ۖ قَالَ: مِنْ اَشَدِ اُمَّتِى إِلَى حُبَّا، نَاسٌ يَكُونُوْنَ بَعْدِى، يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. رواه سلم، السيس يودَروَية لسى يَنْخَ سرنم ٧١٤٥

حضرت ابوہریرہ می فی ایک اور ایت ہے کہ دسول اللہ عقب نے ارشاد قربایا: میری امت میں جھے سے زیادہ محبت رکنے والے لوگوں میں وہ (بھی) ہیں جومیر سے بعد آئیں گے، ان کی سے آرزوہ وگی کہ کاش وہ اپنا گھریار اور مال سب قربان کرکے کی طرح جھی کود کیے لیتے۔ (سلم) عود 109 ﴾ عَنْ أَبِی هُوَیْوَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَنَتْ قَالَ: فُضِلْتُ عَلَى الْاَنْهَاءِ بیست: اُعْطِنْتُ جَوَابِعَ الْحُلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُغْبِ، وَاُحلَّتْ لَی الْمُعَانِمُ، وَجُعِلْتُ لی حضرت زینب رضی الله عنها بیان فر ماتی بین که بین نی کریم علی کی المیه محتر مه حضرت أنه کی به رضی الله عنها بیان فر ماتی بین که بین نی کریم علی کی المیه محتر مه حضرت آنها کی بید رضی الله عنها کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابوسفیان بن حرب هنگی کا انقال ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها نے خوشبو میاونڈی کولگائی پیمرا ہے اپنے رخساروں برطل لیا ، ملاوٹ کی وجہ نے زردی تھی اس میں سے بھر خوشبو کے استعال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بات صرف بید اس کے بعد فرمایا: الله کی تم ابی سے خوشبو کے استعال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بات صرف بید ہو کورت الله تعالی اور آخرت کے دن برایمان رکھتی ہواں کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کی کا سوگ منا کے سوائے شوہر کے (کہ اس کا موال کی میں میں دن ہے۔ میں دن ہے۔ نیادی) چارمہینے دی دن برای کا سوگ منا کے سوائے شوہر کے (کہ اس کا موگ کی چارمہینے دی دن برای کا کی کوئی میں دن ہے۔

فائده: خَلُول ایک قتم کی مرتب خوشبوکانام ہے جس کے اجزاء میں اکثر حصد زعفران کا ہوتا ہے۔

﴿ 106﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِيَّ مَٰلَكِ أَنْ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلُوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِيْنَى أُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: آنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

رواه البخاري، باب علامة الحب في الله .....، رقم: ٦١٧١

حضرت انس بن ما لک فی سے دوایت ہے کہ ایک مخص نے بی کریم عیالیہ ہے ہو تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کر دکھا ہے؟ اس نے عض کیا: میں نے قیامت کے لئے نہ تو زیادہ (نفلی) نمازیں نہ زیادہ (نفلی) روزے تیار کئے ٹیں۔ اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ او ران کے رسول سے محبت رکھتا موں۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تو پھر (قیامت میں) تم ان بی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے (دُنیامیں) محبت رکھی۔

﴿107﴾ عَنْ عَايْشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي مَلَّئِظُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لاَحَبُ إِلَى مِنْ اَهْلِى وَمَالِى، وَ إِنَّكَ لاَحَبُ إِلَى مِنْ اَهْلِى وَمَالِى، وَ إِنَّكَ لاَحَبُ إِلَى مِنْ وَلَدِى، وَإِنَّكَ لاَحَبُ إِلَى مِنْ وَلَدِى، وَإِنِّى لاَحَبُ وَإِذَا مِنْ وَلَذِى، وَإِذَا مَعْنُ وَلَائِمَ، وَإِذَا وَحَمُدُكَ الْسَجِنَةُ وَفِعْتَ مَعَ النَّبِيْنَ، وَإِنَّى إِذَا وَتَحَدُّثُ الْسَجَنَّةُ وُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِيْنَ، وَإِنَّى إِذَا

حضرت عرباض بن سارید دائی دوایت فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن سے کی نماز کے بعد ایسے موثر انداز میں تھیجت فرمائی کہ آگھوں سے آنو جاری ہوگئے اور دلوں میں خوف پیدا ہوگیا۔ ایک خفس نے عرض کیا: یہ تو رخصت ہونے والے کی تھیجت معلوم ہوتی ہے پھرآپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں الله تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور (امیر کی بات) سننے اور مانے کی وصیت کرتا ہوں میں تمہین الله تعالیٰ ہوت کر تا ہوں اگر چہدہ امیر جستی غلام ہوتم میں جومیر سے بعد زندہ رہے گاوہ بہت اختلافات دیکھے گاتم دین میں خرمیر اور میں خوابی ہے۔ لہذاتم ایساز مانہ پاؤتو میری اور میں نے نہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضوطی سے تھا ہے رکھنا۔

ہرایت یا فتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضوطی سے تھا ہے رکھنا۔

غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قتم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تعا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں ،کیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ،نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں (یہی میرا طریقہ ہے لہٰذا) جس نے میرے طریقہ سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔
(بخاری)

﴿101﴾ عَنْ آبِى هُ وَيْوَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ تَمَسُّك بِسُنْتِى عِنْدُ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ آجُرُ شَهِيْدٍ. رواه الطبراني باسناد لا باس به الترغيب ١٠/١ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ آجُرُ شَهِيْدٍ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول اللہ علیہ کا ارشادنقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کومیری المت ہیں کہ جس نے میرے طریقے کومیری المت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھا ہے رکھا اُسے شہید کا تو اب ملے گا۔
طریقے کومیری المت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھا ہے رکھا اُسے شہید کا تو اب ملے گا۔
(طبرانی، ترغیب)

﴿102﴾ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ رَحِمَهُ اللهُ آنَّهُ بَلَغَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِمْ قَالَ: تَرَكَّتُ فِيْكُمْ أَفْرَيْنِ كُنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيّهِ.

رواه الإمام مالك في الموطا، النهى عن القول في القدر ص٧٠٧

حضرت ما لک بن انس فرماتے ہیں کہ مجھے بیروایت پینی ہے کہرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہارے پاس دو چیزیں جھوڑی ہیں جب تک تم ان کومضبوطی ہے کہرسول کی سنت ہے۔ پکڑے دہوا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ میکڑے ہرگز گراہ ہیں ہوگے۔وہ اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ (موطاله م مالک)

﴿103﴾ عَنِ الْعِرْ بَاضِ بَنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا بَعْدَ صَلُوةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلّ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ فَيسَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوْصِينُكُمْ بِتَقُوى اللهِ، وَالسَّمْعِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ فَيسَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوْصِينُكُمْ بِتَقُوى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالْعَلَاعَةِ وَإِنْ عَبْدَ حَبَشِى، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَ ثَاتِ وَالسَّمْعِ اللهُ اللهُ

رواه الترمذي، وقال: هذاحديث حسن صحيح،باب ماجاء في الاخذ بالسنة الجامع الترمذي ٥٢/٢ طبع فاروقي كتب خانه،ملتان

﴿ 99 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : يَا بُنَى إِنْ قَدَرْتَ آنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشِّ لِآحَدٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِى: يَا بُنَى وَذَلِك مِنْ سُنَيْنَ، وَمَنْ آخِيَا سُنَيْنَ فَقَدْ آحَبَيْنَ وَمَنْ آحَبَيْنَ كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الاخذ بالسنة.....، رقم: ٢٦٧٨

حضرت انس بن مالک ﷺ مے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: میرے بیٹے! اگرتم صبح وشام (ہروقت) اپنے دل کی بید کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرابھی کھوٹ نہ ہوتو ضروراییا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے بیٹے! یہ بات میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے مجھ ہے مجت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (ترندی)

(100) عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُطِ اللَّى بُيُوْتِ اَزُوَاجِ النَّبِي عَلَيْكُ مِنَ أَنْ فَعُهُ مَا أَخْبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُوهَ هَافَقَالُوا: وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي عَلَيْكُ ، فَلَمَّا اُخْبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُوهَ هَافَقَالُوا: وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي عَلَيْكُ مِنْ أَنْ فَا تَا عَرُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَاخَرَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمْ: اَمَّا اَنَا فَانَالُ صَلِّى النَّهُمْ وَلَا الْفِطْرُ ، وَقَالَ آخَرُ: اَنَا اَعْتَوْلُ النِّسَاءَ فَلاَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

حضرت انس بن ما لک فالله فرماتے ہیں کدرسول الله علیات کے بارے ہیں الله علیات کے بارے ہیں پوچھنے کے لئے تین فض از وائی مطبر آت کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑ آسمجما اور کہا: ہما دارسول علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑ آسمجما اور کہا: ہما دارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ الله تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں (اگر ہوں ہمی تق) معاف فر مادی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں ہمیشہ دات ہم نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ دوز ، رکھا کروں گا، اور بھی ناغر نہیں ہونے دول گا۔ تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا، بھی ذکاح نہیں کروں گا۔ (ان میں آپس میں یہ گفتگو ہور ہی تھی کہا ورثی تھی

﴿ 97 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِظُ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اللهِ عَنْ أَبِي، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَاْبِيْ؟قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دُخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَظِيَّ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي.

حضرت الوہر رہ معرف اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا: میری ساری اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا: میری ساری اللہ علیہ اللہ علیہ کے اس اللہ علیہ کے اس اللہ علیہ کے اس اللہ علیہ کے اس اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ کے دواب میں ارشاد فر مایا: جس نے میری نافر مانی کی یقینا ارشاد فر مایا: جس نے میری نافر مانی کی یقینا اس نے جنت میں جانے ہے انکار کردیا۔

(بخاری)

النووى: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح، جامع العلوم والحكم ص ٢٦٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم عضیفہ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتاً جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہوجا کیں جس کومیں لے کرآیا ہوں۔ (شرح النه) اَطَاعَنِيْ فَاتَّبُعَ مَا جِنْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَذَّبَ بِمَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

رواه البخاري باب الإقتداء بسنن رسول الله يَطْلُمُ ،رقم: ٧٢٨٣

فائنے 0: چونکہ عربوں میں صبح ہور ہے حملہ کرنے کارداج تھااک وجہ ہے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لئے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَوُبُنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّبِي الْنَهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَوُبُنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّيْ الْمَنْ فَقَالَ: جَاءَ عُمَوُبُنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّوْرَاةِ، أَلاَ أَعْرِضُهَا عَلَيْكِ؟ قَالَ: فَتَعَيَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ ثَابِتٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ تَوَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ عُمُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبُّا لَهُ: أَلاَ تَوَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ عُمُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: وَضِينَا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبُّا لَهُ مَا يَوْجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ عُمُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: وَقَالَ: وَاللّذِى نَفْسُ وَبِالْإِلْسَلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ عَلَيْكُ مُولًى وَسُولًا اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مُ وَقَالَ : وَالّذِى نَفْسُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَقَالَ : وَاللّذِى نَفْسُ مُحَمِّدِ بِيدِهِ، لَوْ اَصْبَحَ فِي كُمْ مُوسَىٰ ثُمَّ البَّعْتُمُوهُ وَتَوَكُنُمُونِى لَصَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّىٰ مِنْ اللهِ عَلَىٰ مَاللهُ عَنْهُ وَلَوْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ النَّهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

حضرت عبدالله بن تأبت روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب الله این کریم صلی الله علیہ الله بیال کے . صلی الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله امیر الله ایک بیال کے . پاس سے گذر ہوا جو کہ قبیلہ بن قریظہ میں سے ہے۔ اس نے (میرے فائدہ کی غرض ہے) تو رات سے بچھ جامع با تیں لکھ کردی ہیں ، اجازت ہوتو آپ کے سامنے پیش کردوں؟ حضرت ورات سے بچھ جامع با تیں لکھ کردی ہیں ، اجازت ہوتو آپ کے سامنے پیش کردوں؟ حضرت

کہا: آپ سوئے ہوئے ہیں۔ کی فرشتے نے کہا: آئکھیں سور ہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پر آپس میں کہنے <u>لگے</u> تمہارے اِن ساتھی (محمصلی اللہ علیہ وسلم ) کے بارے میں ایک مثال ہے، اں کوان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا: وہ تو سو رہے ہیں (للبذابیان کرنے ہے کیا فائدہ؟) ان میں سے بعض نے کہا: بے شک آئکھیں سور بی میں کیکن دل تو جاگ رہا ے۔ پر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے: ان کی مثال الی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اورائ میں وعوت کا انظام کیا۔ پھر لوگول کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا اور جس نے اس بلانے والے ک بات نه مانی وہ نه مکان میں داخل ہوگا اور نه ہی کھانا کھائے گا میرین کر فرشتوں نے آپس میں کہا: اں مثال کی وضاحت کروتا کہ یہ بچھ لیں بعض نے کہا: بیتو سور ہے ہیں (وضاحت کرنے سے كيا فائده؟) دوسرول نے كہا: آئكھيں سور ہى ہيں مگر ول تو بيدار ہے۔ پھر كہنے لگے: وہ مكان جنت ہے (جے اللہ تعالٰی نے بنایا اوراس میں مختلف نعتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا ) اور (اس جنت كي طرف ) بلانے والے حضرت محمصلى الله عليه وسلم بين -جس نے محمصلى الله عليه وسلم كى اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی (للبذاوہ جنت میں داخل ہوگا اور وہال کی تعتیں عاصل کریگا) اورجس نے محصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی (لہذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا) محمصلی اللہ علیہ سلم نے لوگوں کی دوقسمیں بنا دیں (ماننے والے اور نہ ماننے والے )۔ (یخاری)

فعائدہ: حفرات انبیاء کیم السلام کی پیخصوصت ہے کھان کی نیندعام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں جب کہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے دل نیند کی حالت میں بھی اللّٰہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے جزار ہتا ہے۔

(بذل الجود)

﴿ 95﴾ عَنْ آبِسَى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلَّسُ ۖ قَالَ : إِنَّمَا مَثْلِى وَمَثَلُ مَا بَعَنِيَى اللهِ بِهِ كَمَشَلُ مَا بَعَنِينَ اللهِ بِهِ كَمَشَلُ رَجُولُ اَتَى قَوْمًا فَقَالَ : يَا قَوْمِى اِنِّى رَأَيْتُ الْمَجْيْشَ بِعَيْنَى، وَإِنِّى اَنَا السَّذِيْرُ اللهِ بِهِ كَمَشَلُ مَنْ أَنْ اللهِ بِهِ اللهِ بِهِ فَنَجُوا، وَكَذَّبُتُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجُهُ مُنْهُمْ فَالْحَبُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجُوا، وَكَذَّبَتُ طَائِفَةُ مِنْهُمْ فَاصْبَحُهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكُهُمْ وَاجْنَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ طَائِفَةُ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَا فَلَاكَ مَثَلُ مَنْ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم علی ہے نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ایک دیہات کے رہنے والے (نومسلم) نے نماز میں ہی کہا: اے اللہ! (صرف) مجھ پراور محمصلی اللہ علیہ وسلم پر دتم کر، ہمارے ساتھ کی اور پر دتم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیراتو اس دیہات کے رہنے والے نے فرمایا: تم نے بڑی وسیح چیز کو تئے کہ رہا ہے تک کہ سب پر چھا جائے پھر بھی تنگ نہ ہوتم ہی اے تنگ سمجھ رہے ہو)۔

﴿ 93 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللهَ يَسْمَعُ بِى اَحَدٌ مِنْ هَذِهِ اللهُ مَّةِ يَهُوْدِى وَلا نَصْرَانِيَّ، ثُمَّ يَمُوْثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ، إلَّا كَانَ مِنْ آصْحَابِ النَّارِ. (واه مسلم ، باب وجوب الإيمان .....، وتم ٢٨٦:

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ دوایت کرتے ہیں کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اس ذات کی مسلم جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اس امت میں کوئی خص بہودی یا عیسائی ابیانہیں جومیری (نبوت کی ) خبر سنے چھراس دین پرایمان نہ لائے جس کودیکر مجھے بھیجا گیا ہے، اور (ای حال پر)مرجائے تو یقینا وہ دوز خیوں میں ہوگا۔

گیا ہے، اور (ای حال پر) مرجائے تو یقینا وہ دوز خیوں میں ہوگا۔

﴿ 94 ﴾ عَنْ جَابِرِ مِنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ ثُ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْكَ وَهُوَ نَائِمَ قَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِمَا حِبِكُمْ هِذَا مَثَلاً، قَالَ: فَاصْرِبُوا لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثْلُهُ كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهُا مَا هُبَةً وَبَعَث الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: وَكَلَ مِنَ الْمَا هُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَذْخُلِ وَاكُلَ مِنَ الْمَاهُ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ الدَّارَ وَلَكُلُ مِنَ الْمَاهُ اللهُ اللهُ يَفْقَهُهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ الدَّارِ وَلَكُلُ مِنَ الْمَاهُ اللهُ اللهُ يَفْقَهُهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْقَيْنَ النَّهُ فَقَدْ وَاكُلُ مِنَ الْمَاكُ اللهُ اللهُ يَفْقَهُهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ صلی الله علیہ وسلم سور ہے تھے۔فرشتوں نے آپس میں وَفِيُ رِوَايَةٍ لِمُسُلِمٍ: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ٱكُمَلَهَا بِهِلِهِ الرَّحُمَةِ.

و دست مربن خطاب را مین ایک جورت بین که نمی کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس کچھ الله علیہ وسلم کے پاس کچھ قید کالائے گئے۔ ان میں ایک عورت برنظر بڑی جوابنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جو نہی اُسے بچ ملا اُس نے اُسے اُٹھا کراپنے بیٹ سے لگایا اور دو دھ بلایا۔ نبی کریم علی ہے ہم نے عرض کیا: الله مور فرمایا: تہمارا کیا خیال ہے، بی عورت اپنے بچ کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: الله کی میں نہاں ، خصوصا جبکہ اُسے بچ کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے (کوئی مجبوری نہیں) یہ کام نہیں ،خصوصا جبکہ اُسے بچ کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے (کوئی مجبوری نہیں) یہ اُس پر آپ علی تاریح و بیار کرتی ہے الله تعالی اپنے بین بندوں پراس سے میں زیادہ ورح و بیار کرتے ہیں۔ (ملم)

﴿ 92 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ فِي صَلَوْةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ اَعْرَابِيَّ وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُ مَلِّكِ قَالَ لِلاَعْرَابِيّ: لَقَدْ حَجَوْتَ وَاسِعًا يُوِيْدُ رَحْمَةَ اللهِ.

رواه البخاري، باب رحمة الناس والبها ثم، رقم: ٢٠١٠

﴿ 87 ﴾ عَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ شَلَطِهُ: مَااَحَدٌ اَصْبَرَ عَلَى اَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

رواه البخاري،باب قول الله تعالىٰ ان الله هو الرزاق.....، وقم: ٧٣٧٨

حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تکلیف دہ بات من کراللہ تعالی سے زیادہ برداشت کرنے والاکوئی نہیں ہے۔مشرکین اس کے بیٹا ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ (بخاری)

﴿ 88 ﴾ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَصَبِيْ.

رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى .....، رقم: ٦٩٦٩

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جب اللہ تعلق نے ارشادفر مایا: جب اللہ تعالی نے مخلوق کو بیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا'' میری رحت میرے غصہ سے بوھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے''۔ یتحریران کے سامنے عرش پرموجود ہے۔

﴿ 89 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ آحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عَنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَبِطَ مِنْ جَنَّتِهِ آحَدٌ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا: اگر مؤمن کو اُس سزا کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تعالیٰ کے یہاں نا فر مانوں کے لئے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید ندر کھے اور اگر کا فرکواللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو اس کی جنت ہے کوئی نا اُمید نہ ہو۔

(مسلم)

﴿ 90 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّئِكُ قَالَ: إِنَّ اللهِ مِائَةَ رَحْمَةِ اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ النَّجِيِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامَ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَ بِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَراحَمُونَ، وَبِهَا عَلَى وَلَلِهَا، وَآخَرَاللهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَاعِبَادَهُ يَوْمَ وَبِهَا مَانَى سَعَدَرَحَمَة اللهُ تعالى ... رنم: ١٩٧٤

مناسبنیں تھااور مجھے برا بھلا کہا حالانکہ اُسے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلا نایہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اے دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا جیسا کہ میں نے کیہلی سرتبہ پیدا کیا تھا، اوراس کا برا بھلا کہنا ہے ہیں اے کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کواپنا بیٹا بنالیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں نہ میری کوئی اولا د ہے نہ میں کی اولا د ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

میں کسی کی اولا د ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

( بناری )

﴿ 85 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَ لُوْنَ حَتَى يُقَالَ: هٰذَا حَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ فَمَنْ حَلَقَ اللهُ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: اللهُ الْحَدَّ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ، ثُمَّ لَيَتَفُلْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثًا وَلَيْسَعِدْ مِنَ الشَّيْطُانِ الرَّحِيْمِ. وواه ابو داؤد، مشكوة العصابيح، ونم: ٥٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ بیار شادفر ماتے ہوئے سان لوگ ہمیشہ (اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں) ایک دوسرے سے پوچھے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے (لیکن) اللہ تعالیٰ کوس نے پیدا کیا؟ (نعوذ باللہ) جب لوگ بید بات کہیں تو تم یے کلمات کہو: اللہ اُتَحَدُ اللہ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کی کے محتاج نہیں سب ان کے محتاج ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا و ہے نہ وہ کسی کی اولا و ہیں۔ اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہے۔ پھراسی بائیں جانب تین مرتبہ تھ کاردے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ (ابوداؤد بھو قالمان؟)

﴿ 86 ﴾ عَنْ آبِيْ هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِنِنى ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَوَآنَا الدَّهْرُ، بِيَدِى الْآمْرُ، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٤٩١

حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک حدیث قدی میں اپنے اب کا بیارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں: آ دم کا بیٹا جھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے طالانکہ زمانہ ( کی خمیس وہ) تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں (زمانے کے ) تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ (بخاری)

| سیدهاراسته دکھانے اوراس پر                                                    | ٱلُهَادِي   | سرايا نوراورنور بخشخه والا    | ٱلْنُورُ    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| حپلانے والا                                                                   |             | -                             |             |
| ہمیشہر ہے والا (جس کو بھی فنا                                                 | ٱلۡبَاقِي   | بلانمونه بنانے والا           | ٱلْبَدِيُعُ |
| نېيں)                                                                         |             |                               | ,           |
| صاحب رُشدو حكمت (جس كابر                                                      | ٱلرَّشِيُدُ | سب کے فنا ہوجانے کے بعد       | اَلُوَارِثُ |
| فعل اور فیصله درست ہے)                                                        |             | باقی رہنے والا                | , -         |
| بہت برداشت کرنے والا ( کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافر مانیوں دیکھتا ہے اور فوراً |             |                               | الصَّبُّورُ |
| (تنى)                                                                         |             | عذاب جميع كران كرتبس نهس نهيل |             |

فافد و: الله تعالى كربهت عنام بين جوقر آنِ كريم ياديكرروايات مين ندكور بين جن مين عنانو عاس حديث مين بين -

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلنَّبِي عَلَيْكَ : يَامُحَمَّلُ ! أَنْسُبْ لَنَا رَبَّك، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَا لَى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ لا وَلَمْ أَنْدَلُ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ لا وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا اَحَدْ ﴾.

حضرت اُلِى بن كعب ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرکین نے نبی کریم ﷺ علیہ میں ایک ہود ہے کہ دیکھے کہ وہ لیمی اللہ تعالیٰ ایک ہود ہے کہ دیکھے کہ وہ لیمی اللہ تعالیٰ ایک ہود ہے اور نہو کی اول دیے اور نہو کی اول دیے اور نہو کی اس کے برابر کا ہے۔ (منداحم)

﴿ 84 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ قَالَ اللهُ عَزُوجَلً ﴾ : كَذَّبَئِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ، اَمَّا تَكُذِيْهُ إِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلَ : اللهَ عَذَاللهُ وَلَدًا، وَانَا الصَّمَدُ الَّذِئ لَهُ اَلِّذَى لَهُ وَلَهُ اللهُ الصحد، وامَّا اللهَ عَدُهُ اللهِ عَلَى اللهُ الصحد، وام البحارى، الله الصحد، وام عَلَى اللهُ الصحد، والله المعالى اللهُ الصحد، والله المعالى اللهُ الصحد، والله المعالى اللهُ الصحد، والله المعالى اللهُ المعالى المعالى اللهُ المعالى اللهُ المعالى اللهُ المعالى المعالى اللهُ المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى اللهُ المعالى اللهُ المعالى المع

حفرت الو ہریرہ رخیجی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیج ہے مدیثِ فَدُی میں اللہ علیج اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے لئے ا اپنے رب کا بیار شاد مُبارک نقل فرماتے ہیں: آ دم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا حالانکہ بیاس کے لئے

|                                    |                   |       |                               |     | <del></del>           |
|------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------|-----|-----------------------|
| یب                                 | اجِدُ اً.         | آلُوَ | كي والا                       | シ   | مَاجِدُ               |
| ب سے بے نیاز ادر سب اس             | مُمَدُ            | الع   | لا                            | اک  | أَخَدُ                |
| کی تاج                             | -                 |       |                               |     |                       |
| ب بركال اقتدار ر يحفه والا         | مُقْتَدِرُ        | ألأ   | ت زياده قندرت والا            | بہ  | قَادِرُ               |
| بِحِيمِے <i>كر</i> دينے والا       | مُوْ خِر          | اَلُا | گے کر دینے والا               | 7   | ؙؙمُقَدِّمُ           |
| سب کے بعد لعنی جب کوئی نہ          | آ خِرُ            | ĺί    | بے پہلے                       | -   | لَاوً لُ              |
| تفا، کچه نه تها، جسب مجمی وه موجود | ſ                 |       | •                             |     |                       |
| تھااور جب کو کی نہ رہے گا کجھے نہ  |                   |       |                               |     |                       |
| رہے گا وہ اس وفتت اور اس کے        |                   |       |                               |     |                       |
| بعد بھی موجو در ہے گا۔             |                   |       |                               |     |                       |
| نگاہوں ہے او مجمل                  | الْبَاطِنُ        | - 1   | الكل ظاہر يعنى دلائل كے اعتبا | 1   | اَلظَّاهِرُ           |
|                                    |                   |       | ے اُس کا وجود بالکل ظاہر۔     |     |                       |
| مخلوق کی صفات ہے برتر              | ألُمُتَعَالِي     |       | ہر چیز کاذ مہدار<br>مے        |     | اَلُوَالِي            |
| توبه کی تونق دسینے والا اور توب    | اَلتَّوَّابُ      |       | بزامحتن                       |     | <u>ري</u><br>اَلْبُرُ |
| قبول کرنے والا                     |                   |       |                               |     |                       |
| بہت معانی دینے والا                | ٱلْعَفُو          |       | مجريين سے بدله لينے والا      | _   | المُنتقِمُ            |
| سارے جہاں کا مالک                  | مَالِكُ الْمُلُكِ |       | بهت شفقت ركھنے والا           |     | الرَّوُوفُ            |
| حقدار کاحق ادا کرنے والا           | المُقُسِطُ        |       | عظمت وجلال اورانعام و         | ؙڵؚ | إذُوالُـــجَلاَ       |
|                                    |                   |       | اكرام والا                    |     | وَالْإِكْرَامِ        |
| خود بے نیاز جس کو کسی ہے کوئی      | ٱلُغَنِي          | ن     | ساری مخلوق کو قیامت سے دا     |     | النجامع .             |
| حاجت نہیں                          |                   |       | يکجا کرنے والا                |     | , , , ;;              |
| روک دینے والا                      | ٱلۡمَانِعُ        |       | اپنیءطاکے ذریعہ بندوں کو      |     | ٱلۡمُغۡنِيُ           |
|                                    |                   |       | لے نیاز کردینے والا           |     | الضار                 |
| انفع پہنچانے والا                  | اَلنَّافِعُ       | 4     | (اپنی حکمت اور مشیت کے        |     | الضار                 |
|                                    |                   |       | تحت)ضرر بہنچانے والا          |     |                       |

|                            | 1                          | <del></del>                  | 3 .20                                                   |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| سب بچھ سننے والا           | اَلسَّمِينُعُ              | ذ <b>لت دیخ والا</b>         | ٱلۡمُذِلّ                                               |
| ائل فيصلے والا             | ٱلْحَكُمُ                  | سب كجهرد كيهضے والا          | اَلْبَصِيْرُ                                            |
| بهيدول كاجانئ والا         | اللَّطِيُفُ                | سرا پاعدل وانصاف             | ٱلُعَدُلُ                                               |
| نهایت برد بار              | ٱلُحَلِيُمُ                | ہر بات ہے باخبر              | ٱلُخَبِيرُ                                              |
| بهت بخشنے والا             | ٱلۡغَفُورُ                 | بروىعظمت والا                | اَلْعَظِيْمُ                                            |
| بلندم رتبه والا            | ٱلْعَلِيُ                  | قدردان (تھوڑے پر بہت         | ٱلْعَظِيُمُ<br>ٱلشَّكُورُ                               |
|                            |                            | دینے والا )                  | !                                                       |
| حفاظت کرنے والا            | ٱلۡحَفِيۡظُ                | بہت بڑا                      | ٱلْكَبِيْرُ                                             |
| سب کے لئے کافی ہوجانے والا | ٱلْحَسِيُبُ                | سب کوزندگی کاسامان عطا       | ٱلۡمُقِٰيۡتُ                                            |
|                            |                            | كرنے والا                    |                                                         |
| بِ مانگے عطافر مانے والا   | ٱلْكَرِيْمُ                | بر می بزرگی والا             | اَلۡجَلِيُلُ                                            |
| قبول فرمانے والا           | ٱلۡمُجِيۡبُ                | گگرال                        | ٱلُرَّقِيُبُ<br>نَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ |
| بردی حکمتوں والا           | اَلْحَكِيْمُ               |                              | اَلُوَاسِعُ                                             |
| عزت وشرافت والأ            | ٱلۡمَجِيۡدُ                | اييخ بندول كوحيا ہنے والا    | ٱلُوَدُودُ                                              |
| اليا حاضر جوسب كجه ديكها ٢ | ٱلشَّهِيُدُ                | زندہ کر کے قبروں ہے اُٹھانے  | اَلْبَاعِتُ                                             |
| اور جانتا ہے               |                            | والا                         | <u> </u>                                                |
| کام بنانے والا             | ٱلُوَكِيُلُ                | ا پی ساری صفات کے ساتھ       | ٱلُحَقُّ                                                |
|                            |                            | موچود                        |                                                         |
| بهت مضبوط                  |                            | برسى طاقت وقوت والا          | ٱلۡقَوِيُّ                                              |
| تعريف كالمستحق             |                            | سرپرست ومددگار               | ٱلُوَلِيُّ                                              |
| پہلی بار پیدا کرنے والا    | اَلْمُبُدِئُ               | سب مخلوقات کے بارے میں       | آلُمُحُصِیُ                                             |
|                            |                            | بورى معلومات ر كھنے والا     |                                                         |
| زندگی بخشنے والا           | ألمُخيي                    | دوبارہ بیدا کرنے والا        | آلُمُعِيُدُ                                             |
| بمیشه بمیشه زند وریخ والا  | ٱلۡحَيُ                    | موت دینے والا                | ٱلُمُمِيْتُ                                             |
| سب كجوائ إس ركف والا معنى  | اَلُوَاجِدُ<br>اَلُوَاجِدُ | سب کوقائم رکھنے اور سنبیالنے | ٱلۡقَيُّوۡمُ                                            |
| بريزال كنزان مي            |                            | والا                         |                                                         |

الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرُّقِبْبُ الْمُجِيْبُ الْمَجِيْبُ الْمَجِيْبُ الْمَجِيْبُ الْمَجِيْبُ الْمَجِيْبُ الْمَجِيْدُ الْوَالِيَّ الْمَاحِيْدُ الْوَالِيَّ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَعْيِدُ الْمَعْيُدُ الْمَعْيِدُ الْمَعْيُدُ الْمَعْيُدُ الْمَعْيُدُ الْمَعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمَعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمَعْيُدُ الْمَعْيُدُ الْمَعْيُدُ الْمَعْيُدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمَعْيُدُ الْمَعْيُدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيُدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيُدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيُدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيُدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيُدُ الْمُعْيُدُ الْمُعْيُدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيُعُ الْمُعْيِدُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيُعُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيُمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيُمُ الْمُعْيُمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيُمُ الْعُمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ الْمُعْيِمُ

رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب، باب حديث في اسماء اللَّه . . ، رقم: ٣٥٠٧

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں، ایک کم سو۔جس نے ان کوخوب اچھی طرح یا دکیاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی مالک و معبورتہیں۔اس کے ننانوے صفاتی نام ہیرہیں:~

| <del></del>                  |                     | <del></del>                  |                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| نهایت مهربان                 | اَلرَّحِيْمُ        | بے حدرحم كرنے والا           | لوَّحْمٰنُ اِ      |
| ہرعیب سے پاک                 | اَلۡقُدُوسُ         | فقيقى بإدشاه                 | لَمَلِكُ كُمَالِكُ |
| امن وايمان عطا فرمانے والا   | <b>اَلُمُوْمِنُ</b> | برآ فت سے سلامت رکھنے والا   | السَّالاَمُ        |
| سب پرغالب                    | ٱلُعَزِيُّوُ        | پوری مگہبانی فر مانے والا    | ٱلْمُهَيْمِنُ      |
| بهبت بزائى اورعظمت والا      | ٱلۡمُتَكَبِّرُ      | خرابی کا درست کرنے والا      | ٱلْجَبَّارُ        |
| ٹھیکٹھیک بنانے والا          | ٱلۡبَارِئُ          | پیدافر مانے والا             | اَلُخَالِقُ        |
| گنامول كابهت زياده بخشخ والا | اَلُغَفَّارُ        | صورت بنانے والا              | ٱلمُصَوِّرُ        |
| سب بچھعطا کرنے والا          | اَلُوَ هَابُ        | سب كواينے قابوميں ركھنے والا | اَلْقَهَارُ -      |
| سب کیلئے رحمت کے درواز ہے    | اَلُفَتًا حُ        | بهت بزاروزي ديينے والا       | الرَّزَّاق         |
| كھولنے والا .                |                     |                              |                    |
| تنگی کرنے والا               | الُقَابِضُ          | سب بجهرجان والا              | الْعَلِيْهُ        |
| پیت کرنے والا                | ٱلْخَافِضُ          | فراخی کرنے والا              | ألْبَاسِطُ         |
| عزت دينے والا                | ٱلْمُعِزُّ          | للندكرنے والا                | الرَّافِعُ         |
|                              |                     |                              |                    |

الْقِيَامَةِ، وَ يَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَنَا الْمَلِكُ، اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ؟ رواه البخاري، باب قول الله تعالى ملك الناس، رقم: ٧٣٨٢

حضرت ابو ہر رہ و فَيْنِيّنه نِي كريم عَلَيْنَة عدوايت كرتے ہيں كدآ بِ صلى الله عليه وسلم نے ارشا و فر مايا: الله تعالى قيامت كون زين كوا بن قضه يل ليس گاورآ سانوں كوا بن وائن ماين ليس گاورآ سانوں كوا بن وائن ميں ليس بي ليس بي الله عنه ميں بي الله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه عنه الله عنه عنه أيس عنه كور وضي الله عنه قال وَسُولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَوَى مَا لَا تَوُونَ وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ ، اطّب السَّماء وَ حُقَّ لَهَا أَنْ تَعْطَ مَا فِيها مَوْضِعُ اُرْبَع اَصَابِعَ إِلَّا وَمَا لَكُ وَاضِعٌ جَنْهُ اللهِ سَاجِدًا، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِحُتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكُمْ تُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَا وَتُحَمِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

النبي شخي لو تعلمون .... ، رقم: ٢٣١٢

الــُهُـصَوّرُ الْغَفّارُ الْقَهّارُ الْوِهَابُ الرّزَاقُ الْفتَاحُ الْعَلِيْمُ الْقابِصُ الْنَاسِطُ الْحافض الرّافعُ المُـمُعِدُّ الْمُمَدِّلُ النّسَيْعُ الْصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللّطِيْفُ الْحِيْزُ الْحَلِيْمُ الْعَطَيْمُ الْعَفَوْرُ مصابيح السنة للبغوى وعده من الحسان ٢١/٤

مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَذْنُوْمِنْهُ إِلَّا احْتَرَقْ.

حفرت این عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: الله علی الله عل

﴿ 78 ﴾ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلِهُ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: هَلْ رَأَيْهُ رَبِّكُ؟ فَانْتَفَضَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! إِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ ثُوْرٍ لَوْ دَنَوْ، مِنْ بَعْضِهَا لَا حْتَرَقْتُ.
مصابح السنة للبغوى وعده من الحسان ٤/.

حفرت زرارہ بن اوفی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حفر ر جریل الطیکا سے پوچھا: کیاتم نے اپنے رب کودیکھاہے؟ بیس کر جریکل الطیکا کا نب اسٹے ا عرض کیا: اے مجمد (صلی الله علیہ وسلم)! میرے اور ان کے درمیان تو نور کے ستر پردے ہیں آ میں کی ایک کے زدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔ میں کی ایک کے زدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ رات اور دن کا مسلسل خرج اس خزانہ کو منہیں کرتا ۔ کیا تم نہیں دیکھے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسان وز مین کو پیدا کیا اور (اس سے بھی پہلے جب کہ ) ان کا عرش پانی پر تھا کتنا خرج کیا ہے (اس کے باوجود) ان کے خزانہ میں پچھی نہیں ہوئی، تقدیر کے اجھے پانی پر تھا کتنا خرج کیا تھ میں ہے۔ (بنادی)

﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِينْ هُوَيْدُوَةَ رَضِينَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: يَقْبِضُ اللهُ الْاَرْضَ يَوْمَ

میں ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کہ کو سکتی میرے بندو! اگر تمہارے اگلے بچھلے، انسان اور جنات، اُس خُض کی طرح ہوجا کیں جو تم میں ہے سب سے زیادہ فاجر و فاس ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کی نہیں کر سکتی میرے بندو! اگر تمہارے اگلے بچھلے، انسان اور جنات، سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر جھ میرے بندو! اگر تمہارے اگلے بچھلے، انسان اور جنات، سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر جھ خزانوں میں آئی ہی کی ہوگی جھلے، انسان اور جنات ، سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر جھ خزانوں میں آئی ہی کی ہوگی جتنی کی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکا لئے ہے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، (اور یہ کی کوئی کی نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے بھی تمہیں آئی ) میرے بندو! تمہارے اٹھال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دول گا۔ لہٰذا جو خض (اللہ کی تو فتی ہے) نیک عمل کرے تو اسے پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دول گا۔ لہٰذا جو خض (اللہ کی تو فتی ہے) نیک عمل کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ تو تا ہے کہ وہ اللہ کی تو بیت کو مالم تر دو جو بائے وہ اسے گناہ کا سرز دو و بائے وہ اس کے ان کو کا اس کے تو اسے ہی نفس کو کو کا اس کے تو اسے ہوا)۔ (سلم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ آبِي مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِىٰ لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِصُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ الّذِهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّوْرُلُو كَشَفَهُ لَا خَرْقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

رواه مسلم، باب في قوله عليه السلام: ان الله لاينام .....، رقم: ٥٤٥

حضرت الوموی اشعری ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں پانچ با تیں ارشاد فرمائیں: (۱) الله تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب (بھی ) نہیں، (۲) روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ (۲) اُن کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے، (۳) ون کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور (۵) (ان کے اور مخلوق کے درمیان) پردہ اُن کا نور ہے۔ اگر وہ یہ پردہ اٹھادیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سے کوجلاؤ الیں۔

﴿ 77 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَكُ ﴿ . إِنَّ اللهَ حَلَقَ إِسْرَافِيْلَ مُسْنُدُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَآفًا قَدْمَنْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى سَبْعُوْنَ نُوْدًا، لمت دل میں بٹھا ؤوہ متہبیں بخش دیں گئے۔

75 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِى تَلْكُلُهُ فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَنَّهُ الْهِ يَا عِبَادِى اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَنَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ عَمَادُهُ اللهُ اللهِ عَنْ كَلَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ كَلُكُمْ عَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٧٢

حضرت ابوذر بھی کے بین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میرے بندو! میں نے اپنے اوپرظلم کوحرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے لہٰذاتم ایک دوسرے پرظلم مت کرد۔ میرے بندو! تم سب گراہ ہوسوائے اس کے جصل ہدایت دول گا۔ میرے بندو! تم سب بھوکے ہوسوائے اس کے جس کو میں کھلا وک لگا۔ میرے بندو! تم سب بھوکے ہوسوائے اس کے جس کو میں کھلا وک لگا۔ میرے بندو! تم سب بر ہند ہوسوائے اس کے جس کو میں بہنا کا کہ اللہٰذاتم جھے لیاں مانگو، میں تمہیں کھا وک گا۔ میرے بندو! تم سب بر ہند ہوسوائے اس کے جس کو میں بہنا کا کہ بین کہا ہوں کو معانی کرتے ہواور میں تمام گنا ہوں کو معانی کرتے ہواور میں تمام گنا ہوں کو معانی کرتا ہوں لائوں گو بیا بہنیا تا ہوں گوس کے بہنا وی گنا ہوں کو معانی بہنیا تا ہوں گوس کی بہنیا تا ہوں گوس کے بہنیا تا ہوں ہو ہو گرز نقط نہیں بہنیا سے اور میں تمہیں بہنیا تا ہوں ہو ہو گرز نقط نہیں بہنیا سے اس کے جس کے دل میں تم اگر تمہارے ایک بھیلے ، انسان اور جنات ، سب اس تحص کی طرح ہو جا کیں جس کے دل میں تم اگر تمہارے اگلے بچھلے ، انسان اور جنات ، سب اس تحص کی طرح ہو جا کیں جس کے دل میں تم اگر تمہارے اس کے دل میں تم اگر تمہارے اسے کہنے کے دل میں تم اگر تم اس کے دل میں تم اس کر تم اس کر در بیا کہ کھی کی طرح ہو جا کیں جس کے دل میں تم اگر تمہارے اس کے دل میں تم اس کر سے دل میں تم اس کر دول گا۔ میں کر دیا تا میں جس کے دل میں تم اس کر دول کیں تم کو دل میں تم اس کر دول کیں جس کے دل میں تم کر دیا تا میں کر دیا تا کہ دل کر دول گور کی کر دیا تو کو کی کر دیا تا کیں کر دیا تا کہ کور کی کر دیا تا کہ دل کر دیں تم کر دیا تا کہ دول کر دول گا۔

﴿ 72 ﴾ عَنْ عُمَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قِيْلَ لَهُ أُدْخُلْ مِنْ آيَ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِفْتَ.

رواه احمد وفي اسناده شهر بن حوشب وقدو تُق مجمع الزوائد ١٨٢/١

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ومن سورة البقرة، رقم: ٢٩٨٨

حضرت عبدالله بن مسعود ظری دوایت کرتے بیل که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا:
انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف ہے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف ہے آتا ہے۔ شیطان کی طرف ہے آتا ہے دوہ کر اگی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھار تا ہے فرشتے کی طرف ہے آنے والا خیال بیہ وتا ہے کہ وہ سکی اور حق کی تقدیق پر ابھار تا ہے لہٰذا جو خص اپنے اندر نیکی اور حق کی تقدیق کا خیال پائے اس کو بچھنا چاہے کہ بیداللہ تعالیٰ کی طرف سے (ہدایت) ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہئے اور جو خص اپنے اندر دوسری کیفیت طرف سے (ہدایت) ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہئے اور جو خص اپنے اندر دوسری کیفیت (شیطانی خیال) پائے تو اس کو چاہئے کہ شیطان مردود سے اللہٰ تعالیٰ کی بناہ مانے ۔ بھر رسول اللہٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر آن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہیہ ہے" شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لئے اُکساتا ہے"۔

﴿ 74 ﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّاتِكُم : أَجِلُوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ.

حضرت ابوةردَاء هَنْ فَهُ مُ مَاتِ مِن كهرسول اللهُ عَلِينَةُ نِي ارشاد فرمايا: الله تعالى ك

والانہیں بلکہ وہ اپنافضل اپنے بندول میں سے جس کو چاہتے ہیں بہنچاتے ہیں۔ وہ بری مغفرت کرنے والے اور نہایت مہر بان ہیں۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِي مَلَّكُ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِي مَلَّكُ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ عَنْهُمَا أَنَّ جَبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِي مَلَّكُ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ وَالْمَوْتِ وَالْمَلَا لِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُوْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْمَوْتِ وَالْمَلَا لِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُوْمِنَ بِالْمَوْتِ وَالْمَلَا لِمَا لَا عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمَوْتِ وَالْمَلَا لِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

(وهو قطعة من حديث طويل). رواه احمد ٣١٩/١

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت جبر تیل النظیمی نے رسول الله صلی الله علیہ وہلم سے عرض کیا جمعے بتا ہے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ نے ارشاوفر مایا: ایمان (کی تفصیل) یہ ہے کہتم الله تعالی ، آخرت کے دن ،فرشتوں ،الله تعالی کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ جنت ، دوز خ ،حساب اور انمال کے تراز و پر ایمان لاؤ۔ اچھی اور بری نقد پر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبر تیل النائیمی نے عرض کیا جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو (کیا) میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ علیہ نے کیا در ارز ارز ارز ارز ایمان لے آیا تو (کیا) میں ایمان والے ہوگیا؟ آپ علیہ کے انتہا ہوگیا؟ آپ علیہ کیا در ارز ارز ارز ارز ارز ارز ایمان لے آیا تو (کیا) میں ایمان والے ہوگیا؟ آپ علیہ کے ارشاد فر مایا: جب تم ان چیز دل پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ (مندام)

﴿ 71 ﴾ عَنْ اَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ: الْإِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَ نِكْتِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ.

(الحديث) رواه البخاري، باب سؤال جبريل الطِّيخِ النبي مُنْتُ ....، وقم: ٥٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی ارشادفر مایا: ایمان میہ کم اللہ تعالیٰ کو، اُس کے فرشتوں کو اور ( آخرت میں ) اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اُس کے رسولوں کو تا جانو اور حق مانو ( اور مرنے کے بعد دوبارہ ) اٹھائے جانے کو حق جانو اور حق مانو۔ (بخاری)

الله تعالی کارشادہے: اُس کا کام ہے پیدا کرنا اور اُس کا حکم چلتا ہے۔ (اعراف)

[اعراف: ٥٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہر نبی نے آ کراپیٰ قوم کوایک ہی پیفام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو)ان کے سواکوئی ذات بھی عبادت کے لاکن نہیں۔ (اعراف)

وَقَـٰالَ تَـعَالَى:﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْآرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرِمًا نَفِدَتْ كَلِمْتُ اللهِ ط إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [لقس:٢٧]

اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ ہے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یکئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ہی چیش آئے گی۔ وہی ہمارے آقا اور مولیٰ ہیں (لہندااس مصیب میں بھی ہمارے لئے کوئی بہتری ہوگی) اور مسلمانوں کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بجروسہ کریں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ٓ وَإِنْ يُودِكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَصْلِهِ ﴿ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

[بولس: ۱۰۷]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکیف پنجا نمیں تو ان کے سوااس کو دور کرنے والا کوئی نبیں ہے۔ اور اگر وہ تم کوکوئی راحت پہنچانا جا ہیں تو ان کے فعنل کوکوئی پھیر نے ہوا چلا کران جہازوں کے سواروں کوان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کردیں اور بہت سوں سے درگذر ہی فرمادیتے ہیں۔ (شوریٰ)

رَفَالُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً ط يَجِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ عَ وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴾ الْحَدِيْدَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے داؤد (النظافی) کو این طرف سے بڑی نعمت دی تھی۔ چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو تھم دیا تھا کہ داؤد النظافیۃ کے ساتھ مل کر شیجے کیا کرون اور یہی تھم پرندوں کو دیا تھا اور ہم نے ان کے لئے لو ہے کوموم کی طرح زم کر دیا تھا۔
(سا)

وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَفَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَوْمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کواپے محل سمیت زمین میں دھنسادیا۔ پھراس کی مدد کے لئے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جواللہ تعالی کے عذاب سے اس کو بچالیتی اور نہ وہ اپنے آپ کوخود ہی بچاسکا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَط فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے مویٰ (الطّنیخ) کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ چنانچ کلڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا (اوروہ پھٹ کر کئی جھے ہو گیا گویا متعدد سر کیس کھل گئیں)اور برحسما تنابزا تھا جیسے بڑا بہاڑ۔ (شعراء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْإِلْبَصَرِ ﴾ [القعر: ٥٠]

الله تعالیٰ کارشادہ : اور ہماراتھم تو بس ایک مرتبہ کہددیے سے پلک جھیکنے کی طرح پورا موجاتا ہے۔ مُوَّالُ مِن اللہ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللِّلِيْنِ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ ﴾ [الاعراف:

[الاعراف: 20]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ آرَءَ يُتُمْ إِنْ آخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَآبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَ مَا لَيْتُ اللهُ عَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَاللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَي عَلَيْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللّهِ عَلَيْدُ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهُ اللهَالِمُ الللللّهُ اللهِ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللللّهُ اللّ

الله تعالی نے اپ رسول علی سے ارشاد فر مایا: آپ ان سے فر مایئے کہ ذرایہ تو ہتا وَاگر میا در میں کہ ارک کے درایہ تو ہتا وَاگر میں بھی ہم ارے دلوں پر مہراری بھی ہم ارک سفے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگادیں (کہ پھر کسی بات کو بھونہ سکو) تو کیا اللہ تعالی کے سواکوئی اور ذات اس کا سکات میں ہے جوتم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے۔ آپ دیکھئے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ بے رُٹی کرتے ہیں۔

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فر مایا: آپ ان سے پوچھے بھلایہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تے سواوہ کون سامعبود ہے اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تم ہمارے لئے روشیٰ لے آئے ، کیا تم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھے کہ یہ تو بتاؤاگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تمہارے لئے رات لے آئے تاکہ تم اس میں آ رام کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ النِّهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْآغَلَامِ ۞ اِنْ يَّشَا ْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ ۗ اِنَّ فِى ذَلِكَ لَايْتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ اَوْ يُوْ بِقُهُنَ بِمَا كَسَبُوْا وَيَغْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں،اگردہ چاہیں تو ہوا کوئشبرادیں اوروہ جہاز سمندر کی سطم پر کھڑے کے کھڑے رہ جا کیں۔ بیشک اس میں قدرت پر دلالت کے لئے ہرصابروشا کرمؤمن کے لئے نشانیاں ہیں۔ یا اگروہ جاہیں تو جا پیکی ہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جورات میں تم کوسلا دیتے ہیں ادر جو کچھتم دن میں کر چکے ہو اس کوجانتے ہیں پھر (اللہ تعالیٰ ہی) تم کونینر سے جگا دیتے ہیں تا کہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے ۔آخر کارتم سب کوانہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کوان اعمال کی حقیقت ہے آگاہ کرویں گے جوتم کیا کرتے تھے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اَغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعُمُ﴾ ﴿ الانعام: ١٤]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سواکی اور کو اپنا مددگار بنالوں جو آسانوں اور زمین کے خالق ہیں، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا (کہوہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہے)۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَ آئِنُهُ زِ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ ﴾ [الحجر: ٢١]

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔گر پھرہم حکمت سے ہر چیز کوایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ (جر)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَيْبَتَغُونَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيْعًا ﴾ [النساء: ١٣٩]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہے لوگ کا فروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یا در کھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ (نیام)

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿ وَكَايِّنْ مِّنْ دَآبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللهِ يَـرُزْقُهَا وَايَّا كُمْ دَ وَهُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کتنے ہی جانورا لیسے ہیں جواپی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے۔ الله تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تہمیں بھی ،اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کوجانتے ہیں۔

## برائی ان ہی کے لئے ہے۔وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ (جاثیہ)

وَقَالَ تَنَعَالَى : ﴿ قُلِ اللّٰهُمُ مَلِكَ الْمُلْكِ تُونِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَآءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَآءُ لَا الْبَحْيُرُ الْبَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِمَّنْ تَشَآءُ لَا الْبَحْيُرُ اللّٰهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ( وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ال عمران:٢٧/٢٦]

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا: آپ یوں کہا کیجے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کودینا چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذکیل کردیں۔ ہر فتم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں اور آپ مورات میں داخل کرتے ہیں لیمن آپ بعض رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ بی دن کورات میں داخل کرتے ہیں لیمن آپ بعض موسموں میں دان کے چھے حصہ کو دن میں داخل کردیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے اور بعض موسموں میں دن کے حصے کورات میں داخل کردیتے ہیں جس سے دات بڑی ہوجاتی ہے اور آپ جاندار چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ جان اور آپ جاندار چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ جان ہیں جس کے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ جاندار جیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ جس کو چاہیں بے شاررز ق عطافر ماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ خشکی اور ترکی کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت ہے کوئی چی بھی کوئی چی بھی کوئی چی بھی پرتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور ہرتر اور خشک چیز پہلے ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں کہی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک اللہ تعالیٰ بی اور کھیٰ کو بھاڑنے والے ہیں۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکالے ہیں۔ وہی تو اللہ ہیں جن کی ایسی تدرت ہے، پھرتم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جارہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات تکالے والے ہیں اور آس نے رات کو آرام کے لئے بنایا اور آس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب ایسی ذات کی طرف سے مقررہ ہو وہوڑی قدرت رفتار کو حساب ایسی ذات کی طرف سے مقررہ ہو وہوڑی قدرت اور بڑے ہیں۔ اور آس نے تمھارے فائدے کے لئے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کو رفتار کو خواجوں میں، خشکی اور دریا میں داستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کو کی بیان کردیں ان لوگوں کے لئے جو بھلے اور برے کی جمور کھتے ہیں۔

اوراللہ تعالی وہی ہیں جنہوں نے تم کواصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے بیدا کیا کھ پھو گرصہ کے لئے تمہارا ٹھکا نہ زمین ہے پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بینے ، ہم نے بر دلائل بھی کھول کربیان کر دیئے ان لوگوں کے لئے جوسو جھ ہو جھ رکھتے ہیں۔

اورونی اللہ تعالی ہیں جنہوں نے آسان سے پانی اتارااورا یک بی پانی سے مختلف قتم کے نہاتات کوزمین سے نکالا ۔ پھر ہم نے اس سے سبر کھیتی نکالی، پھراس کھیتی سے ہم ایسے دائے اللہ جو کھیل کے نکالتے ہیں جو پھل کے نکالتے ہیں جو پھل کے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھی ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور پھراسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انا بوجھی وجہ کی وجہ سے جھے ہوئے ہوئے ہی ہیر کے دوسر سے سے جلتے ہی ہیر کے دوسر سے سے جلتے ہی ہیر کے دوسر سے سے جلتے ہی ہیر اور بعض ایک دوسر سے سے جلتے ہی ہیر اور بعض ایک دوسر سے سے نہیں بھی ملتے ۔ ذرا ہرا یک پھل میں غور تو کر وجب وہ پھل لاتا ہے تو اور بعض ایک دوسر سے ہوئے اور پھراس کے پیئے میں بھی غور کر وکہ اس وقت تمام صفات میں کامل بوتا ہے۔ بینک یقین والوں کے لئے ان چیزوں میں بردی نشانیاں ہیں۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلِلَّهِ الْمَحَمَّدُ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْآرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِينَاءُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ طَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [الجالبة: ٣٧،٢٦]

 الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اچھا یہ تو بتا و کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَفَرَءَ يُتُمْ مَّا تَحْرُتُوْنَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَوْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ﴾ وقالَ تَعالَى: ﴿ الواقعة: ٣٤٠٦٣]

الله تعالیٰ کارشادہے: اچھا پھریہ تو بتاؤ، کہ زمین میں جو نیج تم ڈالتے ہواس کوتم اگاتے ہو، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَفَرَءَ يُتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُوْنَ ۞ ءَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْن اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۞ اَفَرَءَ يْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوْرُوْنَ ۞ ءَ ٱنْتُمْ ٱنْشَاتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴾ [الراقعة: ٦٨-٧٢]

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پینے ہواس کو بادلوں ہے تم نے برسایا،
یا ہم اس کے برسانے والے ہیں اگرہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کردیں ہم کیوں شکر نہیں
کرتے۔ اچھا پھریہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سُلگاتے ہو، اس کے خاص درخت کو (اورای طرح
جن ذرائع سے بیآگ بیدا ہوتی ہے ان کو) تم نے بیدا کیایا ہم اس کے بیدا کرنے والے ہیں۔
جن ذرائع سے بیآگ بیدا ہوتی ہے ان کو) تم نے بیدا کیایا ہم اس کے بیدا کرنے والے ہیں۔
(واقد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ فَاِقُ الْحَبِ وَالنَّوٰى طَيُخُوجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخُوجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخُوجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيَّ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالْفَيْسِ مِنَ الْحَيِّ وَلَيْكُمُ اللهُ فَاتَنَى تُوْفَكُونَ مَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۗ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالنَّهُ مُسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴿ ذَلِكَ تَقْدِينُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴾ وَهُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللهُ عَلْمُونَ ﴾ وهُو اللّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّبُومُ وَهُو اللّذِى الْفَيْلَ اللهٰ اللهُ ا

(جب بہودونساری نے کہا کہ ہمارااور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیے ہوسکتے ہیں تواس خیال کی تردید میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا) کوئی بہی نیکی (و کمال) نہیں کہ تم اپنے منہ شرق کی طرف کرویا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی توبہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی (کی ذات و صفات) پر یقین رکھے اور (اس طرح) آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آ سانی کتابوں اور نبیوں پر یقین رکھے اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود، رشتہ داروں، تیمیوں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی باندگی کرے اور زکاۃ بھی ادا کرے اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ، اُن کے بیا فلاق بھی باندگی کرے اور زکاۃ بھی ادا کر ہے اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ، اُن کے بیا فلاق بھی اور کہی وارک جب وہ تو کی جائز کام کا عہد کر لیس تو اس عہد کو پورا کریں اور وہ تنگدی میں، بیاری میں اور لئی کے خت وقت میں مستقل مزارج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیج ہیں اور یہی و الگر ہیں جن وقت میں مستقل مزارج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیج ہیں اور یہی و الگر ہیں جن کوئی کہا جاسکتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَآ يُهَا النَّاسُ اذْكُرُوْ انِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ طَهَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْآرْضِ طَلَا ۚ إِللهُ إِلَّا هُوزَ فَانَّى تُوْفَكُوْنَ ﴾ (ناطر: ٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! الله تعالیٰ کے ان احسانات کو یا دکروجو الله تعالیٰ نے تم پر کئے بیں۔ ذراسوچوتوسی، الله تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جوتم کوآسان وز مین سے روزی پہنچا تا موراُس کے سواکوئی حقیقی معبوذ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرتم کہاں چلے جارہے ہو۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ بَدِيْعُ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ ﴿ أَنِّى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةً ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ جَ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہے: وہ آسانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں،ان کاکو کی اولا دکہاں ہوسکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يُتُمْ مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾

[الواقعة: ٨٥،٩٥]



## غيب كي إثول يرايران

الله تعالی پر اور تمام غیبی امور پر ایمان لانا اور حضرت محمد علی الله تعالی بر خرکو مشاہدہ کے بخیر کا مشاہدہ کے بغیر محض ان کے اعتاد بریقینی طور پر مان لینا اور ان کی خبر کے مقابلہ میں فانی لذتوں، انسانی مشاہد وں اور مادی تجربوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ، اُس کی صفات عالیہ، اُس کے رسول اور تقدیر برایمان

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُوا وَ جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَرِمِ الْأَحِرِ وَالْمَلْتَئِكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيْنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى الْبِرَّ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيْنَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى الْقُرْبَى وَالْيَتَمْى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآنِلِيْنَ وَفِى الرِقَابِ حُبِهِ فَرِى الْقُرْبَى وَالْيَعْمَى وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّبِرِيْنَ فِى وَالْمَالَ وَاللهِ وَالسَّرِيْنَ فِى الْمَتَّفُونَ بِعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّبِرِيْنَ فِى الْمَتَّوْنَ بَعِهُ هَمْ الْمُتَقُونَ ﴾ الْبَاسَآءِ وَالطَّرِبُ وَالشَّرِيْنَ اللهُ اللهُ

كيا: الله تعالى اوراس كرسول زياده جانة بين -آب عَلَيْ أَن ارشادفر مايا: بندول برالله تعالى كان بدكري - اورالله تعالى بر تعالى كان به به كرس - اورالله تعالى بر بندول كان به به كرس - اورالله تعالى بر بندول كان به به كرس كرس كرساته كوش يك ندكر ب استعال بندوك - (سلم) في عن ابن عبّاس رضى الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ لَقِى اللهُ لاَ يُشْرِك بَهُ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُ نَفْسًا لَقِى اللهُ وَهُو خَفِيْفُ الطَّهْر.

رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده ابن لهيعة، مجمع الزوائد ١٦٧١ ابن لهيعة صدوق، تقريب النهذيب

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فیے ارشادفر مایا: جُوشف الله تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک ندمشہر ایا ہواور نہ کسی کو قتل کیا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں (ان دوگنا ہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ) ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔

﴿ 69 ﴾ عَنْ جَوِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَال: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا وَلَمْ يَتَنَدُّ بِدَمٍ حَرَامٍ أُوْخِلَ مِنْ اَيّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ .

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٦٥/١

حضرت جربر رہے ہے ہوایت ہے کہ نبی کریم سیالیت نے ارشاد فر مایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ تھم راتا ہواور کسی کے ناحق خون میں اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کا داخل کردیا ہوائے ہول تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس درواز سے چاہے گا داخل کردیا جائے گا۔

﴿ 65 ﴾ عَـنِ الـنَّـوَّاسِ بْـنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا فَقَدْ حَلَّتُ لَهُ مَغْفِرَتُهُ.

رواه الطبراني في الكبير واستاده لا باس به، مجمع الزو الد١٦٤١

حضرت نواس بن سمعان ﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کی موت اس حال میں آئی کہاس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ مھمرایا ہوتو یقینًا اس کے لئے مغفرت ضروری ہوگئی۔ (طبرانی بجم الزوائد)

﴿ 66 ﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: يَا مُعَاذُ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْدُ اللَّيْلَةِ حِسَّا؟ قُلْتُ: لَا يَقُلُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِى لَا يُشْرِكُ حِسَّا؟ قُلْتُ: لَا يُشْرِكُ بِيَّ فَبَشَّرَنِى اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِى لَا يُشْرِكُ بِسَالَةِ شَيْئًا دَخَلَ الْبَجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَفَلا اَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَابُشِّرُ هُمْ، قَالَ: دَعُهُمْ فَلْيَسْتَبِقُو الطّراني في الكبير ١٩٥٠٥ ودَعْهُمْ فَلْيَسْتَبِقُو الطّراني في الكبير ١٩٥٠٥ و

حضرت معافر فی این سے روایت ہے کہ رسول اللہ عیلی نے ارشاد فرمایا: معافر اکیا تم نے رات کوئی آ ہے تی ؟ میں نے عرض کیا: نہیں ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے مجھے یہ خوشخری دی کہ میری امت میں ہے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ شہرا تا ہووہ جنت میں وافل ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کے پاس جاکر یہ خوشخری نہ سادوں؟ آپ علی ایک جا کہ دوتا کہ (اندال کے) راستہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔

﴿ 67 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيّ مَلْكَ اللهُ قَالَ: يَا مُعَاذُ! آتَدْرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَوجَلُ آن لَا عَلَى اللهِ عَنْهُ وَكُو اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَزُوجَلُ آن لَا يُعَلِّى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَا يُشْوِرُكُوا إِنهِ شَيْئًا، وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَزُوجَلُ آن لَا يُعَلِّى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَزُوجَلُ آن لَا يُعَلِّى مَنْ لَا يُشْوِلُ لِهِ شَيْئًا. (الحديث) رواه مسلم بال الدليل على ال مى مات من رقم: ١٤٤

حضرت معاذبن جبل فری ایت ہے کہ رسول اللہ عیافی نے ارشاوفر مایا: معاذا تم جائے ہوکہ بندول پر اللہ تعالیٰ کا کیاحق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندول کا کیاحق ہے؟ میں نے عرض

فاندہ: اللہ تعالی کے لئے مخلص ہونے سے مرادیہ ہے کہ دل سے فر مانبر داری اختیار ابو۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلإِلْهَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةُ وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ اُذُنَهُ مُسْتَعِعَةً وَعَيْنَهُ فَاظِرَةً.

﴿ 63 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِيَ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

رواه مسلم، باب الدليل على من مات .....رقم، ٢٧٠

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کا کہ استان کے ساتھ کی کوشریک نہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو تحص الله تعالی سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کشہراتا ہووہ جنت میں داخل ہوگا اور جو تحص الله تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ اُس کے ساتھ میں داخل ہوگا۔

کم کی کوشر یک تھہراتا ہووہ دوزخ میں داخل ہوگا۔

(مسلم)

﴿ 64 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ بِقُولُ: مَنْ مَاتَ لَايُشُوكَ بِاللهِ شَيْعًا فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ. عمل اليوم واللية للنسائي، وقم: ١١٢

حضرت عبادہ بن صامت رفی ہے ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو ارشاد فرمات ہوئے ہوں اللہ علیہ کو ارشاد فرمات ہوئے ساتھ کی کوشریک نہ فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ تھراتا ہوتو یقینا اللہ تعالیٰ نے اس پردوزخ کی آگے حرام کردی۔ (عَمَلُ اللَّهُ مَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِ وَ اللَّهُ اللَّهِ مِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِ وَ اللَّهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

الله، وَالسَّطْرُ الثَّانِي مَا قَدَّمْنَا وَجَدُنَا وَمَاأَكُلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَّفْنَا خَسِرْنَا، وَالسَّطْرُ الثَّالِثُ أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبِّ غَفُوْرٌ. وواه الرافعي وابن النجار وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٦٤٥/١

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں واض ہواتو میں نے جنت کے دونوں طرف تین سطریں سونے کے پانی سے کھی ہوئی دیکھیں۔ یہلی سطر'' لآوائے الله الله مُتحمَّد وَسُولُ اللهٰ' دوسری سطر'' جوہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مِل گیا اور جو دنیا میں ہم نے کھائی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا اور جو ہیا ہیں ہم نے کھائی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا اور جو ہیا ہیں ہم نے کھائی لیا اس کا ہم نے اور رب بخشنے واللہ کی ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا''۔تیسری سطر'' اُمت گنہگار ہے اور رب بخشنے واللہ ہے۔''

﴿ 60 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْآنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : لَنْ يُوَافِىَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

رواه البخاري، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى، رقم٢٣٦.

حضرت عتبان بن مالک انصاری ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص قیامت کے دن لآ اِلْسهٔ اِلَّا اللهُ کواس طرن سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بی کی رضامندی جا ہتا ہواللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کوضر ورحرام فرمادیں گے۔ (بناری)

﴿ 61 ﴾ عَـنْ أنّـسِ بْـنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مِلْنَظِيْهُ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَـلَـى الْإِنْحَلَاصِ لِلهِ وَحْـدَهُ لَا شَـرِيْكَ لَـهُ وَإِقَـامِ الصَّلَاةَ وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه وواعقه الدهبى ٣٢٢١٢

حضرت انس دفائیندرسول الله علیلی کا ارشادنقل کرتے ہیں: جو شخص دنیا ہے اس ع میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خلص تھا جوا کیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں ہے اور (ا زندگی میں ) نماز قائم کرتا رہا، (اورا گرصا حب مال تھا تو) زکو قویتار ہا، تو و شخص اس حال ڈ رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے رامنی تھے۔ فائدہ: جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پرجان دمال کی حفاظت ہوگی کیونکہ میرتخص ظاہری طور پرملمان ہے لہذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اُسے قل کیا جائے گا اور نہ اُس کا مال لیا جائے گا۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْكُنْكُ: عَنْ شَهِدَ اَنْ لآ اِلهُ اللهُ يُصَدِّقْ قَلْبُهُ لِسَانَهُ دَخَلَ مِنْ اَيَ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. . . . . رواه ابو يعلى ٦٨/١

حفرت ابو بمرصدین مظیفہ ہے روایت ہے کہ بی کریم علیفی نے ارشادفر مایا: جس نے لاآللہ اللہ کی گواہی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تقید ایق کرتا ہوتو وہ جنت کے جس دروازہ سے چاہے داخل ہوجائے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ أَبِىٰ مُـوْمسٰى رَضِـىَ اللهُ عَـنْـهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْظِهُ: ٱبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَ كُمُ اَنَّهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْمَجَنَّةَ.

رواه احمد والطبرني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩/١ ٥٠

حضرت ابوموی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: خوشخری لواوردوسرول کو بھی خوشخری دے دو کہ جوشخص سیچ دل سے لآالله الله کا قرار کر ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهُ ظَلَبُكُمْ : مَنْ شَهِدَ اَنْ لآ اِلهُ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْ لُهُ مُحْلِصًا دَحَلَ الْجَنَّةَ.

مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٦/١ ٥ قال المحقق: صحيح لجميع طرقه

حضرت ابو درداء ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد علیہ اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(مجمع البحرین)

﴿ 59﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِي عَارِضَتَى الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا ثَلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ السَّطْرُ الْاَوَّلُ لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

(الحديث) رواه احمد ١٦/٤

فِي الْجَنَّةِ .

حضرت رِفاعهُ جہنی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں پھرا ہے اعمال کو درست رکھتا ہووہ ضرور جنت میں دافِل ہوگا۔ (منداحمہ)

﴿ 54 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُوْلُ: اللهُ عَلَمُ كَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى النَّادِ، وَيَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّادِ، لَا عَلَمُ اللهُ عَلَى النَّادِ، لَا اللهُ إِلَّا اللهُ.

. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٧٢١١

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بیس ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل ہے حق سمجھ کر کہے ادر اس عالمت پراس کی موت آئے تو اللہ تعالی اس پرضر ورجہنم کی آگ حرام فرمادیں گے، وہ کلمہ آلآ الله ہے۔
ایگا الله ہے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَاضِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ لاَ اِللهُ اللهُ كَلِمَةٌ، عَلَى اللهِ تحرِيْمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللهِ مَكَانٌ، وَهِى كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ وَاَحْرَزَتْ مَالَهُ وَلَقِىَ اللهَ غَدًا فَحَاسَبَهُ.

رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٧٤/١

فائده: جن احادیث میں صرف کا اِللهٔ اِلاَّ اللهٔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کا آرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا ندکورہے شار جین نے ان جیسی احادیث کے دومطلب بیان کئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے بعنی کفار ومشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا کو برے اعمال کی سزا کے لئے پچھوفت دوزخ میں ڈالا جائے۔ دوسرامطلب یہ کہ لآولئة اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کی شہادت بورے اسلام کو این اندر دوسرامطلب یہ کہ لآولئة اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کی شہادت دی اس کی زندگی کمل طور پردین اسلام کے مطابق ہوئے ہے۔ دل سے اور سوچ سمجھ کریے شہادت دی اس کی زندگی کمل طور پردین اسلام کے مطابق ہوگا۔

﴿ 52 ﴾ عَنْ اَسِىٰ هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلهُ اِلْااللهُ حَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٢٥٧٠

حفرت ابو ہریرہ نظافہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: میری شفاعت کاسب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ مخص ہوگا جواپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا آللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے۔ کہے۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ دِفَاعَةَ الْسَجْهَنِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : اَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لاَ يَمُونَ عَبْدٌ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ إِلَّااللهُ ، وَآنِى رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَك آنْ لآ إِلهُ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَانَ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ.
رواه البيهقي في شعب الايمان ١١٦٤

حضرت ابوقادہ ﷺ کا ارشاد قبل کریم علیہ کا ارشاد قبل کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محمرصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں اور اس کی زبان اس کلمہ (طیبہکو کشرت) سے (کہنے کی وجہسے) مانوس ہوگئ ہواور دل کواس کلمہ (کے کہنے) سے اطمینان ماتا ہوا سے شخص کوجہنم کی آگنہیں کھائے گی۔ (بہنی )

﴿ 50 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ مَلَا اللهُ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْثُ وَهِي تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلَّا اللهُ وَآتِي رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ اللهِ قَلْبٍ مُوْقِنِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا. وهِي تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَآتِي رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ اللهِ قَلْبٍ مُوْقِنِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا.

حضرت معاذین جبل ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عیاضی نے ارشادفر مایا: جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ کچے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فر مادیں گے۔ (منداحمہ)

﴿ 51 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ وَمُعَاذُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحٰلِ قَالَ: يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ قَالَ: لَبَيْك يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك، قَال يَا مُعَاذُ إِقَالَ: لَبَيْك يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك، قَال يَا مُعَاذُ إِقَالَ: لَبَيْك يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك فَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ اللهِ مَعْدَقًا مِنْ قَلْبِه إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ آفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذَا يَتَكِلُوا، وَآخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَا ثُمُا.

رواه البخاري، باب من خص بالعلم قوما....، رقم: ١٢٨

حضرت انس بن ما لک فات ہے دوایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ عَلَیْ نے حضرت معاذ بن جل النہ عَلَیْ نے حضرت مُعاذ نظافہ میں جا انہوں نے مُعاذ نظافہ بن جبل انہوں نے عرض کیا: لَبَیْكَ یَا دَسُولَ اللهِ وَ سَعَدَیْكَ (الله کے رسول میں حاضر: وں) رسول الله عَلَیْكَ نے بحرض کیا: لَبَیْكَ یَا دَسُولَ اللهِ وَسَعَدَیْكَ (الله کے رسول میں حاضر: وں) رسول الله عَلَیْكَ نے بحرفِر مایا، معاذ انحوں نے عرض کیا: لَبَیْكَ یَا دَسُولَ اللهِ وَسَعَدَیْكَ (الله کے رسول

﴿ 47 ﴾ عَنْ اَبِى عَمْرَةَ الْآنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ مَنْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَالّذِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيّ مَنْكُ اللهُ اللهُ وَانِّدِى رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهَا اللّا حَجَبَتْهُ عَنِ النّارِيَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَنِى رَوْانَةِ: لَا يَلْقَى اللهُ بِهِمَا اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْدَحِلَ الْمَجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ فِيْهِ.

رواه احمد و الطبراني في الكبير و الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٦٥١١

حضرت ابوعمرہ انصاری مقطید سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطی نے ارشاد فر مایا: جو بندہ یہ گوائی کے '' اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں'' کو لے کر اللہ تعالیٰ سے (قیامت کے دن) اس حال میں ملے کہ وہ اس پر (دل سے) یقین رکھتا ہوتو یہ کامہ شہادت ضروراس کے لئے دوزخ کی آگ سے آٹر بن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو شخص ان دونوں باتوں (اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ عقطی کی رسالت) کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گاوہ جنت میں داخل کیا جائے گا خواہ اس کے (اعمال نامہ میں) کتنے ہی گناہ مول۔

(منداحہ بطبرانی بجع الزوائد)

فسائدہ: شارصینِ حدیث دیگراحادیث مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث اوراس جیسی اعادیث کا مطلب سے بتلاتے ہیں کہ جوشہادتیں بعنی اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی رسالت کا اقرار کے آراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ موسے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمادیں گے یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کریا گناہوں کی سزادے کر۔

(معارف الحدیث)

﴿ 48 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : قَالَ: لَا يَشْهَدُ اَحدٌ اَنْ لَآ اِلهُ إِلَّا اللهُ وَانِّي رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، اَوْ تَطْعَمَهُ.

(وهوبعض الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على ان من مات .....، وقم: ٩٤٩

حضرت عنبان بن ما لک فظائدے روایت ہے کہ نجی کریم عظائے نے ارشاد فرمایا: ایما نمیں ہوسکتا کہ کوئی خص اس بات کی گوائی دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (حجمہ علیہ اللہ تعالی کارسول ہوں پھروہ جہم میں داخل ہویا دوزخ کی آگ اس اس کو کھائے۔ (مسلم) علیہ کے اللہ تعالی کارسول ہوں پھروہ جہم میں داخل ہویا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ (مسلم) علیہ کارسول ہوں تعالیہ درضی اللہ عنہ کھما قال: قال رَسُولُ اللهِ مَالَئِیْنَ مَانُ شَهِدَ عَنْ أَبِیْدِ رَضِی الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِیْنَ مَنْ شَهِدَ

بِطِلِے گئے۔ ' (تغیرابن کیٹر)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رُوُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَىٰ يَقُولُ: إِنَّ اللهِ سَيْخَلِصُ رَجُلاً مِّن أُمَّتِىْ عَلَىٰ رُوُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَىٰ اللهِ تَسْعَفَةُ وَتِسْعِيْنَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اتُنْكِرُمِنْ هلدَا شَيْعًا؟ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اتُنْكِرُمِنْ هلدَا شَيْعًا؟ وَظَلْلَمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَيُحْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اللهَ فَيَقُولُ: يَارَبِ اللهُ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا يَقُولُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَا يَشُولُ مَا عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَلَا يَشُولُ مَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَلَا يَقُولُ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

﴿ 44 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِئُ مَلَكِ اللهُ تَعَالَى: إنَّى أَنَا اللهُ لآالِهُ إِلَّا آنَا مَنْ اَقَرَّ لِيْ بِا لِتُوْحِيْدِ دَخَلَ حِصْنِى وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِى آمِنَ مِنْ عَذَابِيْ.

رواه الشيرازي وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٣١٢ ؟ ٢

حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھ اضحض جس کی دونوں بھنویں اس کی آتھوں بہتری برائی تھیں اس نے آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک ایسا آدی جس نے بہت بدع بدی ، بدکاری کی اور اس کے گناہ استے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقدیم کرد سے جا نمیں تو وہ سب کو ہلاک کردیں تو کیا اس کے لئے تو بدی گنجائش ہے؟ رسول اللہ علی تقدیم کرد سے جا نمیں تو وہ سب کو ہلاک کردیں تو کیا اس نے عرض کیا جی ہاں! میں کامہ شہادت میں تو ارشاد فرمایا: کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! میں کامہ شہادت اسٹے لئے اُن اللہ و خدہ لا شویف که و اَن مُحمَّد اعبده و وَرسُولُه ن کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ علی تھے نے ارشاد فرمایا: جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہوگے اللہ تعالی تمہاری تم مرع بدیاں اور بدکاریاں معاف جس میں اللہ علی دیاں اور بدکاریاں معاف؟ رسول اللہ علی دیاں اور بدکاریاں معاف؟ رسول اللہ علی اور بدکاریاں معاف ہیں۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ و کہ برخ ہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ و کہ برخ ہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ کہتے ہوئے بیٹے پھر کر (خوشی خوشی) واپس میں کہتے ہوئے بیٹے پھر کر (خوشی خوشی) واپس میں کہتے ہوئے بیٹے پھر کر (خوشی خوشی) واپس میں اللہ اُن کہتے ہوئے بیٹے پھر کر (خوشی خوشی) واپس میں کہتے ہوئے بیٹے پھر کر (خوشی خوشی) واپس

ہوئے اور عرض کیا: ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔رسول اللہ علیات نے دریافت فر مایا: کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! آپ علیات نے ارشا وفر مایا: یہی تو ایمان ہے۔ (مسلم)

فانده: لیعن جب بیو ساوس وخیالات تهمیس این پریشان کرتے ہیں کمان پریشین رکھنا تو دور کی بات ان کوزبان پرلانا مجمی تهمیس گوار آنہیں تو یہی تو کمالِ ایمان کی نشانی ہے۔ (نووی)

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: أَكْثِرُو امِنْ شَهَادَةِ أَنْ لآاِلهُ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه ابو يعلى باسناد جيد قوى، الترغيب ٢١٦/٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نی کریم علیہ کا ارشاد قل فرماتے ہیں لَآ اِللهُ اللهُ کی گواہی کثرت اسے دیتے رہا کرو،اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہتم اس کلمہ کو (موت یا پیاری وغیرہ کی وجہ سے ) نہ کہرسکو۔

(ابویعلیٰ ، رغیب)

حضرت عثمان علی این میں ایک میں میں میں اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جا نتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سراکوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أَنَّ اللهَ حَقِّ دَخَلَ الْجَنَّة.

حضرت عثمان بن عفّان رفع الله عليه الله على الله عل

فعافدہ: یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پرایمان لا وَ پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی استحدال ہوں ان کے رسول علیہ پھنٹی کے ساتھداس پر ان کے رسول علیہ پھنٹی کے ساتھداس پر قائم رہو۔

﴿ 38 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيْهُ: إِنَّ الْإِنْ مَسَانَ لَيَسَخُ لُقُ فِي جَوْفِ آحَدِ كُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ الْحَلِقُ فَاسْتَلُو االلهُ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوْبِكُمْ. رواه الدحاكم وقال هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصربون نقات، وقد احتج مسلم في الصحيح، ووافقه الذهبي ٤١١

حفرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنوالیہ فرد ارشاد فرمایا: ایمان تمہارے دلول میں اسی طرح پر ایرا: ارشاد فرمایا: ایمان تمہارے دلول میں اسی طرح پر انا (اور کمزور) ہوجا تا ہے جس طرح کیڑا پرا: ہوجا تا ہے لہٰذااللہ تعالیٰ سے دعا کیا کروکہ وہتمہارے دلوں میں ایمان کوتازہ رکھیں۔

(متدرک عاکم)

﴿ 39 ﴾ عَنْ اَبِسَىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَطِّكُ : إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِـىٰ عَوْ اُمَّتِیْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْتَكَلَّمْ.

رواه البخاري، باب الخطاو النسيان في العتاقة .....،رقم: ٢٥٢٨

حفرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ نے میرک امت کے (اُن) وسوسوں کو معاف فر مادیا ہے (جوابمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں) جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کرلیں یاان کو زبان پر نہ لائمیں۔

(بخاری)

حضرت ابو ہریرہ فظیففر ماتے ہیں چند صحابہ فظی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں عاضر

كون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ علي ارشاد فر مايا: (اعمال ميں سب سے افضل عمل) الله تعالى برايمان لانا، جواكيلے بيں پھر جہاد كرنا پھر مقبول ج ۔ ان اعمال اور باقى اعمال ميں فضيات كا تنافرق ہے جتنا كمشرق ومغرب كورميان فاصلے كا فرق ہے۔ (منداحه) ﴿ 35 ﴾ عَنْ أَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيٰ اللهِ عَلَيٰ اللهُ عَلَيٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ

حضرت ابواً مامہ ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کاذکر کیا تورسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:غور سے سنو، دھیان دو یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حصہ ہے، یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔

### فائده: اس مراد تكلّفات اورزيب وزينت كى چيزوں كا جھوڑ ناہے۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَاَى الْإِيْمَانِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوْءَ. (وهوبعض الحديث) رواه احمد ١١٤/٤

حضرت عمرو بن عبسه رفظ من دوایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے دریافت کیا: کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا: ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ہجرت سیے کہتم بُرائی کوچھوڑ دو۔ (سنداحم)

﴿ 37 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قُلْ لِى فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي حَدِيْثِ اَبِى اُسَامَةَ: غَيْرَك، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. (وه، مسلم، باب حامع اوصاف الاسلام، رقم: ١٥٩

حضرت مفیان بن عبداللہ تعنی فرنی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی (جامع) بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے بوچنے کی ضرورت باتی ندرہے۔ آپ علی فیٹے نے ارشاد فر مایا: تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پرایمان لایا بجراس بات پر قائم ربو۔
تعالیٰ پرایمان لایا بجراس بات پر قائم ربو۔

ے کہا: تجھ کو مجھ ہے کون بچائے گا؟ میں نے تین مرتبہ کہا: اللہ۔ آپ علیہ نے اس دیباتی کو کوئی مزانمیں دی ادرا کھ کر بیٹھ گئے۔ (:فاری)

﴿ 33 ﴾ عَنْ صَالِح بْسِ مِسْمَارٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ أَنَّ النَّبِيِّ نَلَكُ قَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ اقَالَ: مُؤْمِنٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مُؤْمِنٌ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ اقَالَ: مُؤْمِنٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت صالح بن ممار اور حضرت جعفر بن برقان قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ۔
حضرت حادث بن ما لک خلی ہے بوچھا: حادث! تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا:
(اللہ کفشل ہے) میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیا ہے مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا: (سوچ کر کہو) ہر چیز کی ایک حقیقت ہو؟ انہوں نے عرض کیا: سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا: (سوچ کر کہو) ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہوتی ہے ہمارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے بہ طے کر لیا کہ میں تخامومن ہوں۔ عرض کیا: (میری بات کی حقیقت ہیے ہوئی ہوں اور جس وقت میر رے رب کا عرش دات کو جا گتا ہوں، ون کو پیا سار ہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں اور جس وقت میر رے رب کا عرش الیا جائے گا اس منظر کو گویا میں دکھر مہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملا قاتوں کا منظر میری آگھوں کے سامنے رہتا ہے اور گویا کہ (میں اپنے کا نوں سے) دوز خیوں کی چیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ ہوں یعنی جن ادر دوز خیوں کی چیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ ہوں یعنی جن ادر دوز خیوں کی جیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ ہوں یعنی جن ادر وز خروں کی جیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ ہوں یعنی جن ادر دوز خروں کی جیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ ہوں یعنی جن کا نوں سے کہ دوز خروں کی جیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ ہوں یعنی جن کادوں سے کور حیوں ہیں جن کادوں ہو چکا ہے۔ اس منظر میایا: (حادث) ایسے مومن ہیں جن کادل ایمان کے نور سے روثن ہو چکا ہے۔ اس منظر میایا: (حادث ) ایسے مومن ہیں جن کادل ایمان کے نور سے روثن ہو چکا ہے۔ اس مناز مور میایا: (حادث ) ایسے مومن ہیں جن کادل ایمان کے نور سے روثن ہو چکا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق)

﴿ 34 ﴾ عَنْ مَاعِدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ سُئِلَ آئُ الْاعْمَالِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: الْسَمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْصُلُ سَائِرَ الْعُمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اللهُ مَعْرِبِهَا. اللهُ مَعْرِبِهَا.

تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوُزِقْتُمْ كَمَا تُوْزَقُ الْطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَا صًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في التوكل على الله، رقم: ٢٣٤٤

حفزت عمر بن نطاب رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اگرتم اللہ تعالیٰ پراس طرح تو کل کرنے لگوجیہا کہ تو کل کاحق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کوروزی دی جاتی ہے۔وہ شبح خالی پیٹ نگلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ غَزَامَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ قَلَلَ مَعَهُ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِى وَادِ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَنَوْلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَتَقَوَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّبَرِ، فَنَوْلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَتَقَوَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّبَرِ، فَنَوْلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَتُولِي اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَصَاعَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

رواه البخاري، باب من علق سيقه بالشجر....، رقم: ٢٩١٠

ہیں جن کے لئے دو ہرا تواب ہے۔ایک و شخص جواہل کتاب میں سے ہو ( یہودی ہو یا عیسائی )
اپنے نبی پرایمان لائے پھر (محمصلی الله علیه دسلم ) پر بھی ایمان لائے۔دوسرا وہ غلام جواللہ تحالی کے حقوق بھی اداکر ہے۔تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی موادراس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہواوراسے خوب اچھی تعلیم دی ہو پھراسے آزاد کر کے اس سے شادی کرلی ہوتواس کے لئے دو ہراا جرہے۔

( جناری )

فعائدہ: حدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ہر مل کا تواب دوسر وال کے علیہ میں ہر مل کا تواب دوسروں کے مل کے مقابلہ میں دوہر الکھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی دوسر والحض نماز پڑھے تواہے دس گنا تواب ملے گا۔ گنا تواب ملے گا اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تواسے ہیں گنا تواب ملے گا۔

(مظاہر حق)

﴿ 29 ﴾ عَنْ اَوْسَطَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: خَطَبَنَا اَبُوْ بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ المُنْظِينَ مَقَامِى هُلَذَا عَامَ الْاَوَّلِ، وَبَكَى اَبُوْبَكُرٍ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: سَلُوااللهَ الْمُعَافَاةَ اَوْ قَالَ الْعَافِيَةَ فَلَمْ يُؤْتَ اَحَدٌ قَطَّ بَعْدَالْيَقِيْنِ اَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ اَوِالْمُعَافَاةِ. رواه احمد ٣/١

حفرت اوسطٌ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا: ایک سال پہلے رسول اللہ علیقیہ میرے کھڑے ہوئے فرمایا: ایک تقالی سے (اپنے لئے) کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے سے ہوئے تقے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر ﷺ رو پڑے۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ سے (اپنے لئے) عافیت مانگا کروکیونکہ ایمان ویقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کوکوئی نعمت نہیں دی گئی۔ (منداحہ)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: أَوَّلُ صَلَاحِ هَذِهِ الْاُمَّةِ بِالْيَقِيْنِ وَالزُّهْدِ وَآوَّلُ فَسَادِهَا بِالْبُخْلِ وَالْاَمَلِ. رواه البيهقي ٢٧/٧٤

حضرت عمروبن شعیب این باپ داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقے نے ارشاد فرمایا: اس امت کی اصلاح کی ابتدایقین اور دنیاسے بے رغبتی کی وجہسے ہو گی ہے اور اس کی بربادی کی ابتدائجن اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔
(بیمق)

﴿ 31 ﴾ عَنْ عُمَوَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ انَّكُمْ كُنتُمْ

مَذْحِج، قَالَ فَدَنَا إِلَيْهِ اَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا اَحَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَرَايْتَ مَنْ رَآكَ فَأَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَ اللهُ؟ قَالَ: طُوْبِي لَهُ،قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ اَقْبَلَ الْآخِرُ حَتَّى اَحَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ قَالَ: يَارَسُوْلِ اللهِ! اَرَايْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمَّ اَقْبَلَ الْآخِرُ حَتَّى اَحَذَ بِيدِهِ لِيُبَايِعَهُ قَالَ: يَارَسُوْلِ اللهِ! اَرَايْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكُ وَلَمْ يَرِكُ قَالَ: طُوْبِي لَهُ ثُمَّ طُوبِي لَهُ ثُمَّ طُوبِي لَهُ ثَمَّ طُوبِي لَهُ أَمَّ طُوبِي لَهُ ثَمَّ طُوبِي لَهُ أَلَّهُ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. وَاتَّبَعَكُ وَلَمْ يَرَكُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ.

حضرت ابوعبدالرجمان جمنی کی دوایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عَیْلِی کے پاس بیٹے سے کہ دوسوار (سامنے ہے آتے) نظر آئے۔ جب آپ ہیں کہ جب وہ رسول اللہ عَیْلِی کے دوسوار (سامنے ہے آتے) نظر آئے۔ جب آپ ہیں کہ جب وہ رسول اللہ عَیْلِی کو کو گرمت میں پنچ تو وہ قبیلہ مند نج کے لوگ سے دراوی کہتے ہیں کہ ان میں ایک خض بیعت کے لئے آپ عَیْلِی کے قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا:

ایرسول اللہ! جس نے آپ کی زیارت کی آپ پرایمان لایا اور آپ کی تقد این کی اور آپ کا اتباع کی کی فرمایئے اس کو کیا ملے گا؟ آپ عَیْلِی نے ارشاد فرمایا: اس کو مبارک باوہ و ۔ یہ ن کر ربرکت لینے کے لئے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ بھیرا اور بیعت کر کے چلے کئے۔ پھر دوسر نے خض آگے بڑھے انہوں نے بھی بیعت کے لئے آپ کا دست مبارک اپنے آپ کا دست مبارک اپنے آپ کا دست مبارک اپنے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ بھیرا اور بیعت کر کے چلے آپ کا اتباع کر نے فرمایے اس کو کیا ملے گا؟ آپ عَیْلِی نے ارشاد فرمایا: اس کو مبارک ہو، انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، دیا ہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔

﴿ 28﴾ عَنْ اَبِى مُوْسلى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكَ : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ اَهْ مِلْ اللهِ مَلَئِكَ : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ اَهْ مِنْ اَهْ مِنْ اَهْ مِنْ اَهْ مِنْ اللهِ مَلْوَكَ إِذَا اَذَى حَقَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اَجْرَانِ. رواه البحارى، مال تعليم الرحل امنه واهله، ونم: ٩٧

حضرت ابوموی عین است مروایت ہے کدرسول الله عیافی نے ارشادفر مایا: تمن شخص ایسے

(منداحم)

### برمجھ پرایمان لایااس کوسات بارمبار کباد۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: ذَكَرُ واعِنْدَ عَبْدِ اللهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَإِيْدَ وَجَمَهُ اللهُ قَالَ: ذَكَرُ واعِنْدَ عَبْدِ اللهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ وَإِيْمَانَهُمْ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ آيَنَ مَعْمَدٍ عَلَيْهُ كَانَ بَيِنًا لِمَنْ رَآهُ وَالَّذِى لاَ إِلهُ عَبْرُهُ مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَرَا: "الْمَ نَذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيْهِ إِلَى غَيْبٍ ثُمَّ قَرَا: "الْمَ نَذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيْهِ إِلَى قَوْلُهِ تَعَالَىٰ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. وَهِ السَاحِينِ ولم مَذَا حديث صحيح على شرط السَبخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٦٠/٢

حفرت عبدالرحمان بن يزيدٌ فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله وظلیہ كے سامنے بچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ كے سامنے بچھ لوگوں نے دمول اللہ علیہ كے سحابہ اور ان كے ايمان كا تذكرہ چھیر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ ظلیہ نے فرمایا: رسول اللہ علیہ كی صدافت ہرائ خص كے سامنے جس نے آپ كود يكھا تھا بالكل صاف اور دائش تھى۔ اس ذات كی شم جس كے سواكوئي معبود نہيں! سب سے افضل ايمان اس محض كا ہے جس كاليمان بن ديكھے ہو۔ پھراس كے ثبوت ميں انھوں نے يہ آيت پڑھى" الّم مذلك الْكِتُ لُكُ بُلُكُ الْكِتَ لُكُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ فِيْ اللّٰهِ مِنْ فِيْ اللّٰهِ مِنْ فِيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَالِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ

﴿ 26 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رِضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : وَدِذْتُ آنِى لَيَشِتُ إِخُوانُكُ لَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَيُسَ نَحُنُ إِخُوانُكُ لَيْشِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَيُسَ نَحُنُ إِخُوانُكَ قَالَ ٱنْتُمُ أَصْحَابِى وَلَكِنْ إِخُوانِى الَّذِيْنَ آمَنُوا بِنَى وَلَمْ يَرَوْنِى. ﴿ وَهُ احمد ١٥٥/٣ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

خفرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الدّسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی میں بیں؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم تو میر ہے صحابہ ہوا ورمیر سے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پرایمان لا کیں گے۔

(منداحمہ)

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدُ رَسُوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ غَلَظِلَهُ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ اَحَبَّ لِلهِ، وَاَبْغَضَ لِلهِ، وَاعْطٰى لِلهِ، وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

رواه ابو داؤد، باب الدليل على زيادة الايمان و نقصانه، رقم: ٢٦٨١

حفرت ابواً مامهٔ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے اللہ تعالیٰ ہی کے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے دشنی کی اور (جس کو دیا) اللہ تعالیٰ ہی کے لئے دیا اور (جس کو ہیں دیا) اللہ تعالیٰ ہی کے لئے نہیں دیا تو اس نے ایمان کی تیمیل کرلی۔
لئے دیا اور (جس کو ہیں دیا) اللہ تعالیٰ ہی کے لئے نہیں دیا تو اس نے ایمان کی تیمیل کرلی۔
(ابوداؤد)

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ لِاَبِى ذَرِّ: يَااَبَاذَرِّ! أَيُّ عُرَى الْإِيْمَانِ اَوْتَقُ؟ قَالَ : اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ : الْمُوَالَاةُ فِى اللهِ وَالْمُحَبُّ فِي اللهِ وَاللهُ وَالْمُوا اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلِّلِي اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

حضرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عنظیۃ نے ابو ذر رہائیہ اللہ عنظیۃ نے ابو ذر رہائیہ اللہ عنہان کی کون می کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رہائیہ نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اُس کے رسول کو زیادہ علم ہے (لہذا آپ علیہ ہی ارشاد فر مایا: اللہ تعالی ہی کے لئے باہمی تعلق و تعاون ہواور اللہ تعالی ہی کے لئے کسی ہے مجت ہو اور اللہ تعالی ہی کے لئے کسی ہے مجت ہو اور اللہ تعالی ہی کے لئے کسی ہے بغض وعداوت ہو۔

اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کسی ہے بغض وعداوت ہو۔

(جبیق)

فعائدہ : مطلب سیہ کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ سے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہویا ترکی تعلق کا محبت ہویا عداوت، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور انہی کے تکم کے ماتحت ہو۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَسالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ مَنْكُ : طُوْبِي لِمَنْ آمَنَ بِي وَرَآنِي مَرَّةً وَطُوْبِي لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِيْ سَبْعَ مِرَادٍ. . . . رواه احدد ١٥٥٣

حضرت انس بن ما لک حفظت روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عیطی نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بچھے دیکھااور مجھے برایمان لایاس کوتو ایک بارمبار کیاداور جس نے مجھے نبیس دیکھااور کردیتاہے اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کردیت ہے اور جج بھی پچھلے سب گناہ ختم کردیتا ہے۔ ید دفروہ تھاجب کہ آپ سے زیادہ بیارا، آپ سے زیادہ برزگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نظا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری بیتاب نہ تھی کہ بھی آپ کونظر بھر کرد کیے سکتا، اگر بھی سے نہاں صورت مبارک پوچھی جائے تو میں پچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے بھی پوری طرح آپ کو دیکھائی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مرجا تا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کے متوتی اور نہیں کہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیار ہا (بیرمیری زندگی کا تیسرا در تھا) اچھا دیکھو جب میری وفات ہوجائے تو میرے (جنازے کے) ساتھ کوئی واویلا اور شوروش خبر کرنے والی عورت نہ جانے نہ (زمانہ جاہلیت کی طرح) آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکوتو میری قبر پراچھی طرح مٹی ڈالنا اور جب (فارغ ہوجاڈ) تو میری قبر کی قبر کی قبر کی اس تی در میں ہوجائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے میری قبر کی وجہ سے میرا دل لگارہ اور مجھے معلوم ہوجائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے تہماری وجہ سے میرا دل لگارہ اور مجھے معلوم ہوجائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیادیتا ہوں۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ عُسَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكِ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ! إِذْهَبْ فَنَادِ فِى النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْهُوْمِنُوْنَ۔ رواه مسلم، باب غلظ تحريم الغلول....، رتم: ٣٠٩

حفرت عمر فظی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: خطآب کے بیٹے! جاؤ کہ گوگ میں بیا علان کردو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ (ملم)

﴿ 16 ﴾ عَنْ اَبِيْ لَيْلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَاثِلُهُ قَالَ : وَيُحَكَ يَا اَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِنْتُكُمْ بِاللَّهُ نِيَا وَالْآخِوَةِ فَاسْلِمُوا تَسْلَمُوا. (وهوبعض الحديث) رواه الطبراني وفيه حرب

بن الحسن الطحان وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد ٢٥٠/٦

حفرت ابولیل ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ نے (ابوسفیان سے)ار شادفر مایا:
ابوسفیان تمہاری حالت پرافسوس ہے۔ میں تو تمہارے پاس دنیا وآخرت (کی بھلائی) لے کرآیا
مول بتم اسلام قبول کرلو، سلامتی میں آجا ؤگے۔
(طررانی مجمع الزوائد)

بِمَاذَا؟ قُلْتُ: اَنْ يُغْفَرَلِيْ قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ اَحَدُّ اَحَبُّ إِلَى مِنْ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ ؟ وَمَا كَانَ اَحَدُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ ؟ وَمَا كَانَ اَحَدُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ الْهُ وَلُو اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ مِنْهُ اللهُ وَلُو اللهُ عَلَيْكُ مِنْهُ وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلُو اللهُ وَلُو اللهُ وَلُو اللهُ وَلُو اللهُ وَلُو اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ مَا كُونَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِيْنَا الشَيَاءَ مَا اَدْرِىٰ مَا حَالِىٰ فِيْهَا فَإِذَا اَنَا مُتُ فَلَا لَهُ مَا اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَا مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

حضرت ابن شِمَامَهُ مَبرِ ی رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص هظامه کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زارو قطار رو رہے تھے اور و بوار کی طرف ا بنار خ كئے ہوئے تھے۔ان كے صاحبز ادےان كوسلى دينے كے لئے كہنے لگے ابا جان! كيا نبي رِيم عَلِيلَةً نِي آپِ كُوفلاں بشارت نہيں دى تھى؟ كيار سول الله عَلِيلَةُ بِنِي آپِ كُوفلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کوتو نبی کریم علی ہے ہوی بردی بٹارتیں دی ہیں۔ یہ من کرانہوں نے (دیوار کی طرف سے) ابنارخ بدلا اور فر مایا سب سے افضل چیز جوہم نے ( آخرت کے لئے ) تاری ہود اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود بیں اور محمد علیہ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔میری زندگی کے تین دور گذرے ہیں۔ایک دورتو وہ تھا جبکہ رسول اللہ علیہ علیہ بغض رتھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا میتھی کہ کسی طرح آپ پرمیرا قائو چل جائے تو میں آپ کو مارڈ الوں۔ بیتو میری زندگی کاسب سے بدتر دورتھا، اگر ( فدانخواستہ ) میں اس حال پر مرجا تا تو یقینا دوزخی ہوتا۔اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کاحق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: اپنا ہاتھ مبارک برهائے تاکسی آپ سے بیعت کروں۔ آپ علی نے اپناہاتھ مبارک برهادیا، میں نے اپنا ہاتھ بیچھے تھیے کیا۔ آپ نے فر مایا: عُمر ویہ کیا؟ میں نے عرض کیا: میں کچھ شرط لگانا جا ہتا ہوں۔ فر مایا: کیا شرط لگانا جا ہے ہو؟ میں نے کہا: یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہوجا کمیں۔ آپ میلینہ نے ارشاد فرمایا: عمرو! کیاتمہیں خرنبیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناموں کا تمام قضہ ہی پاک

الَ لاَ اللهَ اِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُوَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اللهُ لَا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، رتم: ٧٤١٠

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ہر وہ مخص جہم سے نکلے گاجس نے گئے الله الله کہا ہوگا اور سے نکلے گاجس نے آت الله الله کہا ہوگا اور سے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خبر ہوگی۔ (بعنی ایمان ہوگا) پھر ہروہ شخص جہم سے نکلے گاجس نے گئے گاجس نے آت ایمان ہوگا) پھر ہروہ شخص جہم سے نکلے گاجس نے لآ الله کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذَرّہ برابر بھی خبر ہوگا۔ (بناری)

﴿ 13 ﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: لاَ يَنْفَى عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلاَّ اَهْ خَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ فَلِي عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلاَّ اَهْ خَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ فَلِي اللهُ عَلَى ظَهْرِ اللهُ عَزَّوَجَلَ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْلِيدَلُهُمْ فَيَدِيْنُونُ لَهَا لَهُ عَرُوهُ احمد ٤/٦ فَلَا إِمَّا لِيُعِزُّهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْلِيدَلُهُمْ فَيَدِيْنُونُ لَهَا لَهُ مَا لاَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَا وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَزَوْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَوْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

حضرت مقداد بن اسود رہنے ہوں کہ میں نے بی کریم علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بی کریم علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوں کہ سنا: روئے زمین پر کسی شہر،گاؤں ،صحرا کا کوئی گھریا خیمہ ایسا باتی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالی اسلام کے کلمہ کو داخل نہ فرمادیں ، مانے والے کوکلمہ والا بنا کرعزت دیں گے نہ مانے والے کو دیل فرمائیں گے چروہ مسلمانوں کے ماتحت بن کرر ہیں گے۔ (منداحم)

﴿ 14 ﴾ عَنِ ابْنِ شِسمَاسَةَ الْمَهْرِيّ قَالَ: حَضَوْ نَا عَمْرَوبْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيا قَةِ الْمَمُوتِ يَسْكِيْ طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وَجُهَهُ الْى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ: يَا اَبْتَاهُ! اَهَا بَشُرَكُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الْفُوصَلَ اللهِ عَلَيْتُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الْفُصَلَ مَا نَعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدُ ارْسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مِنْى، وَلَا اَحَبَّ الْى اَنْ اكُونَ فَلَاتٍ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنْى، وَلَا اَحَبُّ اللّهُ عَلَى اَطْبَاقِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ، وَبِقَوْلِ! سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِه، فَانَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ اَرْزَاقُهُمْ، وَانْهَاكَ عَنِ اللهِ السِّرْكِ وَالْكِبْرِ، فَانَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللهِ (الحديث) رواه البزارونيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وهوثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد. ٩٢/١٠

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: کیا میں تہمیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو (حضرت) نوح (القیلیٰ) نے اپنے بیٹے کو کی تھی ؟ صحابہ بھی نے عض کیا: ضرور بتا ہے۔ ارشاد فر مایا: (حضرت) نوح (القیلیٰ) نے اپنے بیٹے کو وصیت میں عض کیا: ضرور بتا ہے۔ ارشاد فر مایا: (حضرت) نوح (القیلیٰ) نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فر مایا: میرے بیٹے! تم کو دوکام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دوکاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تہمیں لا آللہ اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں کیونکہ اگر پی کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام تسمان وز مین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام تسمان وز مین کا ایک گیرا ہو جائے تو بھی پیکلمہ اس کھرے کوتو ڈکر اللہ تعالیٰ تک بینے کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا تھم دیتا ہوں وہ مسبئے گا قات کوروزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دوبا تو ن علوق کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے کلوقات کوروزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دوبا تو ن ہے روکتا ہوں شرک ہے اور تکبر سے کیونکہ بید دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ سے دوکتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کیونکہ بید دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔

﴿ 11 ﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَطِيْكُ : إِنِّى لَاعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَدَّوْلُهَا رَجُلٌ يَسْحُسُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رُوْحُهُ لَهَا رَوْحُاحَتْى تَحْرُجَ مِنْ جَسَدِه وَكَانَتْ لَهُ نُوْزًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (واه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٦٧/٢

حضرت طلحہ بن عبیداللد کھ سے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہوتو اس کی روح جسم ہے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی اور کلمہ اس کے لئے قیامت کے دن نور بوگا۔ (وہ کلمہ لا آلئہ آپ اللہ اللہ ہے)

﴿ 12 ﴾ عَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) أَنَّ النَّبِيَّ شَكِطُةٍ قَالَ : يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اللهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخُوجُ مِنَ النَّارِ مَنْ هُ لَذِيْفَةَ: فَمَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَاصِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُك؟ مَاعُرُضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلْنًا، كُلُّ ذَٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةٌ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْهِ فِي النَّالِئَةِ قَالَ: يَا صِلَهُ تُنَجِيْهِمْ مِنَ النَّادِ . رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرحاه ٤٧٣١٤

حفرت مذیفه هنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس طرح کی رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس طرح کی رسول اللہ علی کے کفت و بنگار کھس جاتے ہیں اور ماند پڑجائے ہیں ای طرح اسلام بھی ایک زمانہ میں ماند پڑجائے گا یہاں تک کہ می خص کو بیا م تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و ج کیا چیز ۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں ہے اٹھالیا جائے گا اور زمین پراس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر پھے بوڑھے مرداور پھے بوڑھی عورتیں رہ جا کیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے میکلمہ آئ اللہ اللہ شاتھا اس لئے ہم بھی ہیکمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ اپنے برگوں سے میکلمہ آئ اللہ اللہ شاتھا اس لئے ہم بھی ہیکمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی گئی کے شاگر دھلکہ نے بوچھا: جب آئیں روزہ ،صدقہ اور ج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ آئیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ می گئی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے تین بار کی سوال دہرایا ہر بارحضرت حذیفہ می گئی اس کرتے رہے ان کے تیسری مرتبہ (اصرار) کے بعد فرمایا: جبلہ بی ان کودوز نے سے نجات دلائے گا۔

بی سوال دہرایا ہر بارحضرت حذیفہ می گئی اس کرتے رہے ان کے تیسری مرتبہ (اصرار) کے بعد فرمایا: جبلہ بی میں ان کودوز نے سے نجات دلائے گا۔

بی سوال دہرایا ہر بارحضرت حذیفہ می جبات دلائے گا۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ لآ اِللهُ اللهُ اللهُ نَفَعْنُهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا اَصَابَهُ .

رواه البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح، الترغيب ٤١٤/٢

حضرت ابوذر رفی سے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا۔ جو بندہ لآاللہ کے اور پھرای پراس کی موت آجائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عض کیا:
اگر چہاس نے زنا کیا ہواگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: (ہاں) اگر چہ اس نے زنا کیا ہواگر چہاس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھرع ض کیا: اگر چہاس نے زنا کیا ہو اگر چہاس نے زنا کیا ہو اگر چہاس نے زنا کیا ہو اگر چہاس نے وری کی ہو؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: اگر چہاس نے وری کی ہو؟ آپ علیہ فیلہ چوری کی ہو۔ میں نے عوری کی ہو؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: اگر چہاس نے زنا کیا ہواگر چہاس نے چوری کی ہو۔ ابوذر کے علی الرعم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔

(جناری)

فافدہ: عَلَی الرَّغُم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتہ ہیں یہ ہوکرر ہے گا۔ حضرت ابوذر ترتہ ہیں یہ ہوکرر ہے گا۔ حضرت ابوذر ترجہ یہ کو چرت تھی کہ استے بڑے ہوئے ہوئے ہوں کے باوجود جنت میں کیے داخل ہوگا جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گنا ہوں پر سزادی جائے لہذا نبی کریم علی ہے کہ گنا ہوں پر سزادی جائے لہذا نبی کریم علی ہے نہ ان کی چرت دور کرنے کے لئے فرمایا خواہ ابوذرکو کتنا ہی نا گوارگزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ میں کے ہوں گے ہوں گے ہوں کے تو ایمان کے تقاضے سے وہ تو بہ استغفار کر کے گناہ معان کرالے گایا اللہ تعالی ایٹ نظال سے معان فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گنا ہوں کی سزاد سے کے بعد بہر حال جنت میں ضرور داخل فرما کیں گ

علماء نے کھا ہے کہا ک حدیث شریف میں کلمہ لَا ٓ اِللّٰهُ اللّٰهُ کہنے ہے مراد پورے دین و تو حید پرایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔

﴿8﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ اللهُ : يَذَرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَذَرُسُ وَشْسَى النَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكُ وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِى لَيْلَةٍ قَـلا يَشْقَى فِى الْآرْضِ مِسْهُ آيَدةٌ وَيَنْفَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيْرَةُ يَفُولُونَ اَذَرَ ثَحَسَا آبَاءَ نَا عَـلَى هَـذِهِ الْكَلِمَةِ لَآ إِلّهُ إِلَّا اللهُ لَتَـنْحُنُ نَقُولُهَا قَالَ صِلَهُ بُنُ زُفَرَ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ پیکلمہ سیدھاعرش تک پہنچتا ہے۔ یعنی فورا قبول ہوتا ہے بشر مکیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گنا ہوں سے بچتا ہو۔

فانده: اخلاص كيساته كهنايي ميكراس ميس ريااورنفاق نهو-

کبیرہ گناہوں ہے بیخے کی شرط جلد قبول ہونے کے لئے ہے۔ادراگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہاجائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ (مرقاۃ)

﴿ 6﴾ عَنْ يَعْلَى بَنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِى آبِى شَدَّادُوَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَلِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَالنَّبِي مَلَّئِلَهُ فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ غَرِيْبٌ يَعْنِى آهَلَ الْكِتَابِ؟ فَلْنَا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ إِ فَامَرَ بِعَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: اِزْفَعُواْ أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا: لآاِلهُ إِلاَّاللهُ فَرَفَعْنَا لَيْدِينَا سَاعَةً، ثُمَّ وَضَعَ مَلَّئِلَهُ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ، اللهُمَّ إِنَّكَ بَعَضَيْ بِهِا فِ الْكَلِمَةِ الْعَرْدَ لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا الْحَمَّدُ وَإِنَّكَ لَا تُحْلِفُ الْمِيْعَادَ، ثُمَّ قَالَ: الاَ آبُسُرُوا فَإِنَّ لَا تَعْمِدُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

انہوں نے أے روكرديا تقاوه كلمه الشخص كے لئے نجات (كاذريعه) ہے ۔ (منداحم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : جَلِّدُوا اِيْمَانَكُمْ، قَيْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ لاَ اِللهَ اللهُـ قَيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِـ

رواه احمد والطبراني واسناد احمد حسن، الترغيب١٥١٢

﴿ 4 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: أَفُضَلُ الدِّعَاءِ الْحَمْدُ اللهِ . رواه الترمذى وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٣

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سانتمام اذکار میں سب سے افضل ذکر الله الله الله کے اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا اُلْحَمْدُ لِللهِ ہے۔

فسائدہ: لَآلِنَهُ إِلاَّ اللهُ سب اِفْسُل اس لئے ہے کہ سارے دین کا دارو مدار بی اس پر ہاں کے بیکہ سارے دین کا دارو مدار بی اس پر ہاں کے بغیر نہ ایمان سی ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے اَلْتَحَدِّمُدُ بِلَهُ کُوافْسُل دعا اس کے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ اور دعا اللہ تعالی سے سوال کرنے کا مام ہے۔

نام ہے۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَظَيْدُ: مَاقَالَ عَبْدٌ: لآالهُ إلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِى إلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. ووه النرمدى وقال:هدا حديث حسى غريب، مات دعاء ام سلمة رضى الله عنها، رقم: ٥٩٠٠ رواه النرمدى وقال:هذا حديث حسى غريب، مات دعاء ام سلمة رضى الله عنها، وقم: ٥٩٠٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: (جب) کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا آلله إلّا اللهُ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لئے ﷺی طور پرآ سان کے الله تعالی کاارشادہے: اور ایمان والول کوتو الله تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ (بقرہ: ١٦٥)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ﴾ وقالَ تَعَالَى:﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِيْ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ﴾

الله تعالی نے رسول الله علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یجئے کہ بیشک میری نماز اور میری مرک نماز اور میری مرک نماز اور میری مرک میری ہری ہوئیا ہی کے لئے ہے جوسارے جہال کے پالئے والے ہیں۔
والے ہیں۔

### احاديث نبويه

حضرت الوہررہ فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: ایمان کی سند سے نیادہ شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے افعال شاخ لا اللہ اللہ کا کہنا ہے اورادنی شار کی نیار کی فیصل میں میں سب سے افعال شاخ لا اللہ اللہ کا کہنا ہے اور اللہ کی ایک (اہم) شاخ ہے۔ (سلم) کی فیص دینے والی چیزول کا راستہ سے ہٹانا ہے اور حیاایمان کی ایک (اہم) شاخ ہے۔ (سلم) فیصاف دی نے والی حقیقت سے ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے نیچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب میں کوتا ہی کرنے ہے روکتی ہے۔

﴿2﴾ عَنْ أَبِي بَكُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَّهِ: مَنْ قَبِلَ مِنِيَ الْكَلِمَةَ الْمَيْعُ عَرَضْتُ عَلَى عَمِّى فَرَدَّهَا عَلَى فَهِى لَهُ نَجَاةً. (داه احد ٦١١)

حضرت ابوبکر ﷺ مردایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جو حض اس کلمہ کو میں ایک جو حض اس کلمہ کو میں کیا تھا اور اس کے انتقال کے وقت ) پیش کیا تھا اور

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ النِّهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الانفال:٢]

الله تعالیٰ کا ارشادہے: ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب الله تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب الله تعالیٰ کی آیتیں اُن کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کوقوی ترکردیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پرتوکل کرتے ہیں۔ (انفال: ۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَاَمًا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ لا وَيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًامُّسْتَقِيْمًا﴾ [النساء: ١٧٥]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ اللہ تعالیٰ پرایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرلیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کواپنی رحمت اور فضل میں داغل کریں گے اور آئییں اپنے پیدا کرلیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کواپنی رحمت اور فضل میں داغل کریں گے اور آئییں اپنے کا سیدھا راستہ دکھا کیں گے (جہاں آئییں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دھیری فرما کیں گے )۔
(ناء: 128)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيْوَةِالدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْإَشْهَادُ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی ہد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْنَدُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی امن انہی کے لئے ہاور یمی لوگ ہدایت پر ہیں۔ (انعام: ۸۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُواۤ اَشَدُ حُبًّا لِلْهِ ﴾ وسقر:

(النقرة ١٦٥]



# كلمبه طتيبه

### ايمان

ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر بیقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں خیر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر بیقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِى إلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَذَ فَاعْبُدُونِ ﴾ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]

الله تعالی نے رسول الله عظیمی سے ارشاد فرمایا: اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا ج نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے بیدوجی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے میری عبادت کرو۔ (انبیاء:۲۵۱ اور جن كاظهور جراغ نبوت سے ہرونت ہوتا تھا پھرانہوں نے اُن علوم كوابيا يا دكيا اور محفوظ ركھا، جبياكہ يا دكرنے اور محفوظ ركھنے كاحق ہے۔ وہ سفر وحضر ميں رسول الله عليقة كى صحبت ميں رہے اور اُن كے ساتھ دعوت و جہاد، عبادات، معاملات اور معاشرت كے مواقع ميں شريك رہے پھر ان اعمال كورسول الله صلى الله عليه وسلم كے طریقے پرآپ كے ساتھ رہ كرسكھا۔

صحابہ کرام ﷺ کی جماعت کومبارک ہوجنہوں نے بغیر کی واسطے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمُشافَه علوم اور اُن برعمل سیما پھر انہوں نے ان علوم کوصرف اپنے نفو آپ قدسیہ تک میدو نہیں رکھا بلکہ جوعلوم ومعارف ان کے دلول میں محفوظ تھے اور جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے وہ دوسروں تک بہنچائے اور سارے عالم کوعلوم ربانیہ اور اعمال روحانیہ مصطفویہ سے بھر دیا۔ چنا نچہ اُس کے نتیجہ میں ساراعالم علم ، اور اہلِ علم کا گہوارہ بن گیا اور انسان نور و ہدایت کا سرچشمہ بن گئے اور عبادت و خلافت کی بنیا دیر آگئے۔

## ترجمه:

تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے گئے ہیں جس نے انسان کو بیدا کیا تا کہ انسان پر اپنی و فعتیں جوز مانہ کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتیں لٹائے، و فعتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹے نہیں اور جن تک انسا توں کے ذہنوں کی رسائی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جو ہر چھپار کھے ہیں جن کو بروئے کا رالا کر انسان ، رحمٰن کے خزانوں سے قائدہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ اُن ہی صلاحیتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کرسکتا ہے۔

الله کی رحمت اور درود وسلام ہومجمع الله پر جوتمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں ، جن کو گراروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے، جن کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو الله تعالی نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندوں تک اپنیاپیغام پہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لئے پُتا اور جن کا استخاب الله تعالی نے اس لئے کیا کہ وہ الله تعالی کے لامحد و دخز انوں میں جو تعتیں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں اور اُن کو ایل ذات عالی کے وہ علام و معارف عطا کئے جو آب تک کی پڑئیں کھولے تھے اور اپنی جلیل القدر اپنی ذات عالی کے وہ علام و معارف عطا کئے جو آب تک کی پڑئیں کھولے تھے اور اپنی جم سلی القدر صفات ان پر منکشف فرما ئیں جن کو کو کئی نہیں جا نتا تھا نہ کو کی مُرقًّ ب فرشتہ نہ کو کی نہیں وہ یعت کے سینہ مبارک کو ان صلاحیتوں کے ادر اک کے لئے کھول دیا جو الله تعالی نے انسان میں وہ یعت فرما کی در انسان میں موسلی کرتے ہیں ان صلاحیتوں سے بندے الله تعالی کا قر ب حاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں سے بندے الله تعالی کا قر ب حاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں سے بندے الله تعالی کو در تکی کے طریقوں کا علم دیا ، کیوں کہ دُنیا و میر میں میں موسلی کو در تکی کے طریقوں کا علم دیا ، کیوں کہ دُنیا و آخرت کی کامیا بی کامیا بی کامیا را عمال کی در تکی کی حرابی دونوں جہان میں محر دی و خدار و کیا عشر ہو کیا عشر ہو۔

الله تعالی صحابہ کرام ﷺ سے راضی ہوجنہوں نے نبی اطہر واکرم سے اُن علوم کو پورااور اکل درجہ میں حاصل کیا جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے

#### <u>ابتدائیه:</u>

# بسم روس الرحس الرحيم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ النِّعَمَ الَّتِي لاَ يُفْنِيهَا مُرُورُ الزَّمَان مِنْ خَزَالِنِهِ الَّتِي لاَ تَنْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلاَ تَبُلُغُهَا الْاَذُهَانُ وَاَوْدَعَ فِيْهِ الْجَوَاهِرَ ِ الْمَكُنُونَةَ الَّتِيُ بِاتِّصَافِهَا يَسُتَفِيُدُ مِنُ خَزَائِنِ الرَّحْمَٰنِ وَيَفُوزُبِهَا اَبَدَ الْآبَادِ فِي دَارِ الْجِنَانِ - وَالْصَلُواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِي أَعْطِيَ بِشَفَاعَةِ الْمُذْنِينَ وَأُرُسِلَ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَاصْطَفَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالسِّيَادَةِ وَالرَّسَالَةِ قَبُلَ خَلْقِ اللَّوُحِ وَالْقَلَمِ وَاجْتَبَاهُ لِتَشُوِيُحِ مَا عِنُدَهُ مِنَ الْعَطَايَا وَالنِّعَم فِي خَوْ ائِنِهِ الَّتِيُ لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحُصٰى وَكَشَفَ مِنُ ذَاتِهِ الْعُلِّيَّةِ عَلَيْهِ مَالَمُ يَكُشِفُ عَلَى آحَدٍ وَمِنُ صِفَاتِهِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي لَمُ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَدُ لاَ مَلَكَ مُقَرَّبٌ وَلاَنَبيّ مَـــُوسَـلٌ وَشَرَحَ صَدْرَهُ الْمُبَارَكَ لِإِدُرَاكِ مَاأُودِعَ فِي الْإِنْسَانِ مِنَ الْإِسْتِعُدَادَاتِ الَّتِي لِهَا يَتَهَرَّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ التَّقَرُّبِ وَيَسْتَعِينُهُ فِي أُمُورِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَعَلَّمَهُ طُرُقَ تَصْحِيُحِ الْاعْمَالِ الَّتِي تَصُدُرُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي كُلَّ حِين وَآنَ فَبَصِحَّتِهَا يَنَالُ الْفَوْزَ فِي الدَّارَيُنِ وَبِفَسَادِهَا الْحِرُمَانَ وَالْخُسُرَانَ وَرَضِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ الَّذِيْنَ اَخَذُوا عَنِ النَّبِيِّ الْاَطْهَرِ الْاكْرَم عُلْكُمْ الْعُلُومَ الَّتِي صَدَرَتُ مِنْ مِشْكُوا إِ نُبُوتِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ ٱكْثَرَ مِنْ اَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ وَعَـٰدَدَ قَـٰطُـٰرِ الْآمُـطَارِ فَاَخَذُوا الْعُلُومَ بِٱسُرِهَا وَكَمَالِهَا فَوَعَوْهَا وَحَفِظُوُهَا حَقّ الُوَعَى وَالْحِفُظِ وَصَحِبُوا النَّبِيَّ شَلِيلِهِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَشَهِدُوُا مَعَهُ الدَّعُوَةَ وَالْحَهَادَ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ فَتَعَلَّمُوا الْاعْمَالَ عَلَى طَرِيُقَتِه بَالْمُصَاحَبَةِ فَهَيَئِناً لَهُمُ حَيْثُ أَخَذُوا الْعُلُومُ عَنْهُ بِالْمُشَافَهَةِ الْعَمَل بِهَا بِلاَ وَاسِطَةٍ ثُمَّ لَمُ يَـقُتَصِرُوا عَلَى نُفُوسِهِمُ الْقُدُسِيَّةِ بَلُ قَامُوا وَبَلَّعُوا كُلَّ مَاوَعُوهُ وَحَفِظُوهُ حِنَ الْعُلُومِ وَالْاَعْمَالِ حَتَّى مَلَا ُوا الْعَالَمَ بِالْعُلُومِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْاَعْمَال الرُّوحَانِيَّةِ المُ صُطَفَ وِيَّةِ فَصَارَ الْعَالَمُ وَارَالْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْإِنْسَانُ مَنْبَعَ النُّورُ وَالْهِدَايَةِ وَمَصْدَرَ الْعِبَادَةِ وَالْخِلاَفَةِ.

تعالیٰ آسان میں کوئی تھم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے رعب و ہیب کی وجہ سے کانپ اُٹھتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاداس طرح سائی دیتا ہے جیسا تھیے پھر پرزنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھراہٹ دور کردی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تہمارے پروردگار نے کیا تھم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تی کہ تہمارے پروردگار جب فرشتوں، وہ کہتے ہیں کہ تی کہ تو ایک جو جب فرشتوں، پرتام واضح ہوجا تا ہے تو وہ اُس کی تعیل میں لگ جاتے ہیں)۔

ایک دوسری حدیث میں ارشادہ:

عَنُ انَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ : اَنَّهُ كَانَ إِذَ تَكَلَّمَ بَكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاثاً حَتَّى تُفُهَمُ

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی (اہم) بات ارشاد فرماتے تو اس کو تین مرتبد دہراتے تا کہ اس کو سجھ لیا جائے۔ اس لئے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو تین مرتبہ دھیان سے بڑھا جائے یا سایا جائے۔ محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی مثق ہو۔ سہارا نہ لگایا جائے۔ نفس کے مثق ہو۔ سہارا نہ لگایا جائے۔ نفس کے مجاب تھا سے ملا ہے ساتھ اس علم میں مشغول ہوں۔ مقصد سے ہے کہ دل قرآن وحدیث سے اثر لینے لگ جائے۔ اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہوکر دین کی الی طلب پیدا ہوکہ ہمل میں رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علماء حضرات سے معلوم کر کے مل کرنے والے بنتے جلے جائیں۔

اب اس کتاب کی ابتداء اُس خطبہ کے ابتدائی جصے سے کی جاتی ہے جو حفزت مولانا مجمہ ایست رحمتہ اللہ نے کہ اور معانی الآثار 'کے لئے تحریر فرمایا تھا۔ ایست رحمتہ اللہ نے اپنی کتاب '' امانی الاحبار شرح معانی الآثار' کے لئے تحریر فرمایا تھا۔

محمد سعدكا ندهلوى

مدرسه كاشف العلوم ، ...

نستی حضرت نظام الدین اولیاء، ی دیلی

٨ جمادى الاولى المعدد

مطابق ۷ رستمبو "سندسيء

.

مشاہدہ پر سے یقین ہٹایا جائے ،غیب کی خبروں پر یقین لایا جائے ، جو کچھ پڑھااور سنا جائے اسے دل سے سچا مانا جائے۔ جب قر آنِ کریم پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ اللہ سجانۂ وتعالی مجھ سے مخاطب ہے۔ کلام کو پڑھتے اور سنتے وقت صاحب کلام کی عظمت جتنی طاری ہوگ اور اس کلام کی طرف جتنی توجہ ہوگی اسی قدر کلام کا اثر زیادہ ہوگا۔قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعُيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِي ﴾ والمانده: ٨٣)

قرجمه: اورجب بیلوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جورسول پرنازل ہوئی ہے تو (قر آنِ کریم کے تاثر ہے ) آپ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بہتا ہواد کھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔

دوسری جگهالله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا:

﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ١ الَّذِيْنَ يَسُتَمِعُونَ الْقَوُلَ فَيَتَبِعُونَ اَحسَنَهُ ﴿ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَالْوَلِهُ اللهُ اللهُ وَالْوَلِهِ ١٨٠١٧) (الزمر: ١٨٠١٧)

ترجمہ: آپ میرےان بندوں کوخوشخری سنادیجئے جواس کلام البی کوکان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔
عقل والے ہیں۔

ا يك حديث من رسول الله علي في أرشاد فرمايا:

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ يَهُكُعُ بِهِ النَّبِى مَلْنِهِ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْآهُرَ فِى السَّمَاءِ صَرَبَتِ الْمَلاَثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصُعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلُسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ السَّمَاءِ صَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصُعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلُسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ قَلَدُ السَّمَاءِ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيْرُ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيْرُ فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُهُ!: مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيْرُ (رواه البخارى)

حضرت ابو بريره في وايت كرت بن كدرسول الله عَيْنَ في ارشاد فرمايا: جب الله

مجوع بھی تیار کرلیاتھالیکن اس کی ترتیب و تکمیل کے آخری مراحل ہے قبل ہی وہ اس عالم فانی ہے مام مانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے ، انسا للہ وانسا المسه داجعون ۔ متعدد خد ام درفقا ، ہے حضرت نے اس مجموعہ کی تیاری کا ذکر فرمایا اور اس پر حضرت ، اللہ جل شانہ کا شکر اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے رہے ۔ اللہ تعالی ہی جانت ہے کہ ان کے دل میں کیا کیا عزائم شے اور اس کے ہر ہر رنگ کووہ کی طرح اُجا گر کر کے دلنشیں کرتے ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح مقدر تھا۔ اب اُس منتخب احادیث "کا مجموعہ اردوتر جمہ کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے۔

اس کتاب کے ترجمہ میں آسان، عام فہم زبان اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے لئے بعض مقامات پر قوسین کی عبارت اور فائدہ کو اختصار کے ساتھ تحریر کرنے کی علی گئی ہے۔ چونکہ مولا نامحہ پوسف کو اپنی کتاب کے مسودہ پر نظر ٹانی کا موقع نہیں ملاقھا اس کیے اس میں کافی محنت کرنی پڑی جس میں متن حدیث کی درسکی ، رواق حدیث کی جرح و تعدیل، حدیث کی تحریث کی تحدیث کی

اک تمام کام میں بقدرِاستطاعت احتیاط کولمحوظ رکھا گیا ہے اورعلائے کرام کی ایک جماعت نے اس کام میں بھر پوراعانت فر مائی ہے۔اللہ جل شانہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فر مائے۔ بشری لغزشیں ممکن ہیں۔حضرات ِعلاء سے درخواست ہے کہ جو چیز اصلاح کے لیے ضروری خیال فرمائیں اس سے مطلع فرمائیں۔

یے مجموعہ جس مقصد کے لئے حضرت جی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے مرتب فر مایا تھااوراس کی اہمیت کو جس طرح حضرت مولا ناسیدابوالحس علی ندویؒ نے واضح فر مایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہرقتم کی ترمیم اورا ختصار ہے محفوظ رکھا جائے۔

حق تعالی جل شانہ نے جن عالی علوم کی تبلیغ واشاعت کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلوٰۃ والتسلیم کو ذریعہ بنایا ان علوم سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ اس علم کے مطابق یقین بنایا جائے ۔ اللہ رب العزت کے عالی فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے آپ کو پچھ نہ جانے والاسمجھا جائے یعنی انسانی كى نظر مين اين مثال آب تقاروه برونت جَمِينع مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ مُنْ أَلِيلًا " في كريم صلى الله عليه وسلم جوطريق الله رب العزت كي طرف سے لائے بين 'ان سب كوسارے عالم ميں زنده كرنے كے ليے مضطرب رہتے تھے اوروہ اس بات كے پورے جزم كے ساتھ دا كى تھے كہ احياء دین کے لئے جدو جہدای وقت مقبول اور مؤثر ہوگی جب کہ جدو جہد میں رسول اللہ علیہ کا ۔ طریقه زنده ہو۔ایسے داعی تیار ہوں جواپنے علم وعمل ،فکر ونظر ،طریقِ دعوت اور ذوق و حال میں انبیاعلیم السلام اورخصوصاً محمصلی الله علیه وسلم سے خاص مناسبت رکھتے ہوں ۔صحتِ ایمان ،اور ظ ہری عملِ صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں۔ محبتِ اللی ، حشیت البي تعلق مع الله كي كيفيت ہو۔اخلاق وعادات وشائل ميں انتاع سننِ نبوي كا امتمام ہو۔ حُبّ للد ، بغض لله ، رأفت ورحمت بالمسلمين اور شفقت على الخلق ان كى دعوت كامحرك مواور انبيا عليهم السلام کے بار بار دہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجرِ اللّٰ ی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو۔ الله تعالٰي كي رضا كے ليے احيائے دين كي اليمي دهن ہوكہ الله تعالٰي كي راہ ميں جان و مال قربان کرنے کا شوق انہیں کھنچے کھنچے گئے گھرتا ہواور جاہ ومنصب، مال و دولت، عزت وشہرت، نام . ونمو داور ذاتی آرام وآسائش کا کوئی خیال راه میں مانع نه ہو۔ان کا اُٹھنا بیٹھنا، بولنا حیالناغرض ان ی زندگی کی ہر جنبش وحرکت ای ایک سمت میں سٹ کررہ جائے۔

جدو جہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ جل شانہ کے اوامراور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پرلانے اور کام کرنے والوں میں یہ صفات پیدا کرنے کے لئے چھ نمبر مقرر کیے گئے۔اس وقت کے اہل حق علماء ومشائخ نے تائیر فر مائی۔ان کے فرزندِ رشید حضرت مولا نامحمہ یوسف ؒ نے اپنی داعیا نہ و مجاہدا نہ زندگی اس کام کوائ ننج پر ہوھانے اور ان صفات کے حال مجمع کو تیار کرنے کی کوشش میں کھیا دی۔ ان عالی صفات سے بارے میں حدیث ،سیرت اور تاریخ کی معتبر کتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم اور شحابہ نکی تین جلدوں میں بھی کھیے۔ یہ کرام میں تی کیے۔ یہ کتاب ان کی حیات میں بی بحد اللہ شائع ہوگئی۔

مولا تا محد یوسف ؒ نے ان صفات (چیم نمبرول) کے بارے میں نتخب احادیث پاک کا

تزکیداورتعلیم کتاب و حکمت قرآنِ کریم اوراحا دیثِ صحیحہ کے نصوص سے بیٹا بت ہے کہ خاتم انہین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کے اتباع میں اسمِ عالم کی طرف مبعوث ہے۔ حق تعالیٰ ثانہ کا ارشاد ہے:

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو.

(آل عمران: ١١٠)

ق**ں جمہ**: اےمسلمانو!تم بہترین جماعت ہوجولوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ،اجھے کا موں کو ہتاتے ہواور پُرے کاموں سے روکتے ہو۔

اُمتِ مسلم فراکش نبوت میں ہے دعوت خیراورامر بالمعروف اور نہی عن الممثلر میں نبی کی بانشین ہے۔ اس لئے رسول کر یم علیہ الصلا و التسلیم کو کار نبوت کے جوفر اکض عطا ہوئے ہیں ، علادت آیات کے ذر لید دعوت ، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت ، بیا عمال اُمتِ مسلمہ کے بھی ذمہ اللہ علیہ دعوت ، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت ، بیا عمال اُمتِ مسلمہ کے بھی ذمہ و اللہ خیاب نبیا نبیا اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت بعلیم و تعلیم ، ذکر و عبادت پر جان و مال خرج کر نے والا بنایا ۔ ان اعمال کو دوسر ے اشغال پر ترجیح دی گئی اور ہر حال میں ان اعمال کی ماتھ تکالیف اور شدائد پر صبر سکھلا یا گیا۔ دوسر سکو کو نشخ بنیانے نبیا ہو اور کوشش کیا کر وجیسا محنت کرنے کا حق ہے اور کوشش کیا کر وجیسا محنت کرنے کا حق ہے ، کی تعمیل میں نبیان و ایش کا وار اور کوشش کیا کر وجیسا محنت کرنے کا حق ہے امت کا اعلیٰ بیول والے مزاج پر دیا ضت و مجاہدہ اور قربانی وایثار کے وہ نشخ تیار ہوئے جن سے امت کا اعلیٰ ترین مجموعہ وجود میں آیا۔ جس دور میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعی طور پر عوم امت میں زندہ دے اس دور میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعی طور پر عوم امت میں زندہ دے اس دور میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعی طور پر عوم امت میں زندہ دے اس دور میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعی طور پر عوم امت میں زندہ دے اس دور میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعی طور پر عوم امت میں زندہ دے اس دور میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم والے بیا عمال میں دور کے لئے خیر القر ون کی شہادت دی گئی۔

پھر قسونیاً بیعد قرن خواص نے بعنی اکابر اُمت نے ان نیوی فراکفن کی اوائیگی میں پوری توجداور کوشش مبذول فرمائی اور انہیں کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشانۂ اسلام میں روشنی ہے۔

اِس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولا نامحمہ الیاسؒ کے دل میں دین کے مٹنے پر سوز و فکرو بے چینی اورامت کے لئے درد، کڑھن اورغم اس درجے میں بھر دیا جوان کے وقت کے ا کا بر



# عرض مترجم

## الله تعالیٰ کاارشادہ:

لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى المُمُومِنِيُنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمُ رَسُولاً مِّنُ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ وَيُوكِرُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ مَّينِ . وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ عَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلَلٍ مَّبِيْنٍ . وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ عَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلَلٍ مَّبِيْنٍ . وَيُوكِمُ مَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ مُعِينٍ مِن اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: حقیقت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں پر بڑااحسان فر مایا ہے جب کہ اُن ہی میں سے، اُن میں ایک ایساعظیم الثان رسول بھیجا کہ (انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے اُن کے عالی صفات سے لوگ بے تکلف فائدہ اُٹھاتے ہیں) وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کرساتے ہیں (آیاتے قرآنیے کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، نفیحت کرتے ہیں) ان کے اخلاق کو بناتے اور سنوارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلاشہ ان رسول کی تشریف آور کی سے قبل ہے لوگ کھلی گراہی میں مبتلا ہے۔ (آل تمران: ۱۲۲)

درج بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حضرت مولانا سیدسلیمان ندوئ نے "
'' حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دین دعوت' کے مقدمے میں تحریر فر مایا ہے کہ رسول کریم اعلیہ الصلوق ولتسلیم کوکار نبوت کے بیفرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت قر آن کے ذریعے دعوت،

استیعاب واستقصاء سے کام لیا، یہال تک کہ بیر کتاب ان اصولوں وضوابط اور ہرایات کا مجموعہ نہیں بلکہ مُوسُوعَہ لِبن گئی جس میں بلاا نتخاب واختصار ان سب کاعکیٰ اختلاف الدُّرَ جات ذکر کر دیا گیا ہے۔ یبھی تقذیر اور تو فیق الہی کی بات ہے کہ اب سے کتاب ان کے کھیید عسعید عزیز القدر مولوى معدصا حب أطَالَ اللهُ بَقَائَهُ وَوَقَقَهُ لِأَكْفَرَ مِنْ ذَلِك كَاتُوجِهُ وابتمام عصما لَع مورى ہاوراس کا افادہ عام ہور ہاہے۔اللہ تعالی ان کے اس عمل وخدمت کوتبول فرمائے اور زیادہ ہے زياده فائده كينجائ ومَا ذلك عَلَى الله بِعَزِينِ

ابوالحن على ندويٌ

دائره شاه علم الله

رائے بریلی ۲۰ نیقعدہ ۱٤۱۸ ه

مديور في من دائرة المعارف كوموسوع بهي كتب بين جس من برجير كاتعارف اورتشر كم بوتى ب-

نيره يعنی فرزعه دختر \_

افادیت وتا شیرکوم یابالکل معدوم کردیتا ہے۔لیکن یہ بیٹی دعوت ابھی تک (جہاں تک راقم کے علم و مشاہدہ کا تعلق ہے) بڑے پیانے پر ان آز ماکٹوں سے محفوظ ہے۔اس میں ایٹار و قربانی کا جذبہ، رضائے الہی کی طلب، اور حصول تو اب کا شوق، اسلام اور مسلمانوں کا احترام واعتراف، تو اضع و اعلیارنفس، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام اور اس میں ترقی کا شوق، یا دِ اللی اور ذکرِ خداوندی کی مشغولیت، غیر مفید اور غیر ضروری مشاغل و اعمال سے امکانی حد تک احتراز اور حصول مقصد ورضائے الہی کے لئے طویل سے طویل سفراختیار کرنا اور مشقت برداشت کرنا شامل اور معمول بہ ہے۔

جماعت کی بیخصوصیت اورا متیاز ، داعی اول کے اخلاص ، انا بت الی الله ، اس کی دعاؤں ،
عدد وجہد و قربانی اور سب سے بڑھ کر الله تعالیٰ کی رضاو قبولیت کے بعد ان اصول و ضوابط کا بھی بھیجہ ہے جو شروع ہے اس کے داعی اول (حضرت مولا نامجمدالیاس کا ندھلوگ ) نے اس کے ۔لیے ضروری قرار دیئے اور جن کی بمیشت تقین و تبلیخ کی گئی۔ وہ کلمہ طیبہ کے معانی و تقاضوں پرغور ، فرائض وعبادات کے فضائل کا علم ، علم وذکر کی فضیلت کا استحضار ، ذکر خداوندی ہیں مشخولیت ، اکرام مسلم اور مسلمان کے حق کی شناسائی و ادائیگ ، ہرعمل میں تھیج نیت و اخلاص ، ترک یالا یعنی ، اللہ کے راستہ میں نکلنے اور سفر کرنے کے فضائل و ترغیبات کا استحضار اور شوق ، بیوہ عناصر اور خصائص شے جنہوں نے اس دعوت کو ایک سیاس ، مادی تحریک اور استحصال فوائد ، حصول جاہ و منصب کا ذریعہ بننے ہے محفوظ کر دیا اور وہ ایک عالم د نی دعوت اور حصولی رضائے اللی کا ذریعہ دی ۔

یہ اصول وعناصر جواس دعوت و جماعت کے لیے ضروری قرار دیۓ مکنے ، کماب وسنت سے ماخوذ ہیں، اور وہ رضائے الٰہی کے حصول و دین کی حفاظت کے لیے ایک پاسبان ومحافظ کا درجہ رکھتے ہیں ان سب کے ماخذ کمابِ الٰہی اور سنت وا حادیثِ نبوی ہیں۔

ضرورت تھی کہ ایک مستقل وعلیحدہ کتاب میں ان آیات واحادیث و ما خذت کوجع کر دیا جاتا۔ خدا کاشکر ہے کہ اس دعوت إلی الخیر کے داعی ٹانی مولا تا محمہ یوسف صاحب (خلف رشید داعی اول حفزت مولا تا محمہ الیاس صاحب ) نے جن کی نظر سب احایث پر بہت وسیع اور مجری تھی ، ان اصولوں ، ضوابط واحتیا طول کے ما خذت کوایک کتاب میں جع کر دیا اور اس میں پورے



## مقارمه

ٱلْحَمَٰدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّالُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَاتَمِ النَّبِيُّنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آجُمَعِيْنَ وَمَنُ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِلَعُوتِهِمُ إِلَى يَوُمِ اللَّيْنِ أَمَّا بَعُدُ!

یدا کیے حقیقت ہے جس کو بلاکسی توریہ وَمَمُّق کے کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی وقت ترین ہور کو تبلیغ وسی ترین ہوری ترین اور مفید ترین وعوت ، تبلیغی جماعت کی دعوت ہے جس کا مرکز ، مرکز تبلیغ نظام الدین وہلی ہے۔ اجس کا دائر عمل واثر صرف برصغیر نہیں اور صرف ایشیا بھی نہیں ، متعدد براعظم اور مما لک اسلامیہ وغیر اسلامیہ ہیں۔

دعوتوں اور تحریکوں اور انقلابی واصلاحی کوششوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کسی دعوت و تحریک کوت و تحریک کے دور پر تحریل مانہ گزرجاتا ہے یا اس کا دائر مگل وسیع سے وسیع تر ہوجاتا ہے (اور خاص طور پر جب اس کے ذریعے نفوذ واٹر اور قیادت کے منافع نظر آنے لگتے ہیں) تواس دعوت وتحریک میں بہت کا ایک خامیاں ، غلط مقاصد اور اصل مقصد سے تغافل شامل ہوجاتا ہے جواس دعوت کی

<sup>۔</sup> اس اظہار وا ثبات میں دوسری مفید وضروری دعوتوں اور ترکی کیوں، تھا کتی اور ضروریات زبانہ ہے آگئی اور وقت کے فتوں سے مقابلہ کی مطاحبت ببدا کرنے والی مساعی اور تظیموں کی نفی یا تحقیر مقصور نیس ہے۔ تبلینی وگوت و ترکی کے ک وسعت وافا دیت کا صرف ایجا بی انداز میں اظہار واقر ارہے۔

#### VIII

# فهرست مضامين

| تقدمه                                 | IX        |
|---------------------------------------|-----------|
| عرض مترجم                             | XII       |
| ابتدائيه                              | XVIII     |
| كلمطيب                                |           |
| ואַט                                  | 1         |
| غیب کی باتوں پرایمان                  | 34        |
| موت کے بعد پیش آنے والے حالات پرایمان | 73        |
| تعميل اوامر مين كاميا بي كايقين       | 110       |
| نماد                                  |           |
| فرض نمازیں .                          | 133       |
| باجماعت نماز                          | 156       |
| سنن ونوافل                            | 189       |
| خشوع وخضوع                            | 232       |
| وضو کے فضائل                          | 245       |
| معجد کے فضائل واعمال                  | 255       |
| عِلْم وذكر                            |           |
| <u></u>                               | 261       |
| قرآنِ کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا  | 288       |
| /3                                    |           |
| قرآنِ کریم کے نضائل                   | 292       |
|                                       | · ~ · ~ · |

## حفرت مولا ناممر بوسف صاحب عصوده میں سے ایک صفی کانکس

**الاسلام ا**ل كُتْبِدان لا اله الالانغة والن مي البرل الرزُوال لَعَيَم الصلوة ومُؤلِّلُ وج وتعير وتغشل من الحائد وال يتم الوصوع ولقرم ومعان قال فاذا فعار الله نا ما ما كال بنم قال بمع مندروا وابن خزية عن ابن بوعن النه على الذيلير وكل فى موال جبرئيل اياه عن الاسلام قال ففرندة ترغيب مسطولاه دوه ابن جان مسلخ الحلية من المؤمن حيث الوجود ودان معن الى برمرة ولفذا ارزوية والما الماية متباع مواص المطهور ولفظ التجين عندان امتى بدون بولاقيا غراجيلن أتادالوضوء غن استطاع منكال بطيل غرته فليفعل ترغيص ال اذاتون العدالم ااوالمان فعسل وحاجرج من وصر كل طائة تقاليها بعنيدم الماء ادمع أح قط الماء فا داعل يويرخرج من يوير مل قطية كان بطنب بايداه مع ا عاءاد مع أخ فطرا لماء فاذا عبل رحله خ حبت كل خطية مشبّار حلاه مع الماء ا و مع آخ وقط ألماء يم على مقياس الذنوسددات عواللفي وروال والمردن عن دي بريرة وروا و ماف دانسائ ويرباعن ميدالة الصاعي مفا إذا قرضاً العلامليم مفض خرجت الحطاياس فيدفا ذا السنز خرصت الحلايات الغذفاذاف وها فرجت اطلابس وجعفا كمرج من تحت النفارعيذ فاذا عَلَيْهِ إِلَى الْحَلَالِ مِي الْمِحْلِي مِنْ فَتَ الْحَفَارِيدِ مِنْ أَلَى الْحَفَارِيدِ مِنْ أَلَى خرصة الخطابات وأسرح تخرج من إذ نبه فا داعل وجليخ ومة الخلايا من رصيع قرجه ي بَيْتُ المفار رحليه تم كان تيزابي المسي وصوف كافلة من درن الرحامة المعلى مفي المرون عسر ون آتر الال شوكان شيرات أو



اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوا مرکو رسول اللہ علیہ کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ اللہ اللہ علیہ کا کیا ظامر نانہ اللہ علیہ کا کیا ظامر نانہ اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا کیا ظامر نانہ



اللہ تعالیٰ کے اوامر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے بورا کرنا۔



ا پنے یقین وعمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین وعمل پر لانے کے لئے رسول اللہ علیہ والے طریقہ محنت کوسارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔

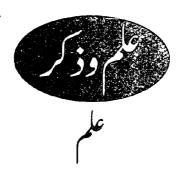

الله تعالیٰ کی ذات عالی سے براہِ راست استفادہ الله تعالیٰ کے اوامر کو حضرت محمد علیہ الله والا کے طریقہ پر بورا کرنے کی غرض ہے الله والا علم حاصل کرنا لیعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا جا ہے ہیں۔

# ذكر

اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا بعنی اللہ رب العزت میرے سامنے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

كلمهطتبه

ايمان

ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر بقینی طور سے مان لینے کا نام ہے اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول اللہ علیقی کے اعتماد پر بقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

نماز

الله تعالی کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لئے الله رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد علی اللہ کے طریقہ پر پر العزت میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔



#### Muntakhab Ahadith

تالين:

متضرّت مؤلانا محدّد وسف كانداوي

اس کتاب میں اعراب کی غلطیوں کو درست کیا گیا ہے اور چندمقامات پرضروری وضاحتیں چیش کی گئیں ہیں۔

ناشر:



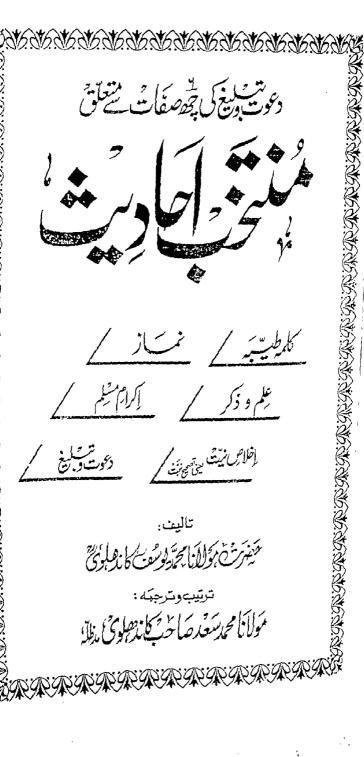